

اظهاراني كاأر وزجمه اورشرح وتحقيق

وتران بحا

بائبل

باجتمام: محمدقات كلكتي

طبع جديد: شعبان المعظم اسماه .... جولا أي 2010ء

فول : 5042280 - 5049455

mdukhi@cyber.net.pk : اى يل

mdukhi@gmail.com " "



مكتبددارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كراجي ﴿ ناشر ﴾

@ ادارة المعارف احاطه جامعه دار العلوم كرا چي

ه مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دارا اعلوم كراجي

@ اداره اسلاميات • ١٩ اتاركلي لا جور

٥ دارالاشاعت اردوبازاركراچي

۵ بیت الکتب گلش ا قبال نز داشرف المدارس کراچی

المالية المالي

حصرت مولانار حمت الشرصاحب كيرانوي كي شهرة آفاق تاليف "أظركم المحق" كالردوترجم اورست من وتحقيق

وللاول

شرة دخین محست ترتعی عست شمانی استناذ دارالع شادم کراچی ترجه مولانا اكبرعلى صاحب ترارطي مان شاذ عدتيث دارالعصارم كاي

مكتبه دارًا لعسام كراجي ١٠٠

شرح مخفین شرح و مخفین زیرینگرانی:

حضرت مولانا مفتى محدشفيع صاحب رحمة الله عليد

فافاو یں جاورہ منزل کی تلاش

#### حميد ثنا

صرف اس ذات بے ہمت کو بحق ہے جس نے اس کارفار کا الم کا ہرشے
کو عدم کی اندھیر تولی سے نکال کر وجود کی جسلوہ گاہ یں لاکھڑا کیا، رنگ وبو
کی اس کا گنات کا ہرذرہ بکار پکار کر کہدر یا ہے کہ وہ ہے ادر ایک ہے۔! ۔ ا اس اس نانے میں جمع عکس ہیں تیرے
اس اس نانے میں تو بحت ہی رہے گا

أور

درودوسكام

اس کے آخری بیٹیر برجہ وں نے ظلم وجہالت بی مختلی مونی انسانیت کو رشدو ہایت کا راستدد کی یا جہوں نے باطل کی گٹ ٹوپ تاریکیوں میں حق کی پُر نور متعلیں روشن فرمائیں اور دنیا کے ظاہرے کدوں ہیں اُجالا کر دیا۔ اِ سے

بُولا اجوسية شب تار الشت سے اس نور اولیں كا اُجالاتہ ہيں تو ہو

### فررست مضامين مقدّمة شارح

| صغير   | مصمون                          | 300  | معتمون                                                    |
|--------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| ar     | معيدة تليث عقلى دلاس           |      | يَشْ لَعْظُ: حَمْرِ عِلَا كَافِي تَحْدُ فَعْ مِنْ أَلْكُم |
| 40     | صرت بیج کے باسے میں میسانی عقا |      |                                                           |
| 09     | مقسيدة حلول وتحتم              |      | حرت آغاز ، محسسّدتنی مثانی                                |
| كاركوا | وجفول معفرت يح كوخدامان سا     | 1 44 | معتدمذشايح                                                |
| 44.    | إلى وسنرق                      |      | ميسانيت برا يمحققق نفل:                                   |
| TA     | لسطورى فسنسرق                  |      | محدقطاني                                                  |
| 44     | يعقولي فسنسرته                 | 71   | يبلا بات                                                  |
| 74     | آخری تاریل                     | 11   | عيسايرت كيابئ                                             |
| 44     | معتبدة مسلوبيت اودنشان صا      | 44   | عيسالي خرب من خداكا تصور                                  |
| 41     | فقيدة حيات ثانبير              | 11   | مقيدة تثليث                                               |
| 41     | عفيدة كفاره ادراس كى ابميت     | MA   | توصيدنى التثثيث                                           |
| A.     | اس ما المراس ما كالمراس        | ME   | باب، بينا اور دوح العتدى                                  |
| AF     | عبادأت ادررسين                 | MA   | تين اوراكك كالتحاد                                        |
| ۸۳     | مردوان                         | ۵۱   | متشابهات كاحتيقت                                          |

| مغ   | معتمول                              | منح  | مضموك                       |
|------|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1-4  | تنكيث ادر صلول كاعقيد وكهال سے آيا! | 4    | ببيتمه                      |
| 1-4  | بارنیک کی تصریحات                   | ۸۵   | اعشار رماني                 |
| 134  | حضرت يمتح حواريول كى نظرين          | AL   | بى ارائيل كى تايىخ كالكيف ك |
| 114  | النجيلِ يوحنا كالهميت               | 14   | "ایخ عیسائیت                |
| 120  | نتائج                               | 9.   | حضرت علين كآت راهيت آورى    |
| 174  | عقيدة كفاره كي اصليت                | 91   | ذورا بستبلاء                |
| 174  | تورات برعل كالحكم                   | 44   | فسطنطين عظم                 |
| 14   | عثاررانى اصليت                      | 97   | اسعاعین سے گر بھی ری تک     |
| 100  | خشندكاحسكم                          | 95   | تا يكت زمانه                |
| 100  | تاريخي شوا بر                       | 914  | مشتردن دسطى                 |
| 144  | عرب كاسفر                           | 90   | نفاقعظيم                    |
| 1349 | بوس کے ساتھ حوار بوں کا طرزعل       | 94   | مينى جنگي                   |
| 18.  | نوتس اور برتاس                      | 96   | بالم يتت كى بيعنوانيان      |
| 144  | يردشكم كونسل كي حقيقت               | 96   | اصلاح کی ناکام کویششیں      |
| 101  | محنتوں کے نام وتس کا خط             | 94   | عبداصلاح ادر پرونسٹنٹ فرقہ  |
| 104  | تنائج بحث                           | 4 9  | عقلیت کا زمان               |
| IDA  | جُدانی کے بعد                       | 100  | سجد د کی تجریک              |
| 109  | الجيلِ برنا باس                     | 1-1  | احبار کی تحریک              |
| 14-  | به تس اور ليفرس                     | 1.1  | دوسراب                      |
| 144  | پارس سے خطوط                        | 1.74 | عيسائيت كابان كون روا       |
| 140  | لونس ادر لعيقوب                     | 1.1  | بدس العارف                  |
| 144  | پرتس ا در او حنّا                   | 1.4  | مه ت علين او رونس           |

| مغم   | مضمون               | مغ      | مغيون                      |
|-------|---------------------|---------|----------------------------|
| 7     | بيت الشدمي          | IHA     | لي في ادر دومر عواري       |
| 7.1   | فسأنطنيكا ببالاسغر  | 144     | نتا بنج بحث                |
| 4.4   | المبارالى كى تصنيف  | 14-     | پ <i>آس سے خ</i> الفین     |
| 7.1   | مدرست صولتيكا قيام  | 148     | آ جری زیانے پی             |
| 4-0   | تسكنطنيكا دوسسراسغر |         | تيراباب                    |
| 4.4   | تيسراسفر            | 149 (3) | سوانخ حضرت لانارتم التكيلا |
| Y . 9 | ساجى خدمات          | JA      | مواناً عآباء واحسداد       |
| 711   | رفات                | IAI     | ابتدا أي مالات             |
| 417   | تعانيف              | 100     | تدرلين                     |
| TIM   | الإرارالي كاتعارت   | IAM     | تحربومالات                 |
| 710   | اظبارالحق پرتبصرے   | IN      | رةِ عيها نيت كي نيد ات     |
| YIA   | الندن اتمز          | INA     | فاندر سے مناظرہ            |
| 110   | مشيخ بامپرجي زارة   | 144     | منازل كابيلادن             |
| 414   | مشيخ جزيري          | 197     | منا ظرے کا دومرادن         |
| 114   | دسشيدرمنامصرى       | 190     | جارسمه                     |
| ric   | ممشرالدسوتي         | API     | أبجرت                      |
|       | -iceinin-           | 19.0    | جا کداد کی شیغی            |

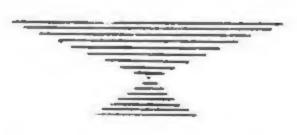

## فېرست مضايين "اظهارالحق" مسلمارالحق"

رجوعنواں ترسین میں ایم محتے ہیں اُن سے حاسشیہ کی محتول کی طرعت اشارہ ہے)

| سفر  | محضمون                                            | مني | معتمون                                   |
|------|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| ٢٣٩  | علماتے پروٹسٹنٹ کی مسلمانوں پر                    | 739 | خطبة كتاب                                |
|      | بېتان طسرازيال ،                                  | 441 | يش لفظ مصنعت                             |
| ۲۳۲  | میزآن المق کے اقوال                               |     |                                          |
| 741  | مل آلاشکال سے اقوال<br>عیسانی علما می دومهری عادت |     | کتا <u>ہے</u> متعلق چنر اتیں             |
| PAI  | عيساني علمار کې د د مهرې عادت                     | 774 | الماج الماجات                            |
|      | تیسری عاوت ادراس کے شوامعر                        | 779 | ستاب کے اہم مآخذ                         |
| 499  | على بن يين دا قد كا أيك دا قعه                    |     | عیسان لربی فالف کے لئے انسا              |
| 499  | بم الله عشليت باستدال اداكاج                      | ۲۳۲ | العرشاظ                                  |
| 74.4 | مجر ک مجر حوالوں کے یا اسے میں                    | YYA | ہ یہ فی ملحدین کے اقوال نعمل کرنے کی دجہ |

| سنم  | مضوك                            | مغر   | مضون                               |
|------|---------------------------------|-------|------------------------------------|
| 770  | بی امرائیل کی مردم شاری پی فللی |       | بېتلا باب                          |
| 779  | كتاب يشوع ك اصليت               | س.س   | باتبل کیاہے ؟                      |
| MAIN | متاب قعناة كاحتنيت              | ,,,,, | 1200.4                             |
| Mark | ممآب دوست کا مال                |       | پهافسل                             |
| ۲۳۵  | كتاب تخياه كاحال                | 7.0   | بدلت ديم وحب ورد                   |
| mra  | ، سمتاب ايوب                    | ۳٠4   | ب تديم كربيل تم الين منفقه كتابي   |
| PPT  | كتاب زود                        | 44    | ال كما إول كالمختر تعارف )         |
| 464  | امثالِ شليان                    | سااس  | برعتین ک دوسری شم داختلافی کشایس،  |
| ۲۵۲  | كآب داعظ                        | ۵۱۳   | مدجديدكي متفع كتابي                |
| ۳۵۳  | عشنال الغزلات                   | ۲۱۲   | ان كتابل كالخترتعارف،              |
| 121  | كتاب داني ايل                   | 714   | بدجديد ك دومرى تىم داخىكا فى كتابي |
| rar  | متاب آستر                       | ۳19   | مارن كالمتين كمات عيسا فكطاء       |
| 764  | التاب يرمياة                    |       | رمجلسيين                           |
| 700  | كتاب اشعبيا.                    | 441   | سلامت کے نیصلوں سے پروٹسٹنٹ        |
| 201  | ا ناجیل ا ابعه کی اصلیت         |       | ر بنہ کی بیغاد ت،                  |
| 704  | الجبيلِ متى له قاه مرتس         | ۳۲۳   | ك كالول من كوفى مستند تهي          |
| TOA  | انجيل إحنامستندنهين ،           | 240   | وجرده تورآت حفرت موشي كانبين       |
| 144  | خطوط والشاورات                  |       | س کے رس دلائل،                     |

| صنح        | معنمون                                   | j.    | مضمون                             |
|------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 444        | اختلات نمبراس ادر مخرليت كامتنوره        | 141   | كتب مقدسه كي حيثيت توالين و       |
| <b>LVL</b> | بعشاكا يبوراه برحله واختلات منبرم        |       | انتظالت کی سے                     |
| M .        | حضرت ليماق مح منصراك انقلات نميرهم       | 1     | دوسينمنل                          |
| n i        | دو مرادبت يا تمن مزار ملك ؛ اختلات نمرام | ۳۲ ۲۳ | باتبل خهت لافات كبريزي            |
|            | إلى ك تعديد بابرة دا داختلات             |       |                                   |
| E ( )      | ابياً . كي مان كون تقي ؟ اختلات مبر ٣٣   |       |                                   |
| EI L       |                                          |       | چرتما اختلاف، ادرآدم کلارک اعتران |
|            |                                          | 1     | المسرس ياسالس رس احتلات فبرء      |
|            |                                          |       | اتنه يا اختاره ؟ اختلات نمبر ٨    |
| "          | الملي متى الوقاك زادين شهرور منى         | 4     | وال اختلات ارميساني علما كااعرا   |
| 1499       | كيابيرودني حزت كادتمن تعا                | ۳۷۸   | كيامصريوں كے سب جو بات مرحے       |
|            | إسبل ك ودس حضرت عين أميح موع.            |       | منع و اختلات منبرا                |
|            | ا ابت نہیں ہوتے ،                        | 144   | حصرت نوخ کی کشی کب تمهری !        |
| p. 5       | المياكون مقا إ اختلات منبر، ٥            |       | اخلات نمريوا                      |
|            | لاك كوزنعه كياياشفاري إاختلان لا         | ٣٨.   | سونيل درتوا يخ كاشد ماختلات       |
| ۲۱۲        | صرت محلاف صرت ميلي كوكب                  | ۳۸۱   | ماليس بزارا ماربزارا اختلات نبراا |
|            | بهجانا! اختلات تنبر ٨ ،                  | ۳۸۲   | لتوبيل يكرايان ؛ اختلات نمبر٢٢    |
|            |                                          | ۳۸۳   | مِن إلى إلى اختلات منبرا ٢        |

| صغح     | لمعتموك                              | منخ     | متتمول                                               |
|---------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| مالياما | باروجواريون كے نام واختلات نير ١٠١   | WIR     | حصرت عینی نے کشوں کوشفاء دی ا                        |
| מדא     | عظم كوارمين اشيطان ؟ اختلات تمبره ١٠ | -10     | اختلات نمبراه }                                      |
| الدامر- | سريط والناكا داقعه واختلات تنبرهاا   | 414     | احسلاف عبرام) البيل ك فيرعولى مبالغة أوالى ليقرم الم |
| 444     | عشلت ربانى كاداتعه اختلان منبرها     | KKI     | مردون كوزنده كرناء اختلات منبره                      |
|         | رعيد مع اورعشار ربان)                | ארא     | حنرت عيني كحيات تائير، اختلاف                        |
| 444     | صوبيدارك غلام كرشفارويا،             | 440     | ايكشخص دومرا كألناه المخاسكا                         |
|         | انتلاف تنبر ۱۱                       |         | اختلات نبر ۹۳                                        |
| 4       | تجلى كاداتعه، اختلان تمبرواا         | 444     | برتس مح مدماني برسف كاواقس                           |
| 2000    | بأكل كو يحكى واقعه الخلاف تمبر ١٢٠   |         | اخلات منبرس                                          |
| المالم  | حنرت يى كى كاد اختلات نبر١٢٢         | ۴۲۹     | حضرت إدسمت عداد                                      |
|         | تيشريفشل                             |         | اختلامت تنبره ۹                                      |
| 100     | باتبل كي غلطيان                      | ~ 79    | امن سلامتي إجنك بيكار ؛ اختلاف                       |
|         | ب بی معقیات                          | ۳۳۰)    | يجدداه اسكراوتى كاموت اختلان أبرا                    |
| اهم     | بیت المقدس کے سامنے کو تھڑی کی       | ۲۳۲     | كفاره كون؟ اختلات نبراا                              |
|         | او تخبياتي، غلطي تنبره               | ייושן   | منیب پرائیکات برے اعلان کی مباد                      |
| rar     | بی بنیاین کی سرمدی ، نظی منبر ۹      |         | اختلف تنبره ا                                        |
| MOM     | چودمون فللئ ادرکھلی تقربیت           | ماملاها | حصرت بين المحرف ارى اسب،                             |
| ray     | يهونيم تهربوا يامقتول إ غلطي بنرام   |         | اختلان مبره ١٠                                       |

| سنح  | محفون                                  | صغ         | معتمول                                     |
|------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| ۵۰۰  | سولی کے وقت زمین کی سالت، غللی نمبرو د | 401        | ا فرائيم برشاه اسّونه كاحمله، غللي منبر ۲۴ |
| ۵۰۳  | حضرت عيلي كي حيات أنيه اعلمي تمبر ١٠   | 404        | حصزت آدم م كوورخت كى ما نعت،               |
| ۵-۵  | نزولِ الله في كي يشكوني، غلطي مبر ١٣٠  |            | غلطى يخبر ٢١٣                              |
| مالد | إره حوارى نجات إنية إغلمى منبر ٨٢      | p09        | یهود یون کی جلا وطنی ، غلطی عمبر ۲۶        |
| "    | آسان کا کملنااه دیسرشتون کانزدل،       | 442        |                                            |
|      | غللی بنیر۳۸                            | 440        | ابك درغلط بيث كوئي، غلطي تنبر ٣٠٠          |
| ماه  | كما حفرت ع ك سواكوني آسان برسين        | 441        | ستات آنال كى ظلابيتىكونى، غلطى نبر٣٣       |
| "    | عیسائیوں کی کرامتیں ، خلطی منبرہ ۸     | 450        | بنى اسرائيل كو محفوظ ركھنے كا وعد اغلطى    |
| 312  | شيطان لوتقر ميفالب آكلياء              | 824        | حضرت دادر كي نسل من سلطنست الم             |
| DIA  | كألبك كي شرارت ادراس كاانجام           | المهر      | كتے يا عرب إ فلطى منبرا "                  |
| الاه | ولادسيع يبلي مروم شادى غللى شد         | MAM        | الميكل سلياني كي تعيير علمي نبره ٢         |
| ۵۲۳  | حضرت دارد کا نذرک دو شیال کمانا، م     | MAP        | حريث يح كانب نامه، غللى نبره               |
|      | عُلمَى مُبْرِ ١٢)                      | MAD        | نسب ناے کے جارغلطیاں م                     |
| ٥٢٥  | وارىلى بىن كى نى ملى ىنبر ٩٨           | "          | (کَعُل تَحْرِلعِث)                         |
| OYA  | دلوانے کوشفار دینے کا واقعبہ ا         | 41         | حضرت شعياً ركى بيتيكونى اورلفظ علمه"       |
|      | خلطی تمبره ۱۰                          |            | ك تحقيق ، غلطى نبر . ه                     |
|      | الماكردأساد ينسي بروسانا الملي         | ۱. ۱       | حصنت يحي كي تشريف آدرى بفلى هد             |
| "    | ال إب كاورت إرثمني: على مرم ١٠٠        | <b>149</b> | بهیرد دیا کاشو برا خللی تنبر ۱۹            |

| 7   |                                   |             |                                    |
|-----|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| منح | معتمون                            | سنح         | مضموك                              |
| ۵۵۵ | کلی میسین کااعراف                 |             | چَوتِهِي فصُل                      |
| 000 | بیلی کا اعترات                    |             | اندا الله د.                       |
| 275 | ايكبارن اورجرمتي علمار كااعرات    | 574         | باتبل المامينيي ب                  |
| 524 | باتبل مع باسم ين سلمانون مع عقائد | "           | اختلا فات كى كترت                  |
| ۵۸- | امام رازی کا قول                  | ۵۳۸         | اعمنالا لم كارت                    |
| ۵۸۰ | امام مستركمي كاارشاد              | "           | سخريفات كى كنزت                    |
| ۵۸۲ | علامهمسريزي كارائ                 | 11          | عيداتيون كااعترات                  |
| DAM | صاحب كشعث الغلزن                  | ۵۴.         | الموردن كا اعرات                   |
|     | والرتون اور الوى فرقے             | amt         | الكزيه كالعترات                    |
| PAG | ودمغا لطے ادران کا جواب           | "           | انسائيكلو ببيثه ياكااعترات         |
| 59. | الميمس كے خطا كى عباريت           | ۳۲۵         | رتس کی تحقیق                       |
| APA | النكشس كے خطوط اوران كي حققت      |             | واٹسن کا قرل                       |
| +-^ | انجیل رقس بطرس کے بعد کیمی حتی    | <b>b</b> M4 | إسوبرتيا فان كااعراب               |
|     | بدتس نے انجیل اوقا کو بنیں ریھا   | 1           | تورآت کے باسے میں میسائیوں کا اعرا |
| ,   |                                   | ۲۵۵         | and the second                     |
|     |                                   | i           |                                    |

# مجحوالول مقعلق

دا) مقدمداورحواش مین اسب کی آبون کا حواله اس طرح دیا آیاہ کر بہلے باب کا تمبر دی ہو۔
ادراس کے سامنے آیات کا ، مثلاً کست تناعی: ۱۳ کا مطلب کی باب ست اندار کے پائج باب کا تیربری آیت ، اس طرح بی کا مطلب بی بین برگا۔
باب کی تیربری آیت ، اس طرح بی کا مطلب بی بین برگا۔

رم) حواش إمقد مع مين جال كبين اس كتاب كى جلد دوم ياسوم محصفات كاحواله وإكبارك اس بي سلسله وارصفات مح مزروا دبين جود ومرى اور تميري جلدين صفح مح ينج

الم المسلم المستن المساء

رم) تیسری ملد کے آخر میں پوری کتاب کا محل اشادیہ (۱۸۵۶) شامل ہے، اوم جن امون کا تعار من حواشی میں کرایا گیاہے ان کے سائے متعب آخر صفحہ کے ادبر ت کی طلامت بنادی گئی ہے، لہذا آگر کتاب میں کسی مجکہ کسی ام کا تعارف ماشے بر مصلے تواشادیہ کی طرف رجرع منسرایس، ہوسکتاہے کہ اس کا تعارف ودمری مجکہ کرایا گیا ہو۔

رم) تیری جلدمی اشاری سے ملا دہ آن اطلا مات کی بھی متل فرست دیری گئی ہے جن کی تشریح مقدمے یا حواشی میں موجودہ، لبذا آگر کتاب میں ہوجوالی ہونیوالی سی مطلاح کی تعرفیت دیجینی ہوتواس فرست کی طرت رجوع فراتے۔ دہ) بائیل کے جن فول کا حوالہ دیا گیاہے آن کی تغییل حرف آغاز میں دیجے۔

## دِیرِالْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِیْ اِلْیَالِی پیشر لے فیصل

حمنرت مولانا منتى عمد تشفيع متطب، صدردادالعث لوم كرابى اَلْحَمَّلُ يَدُّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِمَادِيرِ الَّذِي يَنَ اصَّلَفَا

چندسالوں سے عالم اسلام ایک بار بھرعیدائی مشٹر یوں کا خاص بدون بنا ہوا ہے افکال طور سے پاکٹے ہتد کے علاقے بین ان کی مرگر میال روز بر وز بڑ ہتی جاتی بین ، گا ڈل گا ڈل اور شہر ہم میں ان کا گراہ کن اور میچ بڑے شدور دے ساتھ بھیل رہا ہے، رومن کیمنو لک جربے نے اپنی میں ان کا گراہ کن اور میچ بڑے شدور دے ساتھ بھیل رہا ہے، رومن کیمنو لک جربے نے اپنی میں ان کا گراہ کی ربورٹ میں وکھا ہے کہ:

اگرسلمان میدائی خرمب کی اصل حقیقت سے دا قعن برتے تو یہ صورت حال جبندال تفریش خاک میدائی خرم دو مرد تفریش میدائی حفرات کو خود بخورید معلوم جوجا ناکہ شینے سے مکان میں بیٹے کر دو مرد تفریش میں بیٹے کر دو مرد برتی برتی براسانے کا انجام کیا ہوتا ہے ؟ لیکن اضوں یہ ہے کہ جاسے خورت عوام بلکہ تعلیم ! منت برتی ورن کی الم اور عیدائی حفرات بھی اسلام اور عیدائی تعدید دونوں کی تعلیات سے برای مدیک بے خبر ہیں اور عیدائی

آجے کہ دبیق موسال بہتے ہی ہندوستان پر عیسانی مشریوں کا طوفان مسلط ہوا تھا، اُس وقت یہ نشر آج سے ہمیں زیارہ شدیرتھا، اوراس کو قب اور بندوق کی بشت پناہی ہی حاصل تھی، اُس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس فتے کی مقاوم سے نے ملاہوتا کی ایک بڑی جاعت کو کمواکر دیا تھا جس نے اپنی جان برکھیل کراس فتے کا مقابلہ کیا، اور ولیل وجت کے ہر میدان میں عیساتیت کوشک ب فاش دیکریٹا بت کردیا کہ اسلام اور عکا اسلام وقت کے ہر جیلیج کو قبول کرنے کے تو برفرف تیارہ جی ان ان ملائے حق میں سے حصرت موالا او حقت الشرصاحب کر انوی دمتو فی مشاہر اس جا برگ ورزیفان صاحب مرحوم، موالا اس و آتے تی وحق فی مسلسلیمی جھورت حاجی اور الشرصاحب مہا برگ ورتو فی مسلسلیمی موالا المحد قاسم صاحب نا فوتوی و متو فی مسلسلیمی، موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی موالا می موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی مولا استروالی مسلسلیمی مسلسلیمی موالا استروالی مسلسلیمی موالا استروالی مسلسلیمی مسلسلیمی مسلسلیمی مولا استروالی مسلسلیمی مسلسلیمی مسلسلیمی مسلسلیمی مولانا سیمید المسلسلیمی مسلسلیمی مسلسلیم

اردد کے متبورشا وجاب سیدالطاف حیق صاحب آئی ان حالات کا مُذکواس کھی کرتے ہیں ہ۔
مبدد شد تان می اسلام خواد ن میں گغرابرا تھا ، ایک طرف مشری گھات میں گئے ہوئے ہے گئے جو فیصلے دوران میں ان کو دُج ہوئے تھے ، اوقایشہ فسلے دوران میں ان کو دُج ہوئے تھے ، اوقایشہ صید فرر کی محات میں ان کو دہ تھے ، اوقایشہ صید فرر کی محات میں میں تھے ، بند دمستان میں سے ترار ہ دا نت ان کا مسلما فرن میں آئا ہے اخبار دل اوراک کے رسانوں میں ڈیا دہ تر ہے اراسلام

ر برق عی اسلام کی تعلیم کی طرح طرح براتیاں ظاہر کرتے ہے ، با اسلام کے انداق وہادہ برازر دا قام کی کتے جنیاں کرتے تھے ، جانچ برست سلان کچرنا والعنیت اور بے طی کے سب اور اکثر اندائی سب ان کے وام می آھے ، اس خطوب بلاشہ ملائے اسلام دشکر اندمسا عبم ، اکثر اندائی سب ان کے وام می آھے ، اس خطوب بلاشہ ملائے اسلام دشکر اندمسا عبم ، میں موانا آت من موانا رحمت استرح م اعد اکثر وزیر فال و فیرومتنب ما مندو د متعدد منا بر کھیں اوران سے با مشافر مناظر می جس سے اینسسنا مسلافوں کو بہت فائد و بہنا میں موانا میں موانا کے موان میں موانا کے موان میں موانا کے موان میں موانا کا موان میں موانا کی موان کے انداز مون کے موسے اینسسنا مسلافوں کو بہت فائد و بہنا میں موانا کی مون کے مون کے

ان صزات نے بنرکی ظاہری امداد کے اپنے پ کواس کام کے وقعت کیا ہوا تھا، اور مکومت کی گاہوں بیں کا نٹول کی طرح کے مشکلے کے اوجو واپنی انتخاب کا دشوں سے ہند دستان کے لمول دیوش میں میں کا نٹول کا مقابلہ کرنے کے لئے مرفر دش علماء کی ایک بڑی جاحت بدیا کر لئی ہج ہر علاقی میں میں موثر رکا دشہ ہے ہوئے ہے ، اس بلت کا اخرازہ خور عیسا ال صزات کی مین موثر رکا دشہ ہے ہوئے ہیں ، اس بلت کا اخرازہ خور عیسا ال صزات کی مین موثر رکا دشہ ہے موئے مثل ملتان الحقے ہیں ،

من من ان کے ملا ، میداور عدوم مسب اس بات کے لئے کومیشن کرتے ہے کہ خدا کی رڈنی دن کورانل نہ بی نے دیں یہ د دمنہ ورشخصوں لین مولوی رخمت الشداور داکٹر وزیر خان کا جنول کا اسلام کا طرفداد مرکر ڈاکٹر فائڈ رہے مباحثہ کیا تھا ، دومت تھا یہ وصلے علم اراد مست میں ہے المجاب مسرا لینڈ اے کی رہ رہ سیس ہے ،

"ایک نورو سربیرک دقت بازادی منادی کے لئے گیا، ادروات ہوگئی، کو کہ بھٹ چراکئی،
ایک ان اور ان دولا انٹرف آئی نے بائیل کے اختلات بیان پراحراض کیا، اوروا نے
دوروز نے لگا، بازاری لیمپ کی دوشن بنایت مرحم کئی، کئے لگاروشن کم کرو دکھائی ہیں
لیزا نے نے کہاکہ اگر میاں دوشن کم ہے تو کیول الیس جگر بحث ہیں کرتے جاں دوسنی کا
اشغلام ہوسکے ،اس پر یفیسلم ہواکہ مبور کے اند بحث ہو، یوں لیفرات ... مبعد ول کے
امر ساکر انجیل کی بشارت دینے لگا، بازاری مناوی میں اب لیفرات کی سخت کا افعت ہولیا۔
الدر ساکر انجیل کی بشارت دینے لگا، بازاری مناوی میں اب لیفرات کی سخت کا افعت ہولیا۔
الانصوص ایک نا برنا مولوی لیفرات کا بیجیا نہ جو وائا ہ

رمليكي علرواده يوالد فرجيرل كاجال اص ١٢٣)

بت ورك علام كرجروجه كامال عيمال اسطرح بيان كرتے يس:

"مسلمان ملابرومّت اس کومیشش میں مینے کرکسی ذکسی طرح بازاری منادیؒ بود میہاں بھیلَ آگاد ہاں مُلاّنے آنا شروع کردیا، ادواسلام پر دعظ کرنا تروع کردیا، بٹیل کواس وارح دق مریّتے ہے۔ وصلیہ کے علمرواد بوالہ خکورہ

ان صرات نے مسائرت کے موضوع پرج علی در شاہی تصافیمت کی شکل میں جو ڈابر وہ باشہ ہاراگراں قدر سرایہ ہوا در اگر ہم اس کی تعمیک شکیک سفاظت کر سکیں ، توعیسائی مذہ کے مقل ہے کے سلے عزید کسی چیز کی صرورت بنیں رہتی ، لیکن موجود ، ذما نے بین اس گرال قدر سرایہ سے کما حقہ ذائد و اتحانا ، مسلمانوں کے لئے چند ورجیند وجود کی بناء پرمشکل ہو گھیا ہے ، ان ان یں سے بیٹ ترک بین اب باکل نایاب ہو کی ہیں ، اور کسی قیمت پر فہ بین ملتیں ،

پیراُن پیسے بہت کا آبی فارسی میں لیکھی گئی ہیں، جواُس وقت کی سرکاری زبان بھی، اور لعبین کا بیں عربی میں بھی ہیں، تمیسرے جو کتابیں اورو میں بیں وہ بھی شوسال میںلے کی زبان میں لکمی گئی ہیں ، جب کہ اور واپنے جمد طغولیت میں تھی،

عبدائست کے بڑے ہوئے فینے کے بینی نظری بادیہ خیال آیاکہ ان میں سے بھن کی بول کو بعینہ یا ترجد کرکے شائع کیا جا ، جب انتخاب کا مرحل آیا تو اظہار الحق سے زیارہ موزوں کوئی ک نظریۃ آئی، حصرت مولانا رحمت المند مساحب کیراؤی کی یہ عربی تسنیف اُن کی تنام عرکی محنت اورکا وطل کا بخواہے ، اور بلاشیہ میسائی مذہب پرست زیادہ جامع مشکم، مدتل اور مبسومال آئی۔ ونیا کی پنے ذیا نول میں اس کے ترجے ہوت اوراس نے بودی علی دنیا سے زبر دست خواج تھیں دصول کیا ، اپنے اکا برکو بھی ہیشتماس کتاب کی تعربیت میں رطب الیتسان بایا،

جنا بخدانشک نام برائب دارالعلی کے ایک محرم استاذ جناب بولانا اکر علی منا کواس کا کی ترجم کرنے کے لئے مقرکیا گیا، موصوف نے مخصر مذت میں ترجم میں کردیا، نیکن اس کے دیجھے پر معلوم ہوا کہ اس کتاب کو صوف ترجم کا فی شیس اس کتاب میں جن ابخیلوں اور عیسائی فرہب کی گابوں کے حوالے بین اور جن خصیتوں کا ذکر ہوائن والول کی تحقیق و منقید موجودہ زیانے کی ابخیلوں اور کتابوں سے ، اور خصیتوں کا بجو تعارف کرانا عروری ہے ، اس سے بغیراس کتاب کی افاد ست بہت ہاں کے ، اور اس کام کے لئے انگریزی کتابوں سے دولینا ناگزیوا مرتما،

ا ہے دادالعلوم کے فصلا میں برخور دارمولوی محد تھی سلنہ درس دادالعلوم کراچی کو ما شاران آگریز زبان میں مجی کانی مہارت ماس ہو، اس لئے اب میکام ان کے میز کیا گیا، موسوقت بڑی محسنت کا دش عید تک لڑیج کا گہرا مطالعہ کیا، اردوا فادس، عربی، انگریزی زبانی میں اس موضوع پرجو مواد فراہم ہرسکا اس دیے اس کتاب کی تحییق وتعلیق دایڈٹ کا کام مجداللہ بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا،

اینوں نے تقریبا چارسال کی وق ریزی کے بعد صرف اس کی ترتیب ہتر دیب ہی ہیں کی،
بلکہ اس پڑھیتی جواشی کا امنا فہ کرکے کتاب کی افادیت بہت بڑھادی، با بہل کی عبار توں کی تخریج
کرکے نیخوں کے اختلاف اور تازہ ترین تخریفات کوجمع کردیا، عیسائی اصطلاحات اور شاہسیسر کا
تعارف لکھ دیا، بہست سے ما فذکی مراجعت کرکے ان کے پیمل جوالے دیدیتے، اور عصرصا حر
میں عیسائی ندمہیت متعلق جونئ تحقیقات ہوئی ہیں اُن کی اُرین بھی اشارے کردیتے،

اس کے ملاوہ شروع میں ایک میں ہوا مقدمہ لکھ دیا ہو عیسا تیت کے مومنوں پر ایک منتقل تھنین ہو، اوراس میں عیسا تیت کے ملاوہ اس فررسکے بانے کے بالے میں جرتھین تی بہت جو یک کئی ہے، دو ایک فیصل کن چیشت رکھتی ہے ، امید ہر کہ صرف اس کو پڑھ کر بھی عیسائی فد ہب کی اصل حید عدت سائے آسے گی، اس طرح یہ کتاب احتر کے نزدیک عیسائی فد ہم کے بارے میں بالک کانی دانی ہوگئی ہے، دعا ہر کہ الشر تعالیٰ اس نا نع اور دو گوں کے لئے ذریعۃ ہوایت بنا ہے آھی، اس طرح یہ کا اس نا نع اور دو گوں کے لئے ذریعۃ ہوایت بنا ہے آھی، اس کا کانی دانی ہوگئی ہے ، دعا ہر کہ الشر تعالیٰ اس نا نع اور دو گوں کے لئے ذریعۃ ہوایت بنا ہے۔

اس کتاب میں عیما بیت کے مختلف پہلو ڈل پر قابل قدر مواد کا جو ذخیرہ جن ہوگیاہے،اب
مزورت اس بات کی بوکراس کی مردے چوٹے چسٹے رسا کل عام فیم زباق واسلوب ا در عره
سکتابت و ملباعت کے سائق تیار کے جائیں، کیو نکر جن حلقوں کو عیسائی مشزیوں نے اپنا خاص
بردن بنایا ہواہے،ان کے لئے اس نیم کتاب کا مطالعہ بہت جنگل ہے،ان کے لئے ابتدائ وہ مختصر
رسالے ہی مفید ہو سکتے ہیں، جو عام فیم مجبی ہوں، اور جمنیں وہ محتصر وقت میں پڑھ مجی سکیں،
رسالے ہی مفید ہو سکتے ہیں، جو عام فیم مجبی ہوں، اور جمنیں وہ محتصر وقت میں پڑھ مجی سکیں،
زیر نظر کتاب کا مقصد حوام سے زیا وہ ابن علم د فکر حضرات کو عیسائیت کی تطوی صلوبی اس کریا تو اس فریسے علی وجوالب میرہ واقعت ہوں
ہنا ابن علم بریہ فریف عائم کریا تو اس فریسے علی وجوالب میرہ واقعت ہوں
ہنا ابن علم بریہ فریف عائم ہو گلے گی کام کریں تو اس مزورت کو لورا کرنے سکے لئے
ہنا اور دین جن کی خدمت کی سعادت مصل کریں، ۔۔۔۔ والٹوالشتمان علیا فکلان ۔

بنده محمر رسط منااند مروسترم مشالهم مروسترم مشتالهم

# عرف آغاز

انهارائی بلاشران کابول بی سے جوصد اول کا انسانیت کی دینائی کرتی یہ اورجن سے ملم دیمین کی دنیا میں رائیں کھلی ہیں، اللہ تعالی صفرت مولا ناز تحت الله صماحب کیدانوی برائے نصل ورحمت کی بارشیں برسات، یہ کتاب کی کرامفوں نے پوک است اسلامیہ کو سر بلند کر دیا ، اورز ندگی کے بیستے ہوئے قا فلوں کوئ وصواب کی مزل کا وہ داستہ دکھلا کے جی سے دو گروائی کی جرآت سوانے اس کے کوئی نہیں کرسکتا ہے مسئلے ہی میں مرداتی ہوئے

مام طورے زمنوں میں تا فریہ ہے کہ دین علوم وفوق سے جس میدان میں ہمارے متعدمین مادہ ہا ہوگئے ہیں، بعدمیں آنے والے صغیق وتفیقی کے بارے اُن کی گردکو میں ہارہ ہا ہی جگہ ہر اِکل درست ہے، لیکن حضرت مولا اُرحمت الدُماريُن اُنگا

نے آنلبارالی "تصنیف فرماکراس کیلے میں ہستنگار بداکیاہ، عیسائیت وہ موصوع ہر بران سے بہلے بہت سے علما منے لکھا، متعدمین کی بہت سی جامع کتابی اس موصوع بر موجود ہیں الیکن حقیقت یہ برکد اظمار الحق ان سب برمجاری ہے،

را تم الحوون في سياتيت مع مومنوع برعلامه ابن حزم ، علام عبدالكر برشه ما الله ابن عزم ، علام عبدالكر برشه ما ال اورعلامه ابن قيم جوزية كي تصانيف برحى بين الم داري اور ملامه مت رطبي كي تحريول كا عليه كرف كا مجى موقع ملاه ، الكن المهارالي الكوري كرب ساخة زبان بريه معرد آجا كر ع كا مجى موقع ملاه ، الكن المهارا الحق الاقل الله في الأخو

اس مسرکة الآرار سمات علی دنیایی بلاستبدایک بلند مقام حاصل کیا، ترکی، فرانسیس، انگریزی اررگرالی بین اس کے ترجے بار بارستانع جوت، اور ابنین با مفول کی فرانسیس، انگریزی ار رگرالی بین اس کے ترجے بار بارستانع جوت ، اور ابنین با مفول کی ارور کا دامن اس دقیع علی سسرا بیسے خالی تقا، اور اور دور ال ابل علم اس کی کوشد ترسی ساتھ محدوس کرتے ہے ،

آجے کم وجنی نوسال پہلے المدتعالی نے حضرت مولانا نودا سے لصاحت بنظیم سابق ناظم علی دارا تعلوم کراچی کے دل میں اس کتاب کوار دوجی لانے کا داعیر شدت کے کتا پر ان ناظم اعلیٰ دارا تعلوم کراچی کے دل میں اس کتاب کوار دوجی لانے کا داعیر شدت کے کتا دا تعدیث دارا تعلوم کراچی سے فرنکش کی کہ اس کتاب کا اور در ترجیکر دیں ، چنا کی انحفول نے میرے دارا تعلوم کراچی سے فرنکش کی کہ اس کتاب کا اور در ترجیکر دیں ، چنا کی انحفول نے میرے دالہ اجد حضرت مولاک نا مفتی محت سند شفیع صاحب مظلم کے ایماء برا در ان کی نگرانی میں بنا می حضرت مولاک نا معدد کتار کتابوں کے مزہونے کی دجہ سے حضرت مولانا نظلم میں بنا می حضرت مولانا نظلم میں نے ترجے میں محن بی شاخہ انتحالی ، نیکن تقریبا چھ ما ہیں گے یمل کرلیا ،

جس زیا نے میں حصنرت اسستا ذمکرم میہ ترحمہ کر دے تھے ۔ مجھے دہم دگمان مجٹی تھا

کراس کاب کی خدمت میں میرا بھی کوئی ختہ گل سے گا، لیکن جب ترجہ تیار ہوا توجہ بت والدصا حب مزطلہم دغیرہ کی راست میر ہوئی کریہ کتاب چ نکہ ایک صدی بہنے کیمی گئی تھی اس النظام می مزیر کام کی مزورت ہے ، آگہ میہ موجودہ ووق کے مطابق منظرعام پر ترتیب و تحقیق کے مزیر کام کی مزورت ہے ، آگہ میہ موجودہ ووق کے مطابق منظرعام پر آئے، اس عوض کے لئے مختلف حضرات سے وابطہ قائم کیا گیا ، اس کن کوئی صورت نہن، اود کئی سال بیت سے ،

بالآخرى تسرعة فال الجيزك ام مكلاء آج سے سائھے مین سال يہلے والدماحب حضرت مولا نامغتى محد شفيح مباحب منظلم في احتر كواس كام برمامور فرما يا ، اوربع الاول ملا المستنام میں احترفے اللہ کا نام لے کر اس کی ابتدار کی، شروع میں خیال تھا کہ اس ک کوعام رواج کے مطابق مرتب ر cdit اکرنا ہوگا،عنوانات قائم کرنے ہوئے ترقیم د Punctuation ) کرنی بوگی نسون کا مقابلہ کرتے تھیج کرنی پڑی ا أخرمي ابك اشاريه مرتب كرد ول كا ، ادربس الكين جب كام شريع كيا توني تكي توت سامنے آلے ملے ، مبہت سی ایس جیسیزوں کی مشدید مفرورت محسوس ہوئی جن سے بغیراس کتاب کی افادیت موجودہ دور میں ہنایت محدود ہوجاتی ، میںنے اس کام کے تعارف سے ان المادالی " مے مجد تہت باسات اپنے ذیج واش سے ساتھ بعض رسائل میں شائع كرائع، تو ملك وبرون ملك س ميرے إس خطوط كا تا تا بند مكيا ،جن مي اس مغید کام برمباد کہا ددینے سے ساتھ بعض بنایت مغیدمشودے دیے گئے تھے ،اس اندازہ ہوا کہ لوگوں میں اس مزر رست کا کنٹنا احساس ہے ، اس سے میرا حوصلہ بڑھا ، میں نے اس پرمز دیمنت شروع کردی، یوں یہ کام کمنچا چلاگیا، اور جو کام چندماہ میں مکل كراينے كے خيال سے متروع كيا تھا، اس بي بورے سا راسے تين سال لگ محتے ۔

#### كتاب مح متن پراحرنے مندرجہ ذیل كام سے:

- ا متن می جبان جبان عبان عربی با آسی حوالے آئے میں داور میر والے کتاب کا کم دسیش دو

  ہتائی دستہ میں او ہاں حسرت مترجم منظلیم نے مسودے میں ان کا خود ترجم کمیا تھا ،احر

  نے تمام مقامات پراس کی جگہ براود است بائبل سے ادد و ترجے کی عبارتیں کھوری

  ہیں تاکہ وہ پردی طرح سمجھ میں بھی آسکیں اور عیسائی حصرات کے لئے زیادہ قابل
  اعتاد میں مون ،
- س سین چ کر باس کے مخلف افران میں عبارت کا بڑا تغیر ہوتا رہا ہے،

  اس لئے میں نے اس بات کا پورالحاظ رکھا ہے کہ جہاں بائبل کا موجودہ اردو ترجیہ

  اس عبارت سے مختلف ہوجواظہارا ہی میں نقل گرکتی ہے، وہاں متن میں اظہار ہی کی عبارت ہی کا ترجمہ کیا ہے، ادرائے قر مین کے ذریعے ممتاز کرکے حاشے کے عبارت ہی کا ترجمہ کیا ہے، ادرائے قر مین کے ذریعے ممتاز کرکے حاشے پرخمت اللات کی محل قرض کردی ہے،
- سے المبارائی کے جس نسخے سے استاذ کرم صفرت مولانا اکبر علی صاحب منظلیم

  فرج کیا کھا اس میں بعض مقامات پر و خاص طور سے والوں میں بڑی خلیا

  تعیب الیے مواقع پر احرقے نے اظہارائی کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کیا، جہاں ممکن

  برااصل مآخذ کی مراجست کی ،اورجس لفظ کے بادے میں یہ لیتین ہوگیا کہ یہ طبا

  کی غلبل ہے آسے متن ہی میں بدل دیا، اورجہاں سشبر را دہاں حافیے میں اس کا

  اظہار کر دیا،
- سے خرسلوں کے نام المبادالی میں معرتب کرکے نقل کے بھے ہیں، جن ناموں کے اس خرسلوں کے نام المبادالی میں معرتب کرکے نقل کے بھے ہیں، جن ناموں کے اس کے میں تعدید معید بدنیتین ہو گیا کہ ان کی اصل کمیا ہے ؟ ہیں نے متن ہی

مين اصل نام ككهديا، اورجيال بعين مذبوسكا و إل نامون كوجون كاتون رہے ديا،

 جن مگرترہے میں امہام یا اغلاق محسوس ہوا د ان صفرت مترجم مدخلتم کی ا مبازت سے مطابق ترجے کی عبارت کو دامنے کر دیا،

. و اری کی سیولت کے لئے مجکم معنوا نات قائم کر دینے اکتاب کے نام اور ابواب کے عنوا نات کی ذمر داری بھی احقربی برعا مدمونی ہے ،

ے۔۔۔۔ ترقیم د Panctuation اکا اہمام کیاہے، تمام والے

منا ذکر دیتے ہیں ،اور براگرات قائم کر دیتے ہیں ،

 اور تا بیخ کا تعارف اور اس کی اصلیت کی تحقیق ایک مبسوط مقدے کے ذریعے بیٹی کی ہے ، اور ابعل ایک امودکی نشاں دہی کی ہے جواحرکی داستے ہیں مسئلہ زیربجسٹ سے اندرنیعسسائری اہمیت دکتے ہیں ،

مندرجة بالاكام تومتن سے متعلق سمے ، اس كے علاوہ احرّ نے جا بجاحواشي يخررك جني مندرج ذبل اموركا لحاظ ركماي،

ا البل مے ہروائے ہرائ و بی اردداود انگریزی کے مدیم وجدید ترجول کی مراجعت كي واحترك إس موجود تقعيم أن تراجم مي جابجا إلهم شديداختلافات بين جن جست للفات سے نفس مفہوم برفرق بڑما تھا انھیں ماشے میں واضح کردیاہے ، اور اس طرح حواشي من المبلكي ان محوليات كالك برا ذخرجع بركيا ب

المبارالي كم آفذيس عي قدر كتب مج مل سكيس ال كى مراجت كرك

ماشتے پر والے دید نے ہیں، یا انھیں محل کر دیاہے، لیکن بیشتر کتب آبکل ایاب ہیں، ایسے مواقع براحرنے کو کوئیٹ کی ہے کہ عیسائی علماء کی ہوگیا ہیں آبکل دستیاب ہیں، ایسے مواقع براحرنے کو کوئیٹ کی ہے کہ عیسائی علماء کی ہوگیا ہیں آبکل دستیاب ہیں، اُن کے حوالے سے بھی دو بات تابت کر دول جومصنعت نے بیان فرائی ہے،

- ﴿ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انظہار الحق میں بہت سی عیسائی اِعام علی مطلاحات جا بجا ہتمال ہوئی ہیں جھر فیصلاحات جا بجا ہتمال ہوئی ہیں جھر فیصلے ما استام کیا ہے ،
- سے کتاب میں جن عیمانی یا مسلمان فر قول کا ذکرہے ، اُن کا حوالوں کے ساتھ مخترادر مزدری تعادین کراریا ہے ، جن اصطلاحات یا فرقوں کا تعادیث کرایا گیاہے ان کی فہرست کتاب کے شروع میں موجودہے ،
- - کے ۔۔۔۔۔۔ جہاں صرورت محسوس ہوتی، مصنعت کی عبارتوں کی تشریخ کر دی ہے،

    ری جہ جہ مقامب معلوم ہوا مصنعت کی تارید سے لئے مزیہ تازہ ترین دلائل بی ایک ہے۔

    کئے ہیں، ایسے مواقع پر جواشی بہت طویل ادر مفصل ہوگئے ہیں،

مصنف نے خیس جگہ اللبارائی کی کئی گذشت یا آشدہ بحث کا والرویا ہے دیاں حقر
 فراحیت کی مراجعت کر کے صفحہ اور میلد کا حوالہ لکھ دیا ہے، آگہ قار تین آسانی ہے، کی مراجعت کر سکیں ،

سے اس کام کے دوران احقر کوسینکڑوں کئی ورق گردانی کرنے ہیں ہ ماحث فرائے ہیں ملاحظہ فرائے ہیں ، کیاں بہال میں اظہار الحق، بائبل اوراس کی احدادی کتب کے ان نیوں کی نشاں دہی صروری سیمتا ہوں ،جو ہروقت احتر کے سائے رہے ہیں ،

- ن اظهادالى كامل مطبوعه النسادم مطبعه خيريه مصر بيم النيخ محدالاسيولى ،
- · اظهارالي كامل مطبوعه عاسلهم المطبعة العامرة المحودية ، الجائع الازمر المصر ،
  - اظهارالى جلداة ل مطبوعه مناساتهم المطبعة العلية ،
- انباراتی کا انگریزی ترجیج انباراتی سے مجواتی نسخ مرجہ مولانا غلام محرصاً حب بھا؟

  را حدیدی ہے کیا کیا ہے، اس کے انتیال کاصفی غائب ہو، اس لئے مرجم کا نام مطبع

  ادرسن ملباعث معلوم نہیں ہوسکا، اس میں مولانا غلام محرصاً حب کے بعض جو اشکی مامیل بیں، احرفے مجواتی مترجم کے الفاظ سے اپنی کی طوف اشارہ کیا ہے،

  مامیل بیں، احرف مجواتی مترجم کے الفاظ سے اپنی کی طوف اشارہ کیا ہے،

  ادر با تبل کے مندرج قربل نسخ احتر کے سلمنے دہے ہیں:
- اردد بائبل کا نظر افر افر ایرایش مع حواله جات جوم می ایند ایرائر اندار اندار

كياب

ادوباتبل شفاد و بنير حواله مات ، مطبوع برطاني وشاقع كروه إكستان إسب ل سوسائتي لا بود ،

ادر جمعیات الکتاب المقدس المتحده في شائع كیا، احرف جبال تجديروني ترجمه كالفظ ادر جمعیات الکتاب المقدس المتحده في شائع كیا، احرف جبال تجديروني ترجمه كالفظ استحال كیاب استحال

﴿ إِنْهِلَ كَاعِلَى تَرْتِهِ (مِع نُوالْمِات) جوسُ الله على بيروت على بيروت على بينو ناكمل المراد المارالا إم الاول كم من معيف اس من عائب بين الاولى ترجمه المراد الحبارالا إم الاولى كم من معيف اس من عائب بين الاولى ترجمه المحمد عمري مرادم بي نخه عاد المحمد المعربي مرادم بي نخه عاد المحمد المعربي مرادم بي نخه عاد المحمد المعربي مرادم بي نخه عاد المحمد المحم

ابنل کا انگریزی ترجہ رضح والمهات وکی جمیں ورڈن مراالی ہے امرین آبل موسائٹ نے مرتب کر کے شائع کیا ،اور یہ طلاقاء بن آکسفورڈ پونیورٹٹی بریس یں طبع بوا، احر نے اس نعنے کی طوت قدیم انگریزی ترجر سے الفاظ سے اشارہ کیا ہے ، اس نعنے کے آخریں با شبل سوسائٹی سے اسکالروں نے آن عبارتوں کی ایک فہرست دی ہے جو اُن کی نظر میں با تبل سوسائٹی سے انعد بدل جائی چاہیں ، احقر نے صالعنا فلا متبا دلد کی فہرست و ARernmy & Renderings ) کے نام ہے انہی تجاویز کی طرت اشارہ کیا ہے ،

و ابلے مدار مرکانیا با محادروا محرزی ترجہ جوجز از برطانیہ کے مندرجہ ذیل کلیسادل کے منتخب علمار نے تیروسال میں مرتب میلہ و

دى جرح آن الكليندُ وى جرح أن اسكاف ليندُ وى ميشر دُرث حبرت

ذى كا تكويكين بوبى ، دى جيبيت بوبى ، دى برسيتري برب آن الكلينة ، دى مرسيتري برب آن الكلينة ، دى موساتى آن الرينة ، برنش اين فر من برج زان د بلز ، دى چرج زان آئر لينة ، برنش اين فر فارن با تبل سوساتى آن اسكات لينة ، بين دى بريكان الريسة وى بريكان الريس الموساتى آن اسكات لينة ، بين دى بريكان الم

سمل بانسل کا انگریزی رجه ( ای روزن ) ، به روی گیته و کل فرق کا کیا برا ترجه کر اس کا مترج مونسگرا به ناکس به اوراس پرانگلیند ، و بلز اوراسکات لیند کے کا کیا برا کلیسا ڈس کی تصدیقیں موجود ہیں ، اے میمل کمپنی لندن نے سال اور اسکات لیند کی باری فرقه کی تصدیقیں موجود ہیں ، اے میمل کمپنی لندن نے سال اور کی تصدیقی میں شائع کیا ہر فرقه کی مجموع کی وجرے اس میں پوری ایم کی اور اس نیخ کے اس نی شامل ہے ، لبذا ہم نے جہاں جہاں ایو کرافیا کے حوالے ویتے ہیں ، وہ اس نیخ کے لئے سے ماخوذ ہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذبی حواش میں کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذ ہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذبی حواش میں کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے میں تورک یا تسل کا لفظ استعمال کیا ہے ،

باتبل کی امدادی سنب مندرج ذیل سابوں سے حوالے آپ کو ماہا ملیں سے

<sup>()</sup> الى سائيكلوميديا إنبل كنكارونس، يه إنبل كالك مفيدا شاديب، جي آكسفورد

یونیورسٹی پرایس نے مرتب کر داکے شائع کیاہے بمسسنہ طباعت ورج نہیں بمتکارڈن ہمری دادیں کابے،

اے نیوشٹامنٹ کنٹری ، میجہدنا دہ جدید کی تغییرے ، جے وا للڈ اے اکس نے لکھا،

انسائیکلوبیڈ ایرانیکامطبرعمن الم اس کے بے شارمقانوں سے مددلی می ہو،

ش بهاری کتب مقدسه ، به باتبل کی ایک تعارفی کتاب نیو باتبل بهیندیک کاار دوریم اصل تصنیف جی ال مینل ایم اے سابق فیاد کرانسٹس کالج ،کیمرے ،جی،سی وابنس بی اے بی ڈی اوردے ایے بنس کی ہے، اوراس کا اور ترجمہ سے ایس الم الدین ادرمسرت ایل الصرف مشرکه طور رکیا ہے، میں اشاعت خانہ ۲۹ ، فیروز بورود لاجورے شائع برتی ہے،

اسطرح احقرف اس بات کی کوسٹشن کی ہے، کراس کتاب سے متعادہ کرنے والے صرات کے لئے جس قدرآسانیاں فراہم کر نامرے نے مکن ہویں فراہم کردوں،اوراس غوض مے لئے میں نے سخت صخت مشقت المعلفے سے میں در اپنے نہیں کیا، لبعن دفعہ مرت ايك منع ك تمتين من ايك أيك مبينه لك حميا ، جبكه بسااد قات من جرج الكيني مسل میں کام کرتا تھا، پاکستان میں رہ کرعیسائنت کے موضوع پرکوئی تحقیقی کام کس قدرشکل کر! اس کا ندازہ اُن مصرات کوم گا، جنول نے اس موصوع پر کوئی کام کیا ہے ، بیاں کسس موضوع کی اہم کتابیں کم یاب بی نہیں تعریبا نا یاب ہیں ، احترف اس سلسلے بی کراچی کے مختلف كتب فالول سے مدولی، لا بحور اور رادلبنڈى جاكر بعض اہم كابول سے ستفادہ کیا، ہندوستان سے بعض کتابیں منگوائیں اس کے با دجرواس کام کے لئے کیا بول کے جن فیرے کی فی الوا قعہ طرورت تھی وہ مہتا دیرسکا، داراتھ اوم کراتی ہیں تدری مصرد فیات اور گذشت آئی سال ہے امہا مدانسہ الناع کراتی کی ادارت کی دج ہے یہ کام میرے لئے اور شکل ہو گیا تھا، نیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اس کا افعام ادراحسان ہے کہ اس نے جستہ کو اس کام کی جمیل کی توفیق عطالسند ابی ،حقیقت یہ ہے کہ گذشت تھیں سالوں میں مجھے ہرقدم بریہ مشاہرہ ہو تا تھا کہ کو کی اُن دیجی طاقت میری دہنائی سنداری ہے، معبن مسائل کے مل نے تعسر نیا مایس ہوجانے کے میری دہنائی سنداری ہے، معبن مسائل کے مل نے تعسر نیا مایس ہوجانے کے بعد جب میں تھک کر بیٹے جا ان تھا تو اچا کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیا در کیجی گلاہے، اور تام چیپ دھیاں دور ہوگئی ہیں،

بہرکین ؛ کام جیسا کھے ہے آپ کے سامنے ہے ، اظہارائی جیس تظیم استان سما ہو کا جیسائی جیس تظیم استان سے کہ دہ تو ہیں اوا نہیں کرسکا، فریادہ سے زیادہ المحن من من من ماٹ کا بیوندہی کہا جا سکتا ہے ، لیکن اس بات کا غیر حولی مردو ہیں محسوں کر دہا ہول کہ حضرت مولانا رحمت القد صاحب کر الوی کی اس عظیم دین خدمت کے ساتھ نا پیمل ہی شہی ایک نسبست مجھے حامل ہو گئی شود بس ہے مامل ہو گئی شود بس ہے

باری تعالیٰ کی بارگاہ کرم ہے بعید نہیں کہ وہ اس نسبت ہی سے طفیل میرے بے شار حمن ایوں سے چشم لوشی فر لملے ، اورجب آخرت میں دین کے محت اس مفاد موں پر فوازش کا موقع آئے قریرسد کا رجی اس نسبت کی برار پر اُورہ مغزات کی دفا قریرسد کا رجی اس نسبت کی برار پر اُورہ مغزات کی دفا قریری سنت می وم مذرب ،

يتي وجهه كآج اس كتاب كوقادتين كي خصيت بن بيش كرتے وقت بن

یعوں کرتا ہوں کہ پھیلے سال جے تین سال میں میر ہے شب در دزکے بہترین اوقات وہ تم جو میں نے اس کتاب کی تیاری پر صرف کئے ،

است كرى بوكى اكرين بيال أن صرات كا ذكر در و جفول نے اس كام یں میری مدد فسسرانی ، خاص طورسے یں حضرت مولا تا فور احدصاحب مظلم اعالی سابق ناظم دارالعلوم كراجى كاممنون ہول جواس كام سے اولين موك بين، اورابتدائى س ابن بھی انھوں نے سنسراہم کیں، ان کے علاوہ میں حضرت مولا انتخار کے ن حاب كاندهلوى كاندهله رويي انديا ، جناب ابرائيم احدصاحب باواني دكراجي ، جناب حن الزمال مناحب اختر داسليط بنك كراجي ادرجناب مولانا محدا حمرصاحب قادري مسستا ذيدرسه وبينيوا وي كراجي كاست كركذان ول جينول في بعض بنيادى الجيت كى كابي مير العلي متا مسرماتين، مولاناجيل الحن صاحب اكيابي، مولانامحريب صاحب، مولانا افتحار احرصاحب على مولانا احرحيين صاحب مولانا عبدالي صا (دادالعلوم کراچی) اورجناب اقبال جسمدماحب راشد د جامعة بنجاب لابور) کابعی شكريه اداكرناي صرورى بحقايون جغون في مستودات كى تبيين ادركا پول كي سيح یں میری مدو فر مائی ، اود میرے لئے بعن اہم کتابوں سے تبتسباسات نقل کمتی بي حضرت مولانا محدسليم عباحب مهتم مدرسه صولتنيه مكه محرّمه ، جناب بستيراحد صاحب وارا ورجاب محدايوب صاحب قادرى ايم اے كام مى دين مزت مول كم انفول نے اپنے مفید مشوروں سے مجھے نوازا، جناب محسمد زکر اصاحب کا مدارا جناب ابرائيم مماحب بادان إدراان عرفقا بمي بطور فاس شكريك متحير بن جن كى مالى اعانت سے يكتاب زيدوطيع سے آداست مرائ،

ان حضرات کے علاوہ میں ان تام صفرات کا ہم ول سے شکر گذار ہوں جفول اور سے مشکر گذار ہوں جفول دائے ، درجے ، قدمے ، سختے میری مدو فرمائی ، ادر اس کا رِجَرِیْن کسی ہم جستے حصرالی ، ادر اس کا رِجَرِیْن کسی ہم جستے حصرالی ، افریس دعاء ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس حیرکا دش کو ابنی بارگاہ میں شروب مبول طا فرماتے ، ادریہ کا ب مصنعی ، مترجم مرطلهم ، اس ناچسے نزادر تمام معادیمیں سے لئے ذخرہ کا خرت ثابت ہو، آئیں ،

وَمَاتَوْ فِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ يَوْكُلْتُ وَالْمَيْرِ آنِيْبُ

محسسترتقی عثمانی ۲۷رشعبان عشله بجری

وأزالعلئ كراجي تثا



## عيسائرت برايت عنظر



لَمْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُع

حفرت مولانا رحمت المدُّساحب كرانوئ كى كتاب المهادائي البخوضوع براس قدرمير مصل ادرجان كتاب بركر مجوجيد بعراساط انسان كواس بركونى مبسوط مقدم كفنے كى مزدرت نهيں تقى بيكن بعض اہم اسسباب كى بنا بريس برجرات كرد با ہوں ،

بہلیات تورہ کے آنہا الی میں کتاب سے میخ فاترہ دوشن اتفا سکتا ہے جو بہلے عیدیاً

ذہیب متعلق کی خیاری معلومات رکھتا ہو، اُسے معلوم ہوکراس فرہب کے عقا کہ دفظریات کیا ہیں ؟

دوکس قسم کی تعلیات دیتا ہے ؟ اور اُن اصطلاحات کا کیا مطلب ہوجو عیسانی فرہب بہک جانیوالی مرکھتاکہ میں کہی رکھیں نوعیت سے آبی جائی ہیں، اس کے حالا وہ کسی مذہب کے مطالع میں ساتھ نہیں کی تایخ بھی بڑی آبی ہی مذہب برکوئی بات بھیرت کے ساتھ نہیں کی جاسکتی ، تا دہ تسییرات کے ساتھ نہیں کی جاسکتی ، تا دہ تسیرات کے ساتھ نہیں کی جاسکتی ، تا دہ تسیرات کے ساتھ نہیں کی جاسکتی ، تا دہ تسیرات کے ساتھ نہیں کی جاسکتی ، تا دہ تسیرات کے ساتھ نہیں کی حدید اور کی ایک اجالی خاکہ ذہن میں مذہوں

دومری بات بدہر کہ آنہا دائی ایک صری ہیلے گی کتاب ہو، اور ایک سوسال سے کس لول وصے بی عیسا بیت کی موڑ موج کے ہاس کے نظریات بھی کسی قدر بدل دہ ہیں، اور حا ہی میں سانٹھ کا بیتے تقالت نے بعض لیے حقائق کی نقاب کشائی کی ہے، جو عیسا بیت کے طالب علم کے لئے بیواہم ست کھتے ہیں، خود عیسا بیوں میں ایسے توگ بیدا ہو ہے ہیں، جنول نے اس خرب کو نقید کی جبان میں جان کرنے نئے نظریات بیش کتے ہیں، مزددت متی کر اُن کی کا وشعیل کی کئی میں مزددت متی کر اُن کی کا وشعیل کی کئی میں مزددت متی کر اُن کی کا وشعیل کی کئی میں مزددت میں کہ اُن کی کا وشعیل کی کئی میں مزددت میں کا اور میں اس کا جزر میں ہیں،

تیسرے پھیلے بین سال می اظہادالی کی خدمت کے لئے یم نے عیدا ٹیت کاجی قادر مطالعہ کیاہے اس میں بہت ہی ہائیں ایسی میں جو میرے نزد کیے نیسند کن ابھیت رکھتی ہیں ،ادران کی طرف اس اندادے شایر توجہ نہیں گی گئی، میرا دل جا ہتا ہے کہ دہ چیزیں ہی ارباب فکرد نظر کے سامنے آئیں۔ ان اسباب کی بنار بر میں نے بیفی کے میں اس کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ لکھوں جہیں اپنی بساط کی حدیک ندکورہ بالا ضرور توں کو ہوا کیا گیا ہو،

مرااراده یہ کہ یں سبتے پہنے ایک باب یں میسائی مذہب کے بیادی افکار و نظریات اور مذہب کی اجمالی آئے ہیں کر دل گا، بجرد دمرے باب یں پیٹین کی جائے گی کہ اس فرہب کا بانی کون ہے، اور کہا یہ مذہب فی الواقع حضرت عینی علیدالت لام کے تعلیم نسرموده عقائد ہیں کرتا ہے ؟ اگر ہیں، تو وہ کون ہے جس نے حضرت عینی طیدالت لام کی تعلیات کو بھال کر انعیں موجوده نباس بہنا یا گیجٹ احترک جی اور کی عین اصلی خوردہ نباس بہنا یا گیجٹ احترک جی اور کی عین اس سے جو صفرات عیمائی مذہب کی حیقت جانے ہے وہ کہ بی دکھتے ہیں اُن سے گذارش ہو کہ اس سے کا اطور خاص خوردہ مکر کے مساتھ مطالعہ وسنسرمائیں.

مرااداده تفاکداس کے بیعظ میسائیت اور عصر ما مز سے عنوان سے بر بنایا جائے کہ میسائی نز بسل حد محک دہلے کا ساتھ نے برکائے ، پھر بر صغیر میں میسائی شنزیوں کی سرگر میاں اوران کا طاق کا رمنصل طریحے سے بیان کروں ، اس سلسلے کا ابتدائی مواد بھی ہیں جے کر حیکا تھا، لیکن اچا تھا۔ کہ کہا ہی اہم مصر دفیات سامنے آ گئیں کہ میں اورائے کو رُوبیل نزکر سکا، اس کے لئے کسی اور فرصت کا منتظر ہوں ، اس کے علاوہ پہلے موضوع ہے وی اورا گریزی جن کا فی کھی ابھی جا چکلے ، اور دو ترکم موضوع ہر مولانا امداد صابری صاحب نے ابنی کتاب تو تیوں کا جا ان مطبوعہ وہلی می خاصا مواد جسم کے دو ایس کے بعد حضر ت بھے کردیا ہوں ، اس کے بعد حضر ت بھے کہ دو موضوعات برا کتفائر تا ہوں ، اس کے بعد حضر ت مولانا رحمت انڈر صاحب کیراؤی کی سوانے حیات بیش کی جائے گی ، واللہ المستعان ، مولانا رحمت انڈر صاحب کیراؤی کی سوانے حیات بیش کی جائے گی ، واللہ المستعان ،

## ببلاباب

# عيسائيت كياميه؟

اس باب میں ہم اختصار کے ساتھ عیساتی مذہب کے بنیادی نظریات اوراس کی اربج
بلاتب و پیش کریں گے، ہالے نزدیک بمی مذہب کو بیجینے کا میچ طریقہ ہے۔ کداس براہ داست
اہل مذہب سے بجھاجات ،اس لئے ہم کومیشش کریں گئے کہ کوئی بات خود عیسائی ملمار کے حوا
کے بینے عیسائی متن منسوب مذکریں ،اورچ نکہ اس باب کا مقصد صرف عیسائی خربب کو
سجھانا ہے ،اس لئے اِس میں اسکے کچی نظریتے پر تبھرہ بنہیں کیا جائے گا ،افلباً دالحق میں ان میں سے
سجھانا ہے ،اس لئے اِس میں اسکے کچی نظریتے پر تبھرہ بنہیں کیا جائے گا ،افلباً دالحق میں ان میں سے
سرکوئی تنجرہ بنہیں ہے ،اس برحاشے میں اختصار کے ساسی تنفید کردی جائے گئ ،
میں کوئی تنجرہ بنہیں ہے ،اس برحاشے میں اختصار کے ساسی تنفید کردی جائے گئ ،
انس کی تنجرہ بنہیں ہے ،اس برحاشے میں اختصار کے ساسی تنفید کردی جائے گئ ، ویہ عیسائیست کی تعرفیت یہ گئی ہی ۔
انس انسکا میٹریت کی تعرفیت کی تعرفیت کی اخذ میں دیتو تا کی اشدے بیتو تاکی

طرت خسوب کرتا ہؤا دراسے خداکا ختب (میح) ماتنا ہے یہ (برٹائیکا مقالہ تبدیائیت میں اور سے میں استان میں اور سے می عیسا تیت کی یہ تعرفعیٹ بہت مجل ہے، الفشسریڈ واسی کار آئے نے اس تعرفعیٹ کو من یہ بچیلا کر ذرا واضح کر دیا ہے ، اقسائیکلوم پڈیا آٹ دلیج نواینڈ ایٹھکس کے مقالے تعیسائیت میں دولکمتا ہے: عبسا تبت کی تعرفیت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ وہ اخلاق، آاریخی کا کناتی محاسکتی ہے کہ یہ وہ اخلاق، آاریخی کا کناتی کہ موقعا مذابہ کا دیکھا کے تعلق موقعا مذابہ کا دیکھا کہ اسکتی کے تعلق کو خدا اندائی کے تعلق موقعات اور کرداد کے ذرایعہ بیختہ کردیا گیا ہے ؟

اس تعرایت کو بیان کرے مستر گار دے نے اس کے ایک بجز سکی توضیح کی ہے ،
"اخلاقی مذہرب سے اس کے نزدیک دہ مذہب مرادی ،جس میں عباد توں اور قربانیو
کے ذریعے کوئی دنیوی مقصده اس کرنے کی تعلیم مذری گئی ہو، بلکداس کا تنامتر مقصدرو حاتی کمال کا حصول اور ضراکی رمنا جوئی ہو،

"تاریخی فرہب کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس فرہب کا محورِ فکر وعمل أیک تاریخی شخصیت ہے، ۔۔۔ بین حصرت متینی علیدانسلام النہی سے قول دعل کواس فرہب میں آحسری استمار کی عصل ہے،

"کا آنانی مبونے کا اس کے نز دیک یہ مطلب ہوکہ یہ ذہب کہی فاص رنگ دنسل کے لئے نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت عالمگیرہے،

عیمانی مزبب کو موقدر Menatheral عیمانی مزبب کو موقدر Menatheral

یں بین اقائیم تسلیم کے جانے کے با وجود ضراکوایک کہا گیا ہے، وہ لکھتا ہے :

"اگرچ عام طورے جب تبت کے مقیدة تنکیت ازیادہ جبح لفظوں میں قوحید فی اللہ تا اللہ اللہ کے وہ خطراک حدیث میں نامولوں کے مقید کے ۔

"کے باسے میں یہ بھیا اور کہا جا کہ کہ وہ خطراک حدیث میں خداؤں کے مقید کے ۔

"کے قریب آخریا ہے، لیکن عیسا تبت اپنی و وہ کے اعتبار سے موقعہ اور خدا کو ایک کھیسا کے علود را ایک مجتب ہے ۔

مندرجة الاتوليت من عيداتيت كي آخرى صوصيت يربيان كي كتي ب كدوة كفائدة بر ايان ركمتاب، اس جُزكي تشريح كرتے بوت جار سے لكمتا ہے ا

' خداا ور بندے کے ورمیان ہو تعلق ہوناجائے اس کے بلے میں میسائیت کا خیال یہ ہے کہ وہ گناہ سے ذریعے خلل پذیر ہوگیا، ک اس لے صرودی ہوگیا ہرے قائم کیا جائے، اوریکام صرف سے کونے می ڈلفے ہوتاہے ہ

له انسانيكوميد إآن دلين ايتراميم من امه ج م مقال المانيكوميد إآن دلين ايتراميم

میقی میدانی مذہب کی ایک اجائی تعربیت ، لیکن ورحقیقت فرہب کا میچ تعادت اس آت کسب بنہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کے تمام بنیاری عقائد کواچی طرح زیجے لیا جاسے ،اس لئے اب ہم ایک ایک کرکے ان عقائد کی تشریح بیش کرتے ہیں :

## عيساني مذبهب بين فدا كالصور

جاں کک نداکے وج دکا تعلق ہے، عیسانی مذہب اس معلمہ میں دومرے ندان سے مخالف میں مداکر تعتبریدا ابنی صفات سے ساتھ تسلیم کرتا ہے ،جودوسے مذا ہرب یں اس کے لئے بیان کی جاتی ہیں ، مارش دلیش لکمتا ہے :

عقیدہ سلیت اسلام سے توات واضح ا درصاف ہے، لیکن آگے جل کراس مرہ نے اور معلق کے ساکراس مرہ نے اور اس مرکزی اور اس مرکزی اور اس کا مجمعنا آسان نہیں ہے، یہ بات توہر کس وناکس کومعلوم ہے کہ میسائی مزہب میں ضرابیا تو اس کا مجمعنا آسان نہیں ہے، یہ بات توہر کس وناکس کومعلوم ہے کہ میسائی مزہب میں ضرابیا تو اس کا محمد کے معتبرہ شایت میں اس مقیدے کو معتبرہ شایت و راس مقیدے کی معتبرہ تشایت کی کہاجا گاہے ، لیکن بجائے خود اس مقیدے کی آب تشایت کی وقیمریں میسائی ملمار کے بیانات اس قدر مختلف اور متنادین کر تیمین مرسائی ملمار کے بیانات اس قدر مختلف اور متنادین کر تیمین ملم رہے کوئی ایک

H. Maurice Relton . Studies in christian Doctrine, Macmillan, London 1960 P. 3

ملا

ات ہمنا بہت شکل ہوا وہ تین اقائم کون ہیں اجن کا مجوعد اُن کے نزدیک نداہے ہووان کی تبین یں ہی ہمشلاف ہے ، ابعض کہتے ہیں کہ تحدا" باپ بیٹے اور روح القدس کے مجوعے کا نام کئے ، اور بعض کا ہمنا ہے کہ باپ بیٹیا اور کنواری مرکم "وہ بین اقنوم ہیں جن کا جموع رضوا ہے"، مجران مین اقائم ہیں ہے ہرایک کی انفوادی جنٹیت کیا ہے اور خدا سے مجوع د TRINITY ، ہے اس کا افرادی جنٹیت کیا ہے اور خدا سے مجوع د ایک گردہ کیا رسشتہ ہو اس سوال کے جواب ہیں ہمی ایک زبر وست اختلاف کھیلا ہوا ہے ، ایک گردہ کا کہنا ہے کہ ان تین ہیں ہے ہرایک بذات نو و مجی دیسا ہی خدا ، ایک دو ہر کا کہنا ہے کہ ان تین ہیں ہے ہرایک بذات نو و مجی دیسا ہی خدا ، ایک دو ہر کی اور کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرایک الگ الگ خدا تو ہیں ، مگر مجبوعہ خدا ، ایک دو ہر ان پر لفظ خدا ہی کا طلاق ذرا دسیج معنی میں کر دیا گیا ہے ، بیسراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں میں خدا تو میں ان کا مجوعہ ہے ، عن خدا ہی نہیں نواتو صوف ان کا مجوعہ ہے ، اور اس میں کہ دیا گیا ہے ، بیسراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں میں خدا تو صوف ان کا مجوعہ ہے ، اور اس میں میں کر دیا گیا ہے ، بیسراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں میں خدا تو صوف ان کا مجوعہ ہے ، اور اس میں کر دیا گیا ہے ، بیسراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں نیک خدا تو میں ان کا مجوعہ ہے ،

توحیار فی النشایت اعتبده ایک خواب بریشان بن کرده کیا به اس حبگهای عقید که و مسائیول کے بیان مسلم اس حبگهای عقید کی دو تشریح بیش کرتے بی جو عبسائیول کے بیان مبسے زیادہ مقبول عام معلم موقی ہے، یہ انسائیکل بیڈیا برٹانیکا کے الفاظمی مندرج زیل ہے :

له عام عيسانيون كايبى مسلك بي دونيكة برثانيكاص ٢٥٩ ق ٢٢ مقاذ" TRINITY " شكه توب مي عيسانيون كاليك فرق "انيروديمين" اس كا قائل تقا، اب يه فرقه ناپيد بيوچكاپ ( و يجكة ند جاديد، ص ٢٥ م بجوال با دري شيل صاحب ،

Hibbert Journal XXIV No. 1, as quoted by

the Encyclopaedia Britannico 1950 P. 479 V. 22 "TRINITY"

St. Thomas Adminas, Bane Weitings of P 327 VI.

c) Britamica P. 479 V. 22

هه بذرة مرقوليكاخ به بروالنطط المقريزية صديع ج ودبسنال بود وارم

تشیت کے میسائی نظریے کوان الفاظ میں اجی طرح تعبر کیا ماسکتا ہے کہ اب ضرائر بٹا تدائی اور روح العت میں ضرا ہے ، نیکن بیمل کرتین خدا نہیں ہیں ، بلکہ ایک ہی نداییں ،اس لئے کہ میسائی نفریتے کے مطابق ہم جی طرح ان تینوں یں سے ہرا یک تہز کو خدا اور آ تا سجے پر مجبوریں اس طرح ہیں کیہتو کک خرہ نے اس بات کی بھی ما ندت کر دی ہے کہ ہم ان کو تین خدا یا تین آ تا سجے تھیں ہ

اسی بات کوقد دیسے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تیسری صدی عیس کے مشہور عیساتی علم اور قلسنی سینٹ آگسٹائن و St. Augustine ) اپنی مشہور کتاب و On the Trinity ) میں فتھتے ہیں ا

تهد قدیم ادر عبد مبدید کے وہ تام کیتو لک علام جنیں بڑ بنے کا بھے اتفاق ہوا ہو اور جنوں نے بھے یہ تثلیث کے موضوع پر لکھا ہے وہ سب مقدی صحیفوں کی دوشنی میں اس نظرنے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ باب بیٹا اور روی القدی لک کی دوشنی میں اس نظرنے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ باب بیٹا اور روی القدی لک ایک خدائی و مدت تیار کرتے ہیں ، جواہی ما بیٹ ادر حقیقت کے اعتباد سے لیک اور نا قابل تقدیم ہے اس وجسے وہ بیٹ خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہو اگر جب ایک اور نا قابل البحث باب نے بیٹ کو بیدا کیا ، البحث باب ہی وہ بیٹا نہیں ہے ، اس طرح بیٹا باب سے پیدا ہوا ہے ، اس طرح بیٹا باب ہی پیدا ہوا ہے ، اس سے جو بیٹا نہیں ہے ، اور دوح القدی ہی ناب بر پیدا ہوا ہے اور دوح القدی ہی ناب بر پیدا ہوا ہے اور دوح القدی ہی ناب بر میں ان کی حقد وار ہے ،

لکن پرد جمامات کری تنایش وحدت بی کنوادی تریم کے بیٹ سے پیدا ہوئی اسے بنطیش بیلا ملت نے بیدا ہوئی اسے بنطیش بیلا ملت نے بھائسی دی اسے دفن کیا گیا ، اور بھر بہتیرے دن ذیرہ اور کرجنت میں جل حق اکو نکہ بیر داخفات تنایش وصدت کے ساتھ نہیں ، حرف بیٹ سے ساتھ نہیں ، حرف بیٹ سے ساتھ بہتی آئے ہے ہے ، اسی طرح بر بھی نہیں تا ہوا ہے کہ کہی تنایش وحدت سے ساتھ بہتی آئے ہے کہ کہی تنایش وحدت ایر مائے بہتی آئے ہیں ان اس وقت نازل برنی تنی جب اسے بیشم دیا مار باتھا ہے ۔

اله التاره ومن ١١:١١ كودا تعرى ومن وتنعيل كرك في ويجية الخدادا في العز براسفر ١٩٥ يرار .

بلدید واقعد صرف روح القدی کا تھا، علی بداد القیاس برجمنا مجی دوست نہیں کہ جب بیت والے بین شاگر دوں کے سائد جب براڈ پر کورا تھا، اس وقدت نے اس سے بجار کر کہا تھا کہ تومیرا بیٹائی بہاڈ پر کورا تھا ، اس وقت شکی وحدت نے اس سے بجار کر کہا تھا کہ تومیرا بیٹائی دست بھر بیٹ کے لئے بولے کئے تنے ، اگر چرب طرح ، بلکہ یہ الفاظ صرف باب کے تھے جو بیٹے کے لئے بولے بھے ، اگر چرب طرح باب بیٹا اور دوح القدس نا قابل تقسیم بیں ، اس طرح نا قابل تقسیم طراح باب بھی کر دوکام بھی کرتے ہیں ، بین ویراعقیدہ ہے ، اس لئے کہ یکیتو لک عقیدہ ہے ، بیر دوکام بھی کرتے ہیں ، بین ویراعقیدہ ہے ، اس لئے کہ یکیتو لک عقیدہ ہے ، بیر دوکام بھی کرتے ہیں ، بین ویراعقیدہ ہے ، اس لئے کہ یکیتو لک عقیدہ ہے ، بیر

یمن کوایک اور ایک کویمین متسرار دینے کی عیسا تیوں کے پاس کیا دجہ جوازے ؟اس سوال کا جواب سننے سے قبل یہ بھے لیجے کہ عیسائی مذہب میں پاپ بیٹے اور روح القدس سے کیا مرادے ؟

ا اس ایتوں کے نزدیک آب ہے مراد خداکی تبنا ذات ہے، جس ہیں اس کی صفت میں اس کی صفت میں اس کی صفت میں اس کی میں ہور کے لئے اصل رحمان اور صفت حیات سے قبلے نظر کر لی حمی ہے، بد ذات بیٹے کے دجو دکے لئے اصل ر Principle کا درجر کمتی ہے، مشہور میسائی فلاسفر سینٹ متمامس ایجو بناس کی تشریح کے مطابق آب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کہی کو جنا ہے، ادر کوئی ایسا دقت گذرا ہے جس میں باپ متماء ادر بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فعدائی اصطلاح ہے، جس کا مقصد صرف یہ کہ باپ بیٹے کے لئے اصل ہوتی ہے، در درج ب کہ باپ بیٹے کے لئے اصل ہوتی ہے، در درج ب باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا مجی موجود ہے، ادر ان یں سے کہی کو کسی پرکوئی زمانی ادلیت عصل نہیں ہے،

اله اشاره ب متن على هوا تقل كرا تعدى طرت ، تغميل كسك ديكية صغر ۱۹۴۹ ماشيد ، ملك الشاره ب متن على على التعديل كسك ديكية صغر ۱۹۴۹ ماشيد ، ملا Basic Writings of St. Augustine trans by A. W Haddan and e sited by Whitney J-Dals New York 1948 P. 672 V 2

of Basic Writings. of St. Thomas Aquinas

edited by A. C. Pegis P. P. 324, 25 V. T. New York 1915

نداکی ذات کو إب کول کما جا گاہے ؟ اس سوال کا جواب دستے ہوئے الفریڈای گاروے فراکندا ہے کہ ا

اسے می حائن کی طوف توج دلا امقصورہ ، ایک قواس بات کی طوف اشارہ

کرنا ہے کہ تام خلوقات اپنے وجودیں خداکی محتاج بن جرحے بیٹا باللی محتاج برتا

ہے ، دوسری طوف یہ جبی ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بندول پراس طرح شفین اور مراز اللی علی ہے ہو مراز میں اسٹر آئیک کے مدا اپنے بندول پراس طرح شفین اور مراز اللی سے جس طرح باپ اپنے ہے مراز میں سائیوں کے نزویک خداکی صفت کلام رکھ محت کلام کی مست کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوتے ایجو بناس لکھتا ہے ،
اورخداکی صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوتے ایجو بناس لکھتا ہے ،
انسانی فعارت میں صفحت کلام کوئی جو بری دجو دنہیں دکھتی ،اسی وجہ سے اس کو

آنسانی فطرت یں صفعت کام کوئی جوہری دجود نہیں رکھتی اسی دجے اس کو انسان کا بٹیا یا مولود نہیں کہ سکتے، فیکن خداکی صفت کام ایک جوہرے ، جو خداکی ما بیت بیں اپنا ایک دجود رکھتاہے ، اسی لے اس کو حقیقة ، شکر محبازاً بیا کہا جا اس کی اصل کا نام باب ہے ،

عیمانی عنیدے کے مطابات نعداکوجی متدر معلوات عامل ہوتی ہیں، وہ اس صفت کے زائیم
ہوتی ہیں، ادراس صفت کے زراجہ تنام است یا ہیدا ہوئی ہیں، یہ صفت باپ کی طرح مت درمے اور
جاو دانی ہے، نعدا کی ہی صفت یہ یہ وعرسی میں مریم کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی منی،
جن کی وجہے یہ یہ وع میے کو خدا کا بیٹا کہا جا الے، حلول کا یہ عقیدہ ایک مستقل حیثیت دکھ آا کہ
اس لئے اے الشارال مریم آگے تفعیل سے ذکر کریں گے،

Aquinas The Summa Theologica Q 33 Ari 205 3

of Augustine, The all of Col. Book XI ch XYIV

ذات دباب، ابن صفت علم رہیٹے ، سے مجت کرتی ہے ، اور بٹیا باب سے مجت کرتا ہے ، بینت میں صفت کلام کی طرح آلک جوہری وجودر کھتی ہے ، اور باب بیٹے کی طرح آدم میں اور جا دوانی ہو اسی دجہ سے آسے ایک مستقبل اقنوم و Person کی حیثیت مصل لئے ، عیسائیوں کاعقیہ یہ یہ کرجب حضرت ترج علیہ اسلام کو بیٹسہ دیا جارہا تھا تو یہی صفت ایک بوتر کے جسم میں ملول کر کے حضرت ترج علیہ اسلام کو بازل ہوئی تھی ، ودیجے متی ۱۹:۱۳، اور آ کسٹائن کی کا وہ اقتسباس جوعقید ہ تثلیث کی تشریح میں گذر چکا ہے ، اور اس کے بعد جب حضرت مسیح کے ماریوں پر ازل ہوئی تھی ، ودیجے کی دن بھی دوح القدس آتنی نباؤل علیہ السلام کو آسان پر اٹھا لیا جمیا تھا تو عید بینٹی کوسٹ کے دن بھی دوح القدس آتنی نباؤل کی تھی ، ودیجے کی اب اعمال ۱۰ ، ۱۳۲۲ اور کے محکم کی معرف میں حضرت مسیح کے حواد یوں پر نازل ہوئی تھی ، ودیکھے کیا ب اعمال ۱۰ ، ۱۳۲۲ اور

اب عقیدہ و توحید فی المتنکیث ( Tri-vaity ) کا خلاصہ یہ کلا کہ خداتین اقائیم یا شخصیہ توں پیشتم لہے ، خداکی وات ، جے باپ کہتے ہیں ، خداکی صفت کلام ، جے بیٹا کہتے ہیں ' اور خداکی صفت حیات ومجرت جے روح القدس کہاجا تاہے ، ان تین میں سے ہرایک خدائر لیکن یہ عیول مل کرتمین خدانہیں ہیں میکر ایک ہی خداہیں ،

نین اور ایک کا اتحاد ایس برای کو خدا مان لیا تو خدا کی کے اسکار یا دہ تو ایک کو خدا مان لیا تمیا تو خدا کی کہاں رہا ؟ دہ تو لاز ما تین ہو گئے ،

یبی دہ سوال ہے جو میسائیت کی ابتدا سے لے کراب تک ایک جیستال بناد ہائے عیسائیرں کے بڑے بڑے مفکرین نے نئے نئے اندازے اس منظے کو مل کرنے کی کیمشش کی اوراسی بنیاد ہر بے شار فرقے منو دار ہوتے اسال کی بیشین چلیں ، گرحیقت یہ ہے کہ اس سوال کا دی معتول جواب سائے نہیں اسکا، خاص طورے دوسری صدی میسوی کے جاتا کا دی معتول جواب سائے نہیں اسکا، خاص طورے دوسری صدی میسوی کے جاتا کا دی مدی میسوی کے جاتا کا دی مدی کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی جوہ ال کا دی جوہ کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی جوہ اس کا دی جوہ کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی جوہ کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی جوہ کی دوسری صدی کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی کی دوسری کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی کے دوسری مددی کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی کا دی کا دی کا دی کی دوسری میں دوسری کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی ال کا دی کی دی کا دی کی دی کا دی کا دی کا دی کی دوسری کی کا دی کا دی کا دی کا دی کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بیش کے جی داد کی کا دی کا دی کا دی کا دی کی کا دی کا دی کی کا دی کی کا دی کا د

مال بروفیسر مارس رقیش نے اپن فاصلانہ کتاب Stadies in Chistian Doctrine

جب اس بینے کوطل کرنے کے لئے ابیونی مسترقہ ( Ebionites ) کھڑا ہواتھ۔
اس بیلی قدم پر ہتھیار ڈال دینے ، اور کہا کہ حصرت مسیح علیدالسلام کو فدا مال کرہم عقیم عدّ توجید
کوسلامت بنیں رکھ سے ، اس لئے یک بابڑے گاکہ وہ پورے طور بہنما ابین ، اسمیں حسندالی بنیم
کہ لیم ، خدا کے اخلاق کا عکس مسرار دید ہے ، لیکن رین بیل کہا جا اسکن کہ وہ اپنی حقیقت و
ابیت کے لھا فاے الیے ہی خواتے جی بایٹ !

اس فرقے نے میسال عقیدے کی اصل بنیا دیر صرب لکا کراس سنے کو حل کمیا تھا، اس سے کلیسانے اس کی کمل کر مخالفت کی ،اس عقیدے کے ذکوں کو بدعتی اور ملحف د ر Heretics ، ترارولی، اوراس طرح مسئلے کا یہ حل قابل قبول مزہوا،

ایک بیسرافرقہ پیٹری بیشین ( Fatripassian ) اکتاب نائیٹس ( ) برگیزیں ( Praxeas ) کانسٹس ( Canistus ) اور ذایغائر نیوس ( Zephyrinus ) اس فرقے کے مشہورلیڈر سنے ، انعول نے اس میستالے کو مل کرنے کے لئے ایک نیا فلسفہ بیشن کیا: ار دکہا کہ در حقیقت بات اور بیٹا کوئی انگ انگ شخصیتیں نہیں ہیں، بکہ ایک بی شخصیت کے فتاعت روب ہیں ،جن کے لئے انگہالگ ام رکھدیے تے بیں، ضاور حیقت باب ہے ، وہ اپنی ذات کے اعمة بارے قدیم کو فیرقانی

ہے ، انسان کی نظری اس کا اور اکر نہیں کر سے بیں ، اور خانسانی توارش اے لائ ہو ہے بیں ایکن چر کمہ وہ خداہ ، اور خدا کی مرضی پر کوئی ت دی نہیں گگائی جا سے ، اس لئے اگر سی قت اس کی مرضی برجا ہے اور انسانی موفور من بھی طابری کر سکتا ہے ، وہ اگر جا ہے قو انسان کے کروپ بیں قبار کو لائے انسان کے کروپ بیں قبار کو لاؤ اسکتا ہے ، میبال کمک کر کسی وقت جا ہے قو او گول کے سو مربی سکتا ہے ، چنا نج ایک مرضی ہے جا کہ ان کو انسان کے کروپ بیں ظاہر ہو، اس لئے وہ انسانی کروپ بی ظاہر ہو، اس لئے وہ انسانی کروپ بی طابر ہو، اس لئے وہ انسانی کروپ میں طابر ہو، اس لئے وہ انسانی کروپ بی طابر ہو، اس لئے وہ انسانی کروپ بی طابر ہو، اس لئے وہ انسانی کروپ بیاں کمک کہ ایک ون اے بھائی بی ہو اور حقیقت کیوں جمیع کیا تبیات کوئی انسان کروپ بیاں کمک کہ ایک ون اے بھائی بی ہو اور میں باب ہے جس نے دوب الگ انسوم انتخصیت و الک انسوم انتخصیت و الم وہ بیان کروپ بیل ہائی میں ہو بیل کہ دی باب ہے جس نے دوب مل کرا بنا نام بیٹا و کھ لیا ہو ،

بلین ظاہرے کواس فلنے نے اگر ایک اور بن کے اتفاد سے مسلے کو کیں ورج میں مل بیاتو: دسری طرف مسلے کو کئی ورج میں مل بیاتو: دسری طرف کئی نا قابل حل مسلے کھڑے کر دیتے، دومرے اس فرقے نے بی کلیسا کے نظریے کی کوئی معروم کی جو آپ اور بیٹے میکوانگ آگل شخصیتیں استرار دیتا ہے۔ اس لئے پرانس قدیمی برعتی قرار با با اور مسئل بھر بچوں کا قول د با،

برئ فرقوں کی مارت ہے اس متلے سے حل کے لئے اور بھی بعض کوسٹ شیں کی محتیں ، لیکن وہ مب اس نے تا قابل مت بول تھیں کوان میں کلیسا کے مسلمہ نظریے کو کسی نہ کسی کے قور اگرا تھا،

سوال یہ کہ خود و دمن کینغولک چرچ کے ذمہ دا دول نے اس مسلے کوکس طور کا کیا جال تک ہم نے مطالعہ کیاہے ، و دمن کینغولک علمار میں سے بہشتر تو دو ہیں جمنول نے اس محتمی کہ مل کرنے سے صاحت الکار کردیا اور کہا کہ سین کا ایک اور ایک کا تین ہو نا ایک

اه بهان بم فان فرون کے مقامر کالب الب اور تعلام رہیں کیا ہی تعصیل کے لئے دیکھیے اس ریلیٹن کی کیاب Shans in Christian Doctrine PP 61.74

### مرب تدرازے جے سمجنے کی م من طاقت نہیں ہے ، اور پر علاء وہ بین جنوں نے اس عقیدے ک

له اس بات كود بعن مندوستان باور يول في اس طرح تبركها ي كاعتب و تثليث متشابها من اس بات كود بعن مندوستان باور يول في اس طرح تبركها ي كاعتب و تثليث متشابها من سرك به اورج المرج المرت فراكن كرمم كرو ون مقطعات اور الترجين على النشري السنوي مبري الترجين المنتوى مبري المناه المن المرج عقيدة تثليث بهن بارى بهر سري المرب

متشابهات کی حققت ایمان بردوسنان پادری ما مبان ما مفرد سان و کور مقالله داکرت بی اس کو اس کا جواب تعقیق می بیل بات توب کے متشابراً یون می جوهم بها به برا کے اور دیے کھی نے اور می بیل بات توب کے متشابراً یون می جوهم بها بها کا اولین برا کے اور دیے کھی نے اور دیے کھی نے اور دی کھی بیان کونے بی اور ان می سے مرا کے مقائم بہان دکھے کا برکی کے وہ کھول کھول کو بان کونے بی اور ان می سے مرا کہ مقتل بات وہ جو میں برائی کوئے دار ان میں کے برائی مقتل کی کوئی دلیل جانے نہیں کرسے تا مشاب اس کے دفاوت میں برائی ہے اور ملن کا کوئی دلیل جانے نہیں کرسے تا مشاب کی تاریخ کا دولیت بہان کی بات کے اور ملن کا بیس محقیدہ ترا بہان کی مقتل بات میں مان لیا جائے قواس کا مطلب ہے ہوگا کوالشر نہیں بات کی مطابق انسان کی نجاست اور اس کا ایمان ایک الیمن کی تھیت کیا ہے جو جاری حق سے باہر ہے ، الفا فا دی کے عیسائی تیک کے مطابق انسان کی نجاست کے کا مسلم اور ابرای ان کے بہان میں خوق نہیں ، اگر اور تخص مادی می منابہات سے باکل بے خوب تواس کے ایمان میں خوق نہیں ، اگر اور تخص مادی می منابہات سے باکل بے خوب تواس کے ایمان میں خوق نہیں ، اگر اور تن نہیں می توق نہیں اگر اور تن نہیں ، اگر اور تن نہیں ، اگر اور تن نہیں ، اگر اور تن نہیں می توق نہیں اگا۔

دوستوخنیدة تنایت کومتنا بسترادویا یا تومتنا بهات کی حقیقت سے اوا تعیال دلیا کا فرده بیان مورق بی بی بی بی اصلاب انسان بخدین آنے افرده بیان مورق بی بی بی بی اصلاب انسان بخدین آنے دو ایس بین بوت بی بی بی بی محلاب انسان بخدین آنے مواده بایس بیس بوت بی بی دو با بین بیس بوت بی بی محلات بول بخویا مقتابهات بی دو تقدیل بین ایک قوده بین اسرے سے کوئی مطلب می مخطاب کی دو تعین بین ایک اورا برای مفرم بی بینی طورے آن تک می بیان بهیں کرسکا ، دو مری قسم دو ہے کرالفاظے ایک طابری مفرم بی بین ایک ، کورد مفرم بی بین ایک ، کورد مفرم بی بینی طورے آن کی مقال کے خلات بری مفرم بی بینی مارد بین ہیں کہ دو موری تا ہے ، گرود مفرم موری مفرم بی بینی مارد بین ہے ، اورال بیان بین کرسکا ، دو میری قسم دو ہے کرالفاظے ایک طابری مفرم تو تقیید نگام او بین ہے ، اورال مقال کے خلات بوت کی مالات بوت کی بیان ظاہری مفرم تو تقیید نگام او بین ہے ، اورال ایک مقال کے خلات بوت کی بیان ظاہری مفرم تو تقیید نگام او بین ہے ، اورال ا

#### ك في عقل آول بهيش كرنے ك كومشش كى ہے ۔۔۔۔جال تك ان بندوستاني بادى

وابتہ حاشیہ نوع میں مہرم کیاہے ؟ دو ہیں معلیم نہیں احتال استرآن کریم میں ہے : آلڈ شخص علی النفریش اشتوی استوی میں میں النازش پر سسید سا ہوگیا ہ

ظامرے کو عقیدہ تو حدی انتظیت متشابهات کی ان تموں ہیں ہے ہی قیم می و داخل ہی میں اس کے کہ اس مقیدے میں جو انفظ ہتعال کے باتے ہیں اُن کا ایک ظاہری مفرم ہجو میں آتا ہے ، اس کے کہ اس سے کہ اس سے کہ اگر عیسان حزا آتا ہے ، اس کے کہ اس مقید ہے میں جو انفظ ہنیں موسکتا، اس لئے کہ اگر عیسان حزا اوں کہتے کہ اس مقید ہے کا ظاہری مفہوم مواد ہنیں ہے ، بلکہ اوں کہتے کہ اس مقید ہے کا ظاہری مفہوم مواد ہنیں ہے ، بلکہ کہ اور ادر ادر ہور ہو ہیں معلوم ہنیں، تب قوبات بن سے تھی، فیکن عیسانی مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اس مقید ہے کا ظاہری مفہوم ہیں، اور رہ بی اور اس کے ماتا ہڑے کا کر خوا این اور رہ بی ایک کی مقیدہ ہیں اور اس کے دلیل کو انسان کی مجھے اور اکہتا ہے ، اس کے مواد ہنیں بناتے ، اس کے برخلا من مسلمان ذکورہ آیت میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہری مفوم این خواکا وی در انہتا ہم گروا وہ نہاں کا خاہری مغیوم این خداکا وی در برخینا ہم گروا وہ خلا در ہے ، کروا وہ خلا در ہے ، گروا وہ خلا در ہیں معلوم ہنیں بناتے ، بلکر کہتے ہیں کہ اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں معلوم ہنیں ہے ، اور اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں معلوم ہنیں ہے ، کروا در ہیں معلوم ہنیں ہے ، اور اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں معلوم ہنیں ہے ، اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں ہیں ہے ، اور اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے ، اور اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں ہے ، کو اس کی میچے مواد ہیں معلوم ہنیں ہیں ہے ،

-iphylippenininine

مامان کاتمان ہے جو کہا آیک مدی کے دران بر مغیری عبداتیت کی تبایت کے بیان کے دلا لی برخور دفکر کرنے کے بعدایدا معلوم ہوتا ہے کہ بحضرات بیسائیت کے اسل مراکن ہے درری کے مبدب عیسائی ذہب کی تفصیلات کو نوری طرح نہیں بجو سے ، ہم مہاں عرف ایک مثال بیش کرتے ہی مہاں عرف ایک مثال بیش کرتے ہی مہان عرف ایک مثال بیش کرتے ہی مہان عرف ایک جو الما مان اوری قاتم الدین عاصب نے تعقیدہ تثلیث کی تشریح کے لئے ایک جو الما اس میں دسال میں المثلیث کے ام سے کھا ہے جو مشافل و ہے ہوت وہ نکھتے ہوا تھا، اس میں نوسید نی الشلیث کے مقیدے کی ایک مثال دیتے ہوت وہ نکھتے ہیں ،

اله آستان كالفاظيم اس كاسترى بيع كذري بيء

نسين كها و بلكه انسان كالك جزر كمتاب، اس مع برخلات ويساتى غربب إب ايدي .... اور روح العدس ميس برابك كونوا مشرارديناب معدكا جزرنبين التأ

اس مثال کوپیش کرنے سے صرف یہ دکھلاتا مقعبود کھا کہ ہمائے اکثر ہندوستانی پا وری صاحبان جب تلبث كوعقل دلاكر سے ابت كرنا جاہتے ہم، توخود اسے مدہب كى تغصيلات آن کی نظور سے او مجل موجاتی ہیں،اس سے ممان سے میٹی کروہ والاکل کواس مقالے مولظ اللا كركے يفين كري مي كے كر ميسائرت كے ملماء متقدمين نے اس سلسلے ميں كيا جمل ؛ جما تنگ ہم نے بیچ کی ہے ،اس موضوع پرست زیادہ مفعتل مجامع اورمبسود کمکب جمری مسدی مبدی کے مشہر رمیمانی مالم اور فلسفی مینٹ آمسٹات نے کیمی ہے ، بد کے تام وگ اس س اب کے خوست میں ہیں، اس کا اس کا انگریزی ترجہ اے ، وبلیو، میٹان نے کیا ہے ، جو On the Trinity ے ام ے جہد چکاہے ، اور آمسٹائن کے اس مجوور مقالات کا جزاب، جستالہ میں فر ارک سے بیک رامنگس افت سینٹ ۔۔۔۔۔ آگسٹائن سے نام سے شاتع موات،

اس کتاب کا بیٹر صنہ آگرہ نعلی میاویٹ پھٹستی ہے ، لیکن آخریے سخان ہی آ گٹآ تن نے تین اودایک سے اتحاد " کومتلاً جائز ٹابت کرنے کے لئے مجدمثا نیں بیش کی ہیں وال مثالول کا

خلاصهم فرمل بي بين كرسے بي ا

دماغ كى مثال سے تلیث كااتبات كادماغ اس كے باس مع كانك الدى، مام طورے بیج آے کہ عالم ، معلوم اور آلة علم جواجوا تين جيسوي ہوتى ہيں، اور آب كوزيرے وجودكا على وآب عالم إن زيد معادم ب اورآب كاومان الم على محويا:

سله اگرمدمانی خرجب ان مينون كوندا كاجزر مان ليتا قربادرى قام الدين صاحب كى يا توجد درست بوجاتى ، م ودسرى بات بركم خداكواجزار سركب اناد ومرك داكل كدوشني مي خلاف عمل دراس بدم ودوام كم منانى بر سه بم س كاب بن جان مى آئستان كا والدي تح اس مواهاس تعمقالات كايبر كبروبوكا ، ت

لیکن اس کے ساتھ ہی آئے داغ کو توالی دجود کا علم بھی ہوتا ہے ،اس سورت میں عالم بھی داغ ہے ۔ اس سورت میں عالم بھی داغ ہے ، اس سے معلوم بھی د ماغ کے اپنا علم خود اپنے داغ کے اپنا علم خود اپنے درائے ہے ، اس مے درست میں واقعہ کو اس طرح ہے کہ ،۔

عالم دجن نے جاتا) ۔۔۔داغ معلوم دجن کو جاتا) ۔۔۔داغ آلاطم دجن کے ذرائیہ جاتا) ۔۔داغ

آپ نے دیماکہ اس مثال میں عالم ، معلّوم اور آلة علم اجرور صیعت میں جداجرا چین سے ایک بن گئی ہیں ، پہلی مثال میں عالم ایک الگ وجود تھا، معلّوم آلگ ، اور آلة علم الگ تعین ایک و مری مثال میں یہ بینوں آیک ہوگئے ہیں ، اب اگر کوئی بہہے کہ عالم کون ہے ؟ فرجواب ہوگا کہ داغ ، کوئی پہہے کہ عالم کون ہے ؟ فرجواب ہوگا کہ داغ ، کوئی بہہے کہ معلوم کون ہے ؟ قواس کا تواب ہی داغ ، کی ہوگا، اور اگر کوئی پہ جے کہ معلوم کون ہے ؛ قواس کا تواب ہی داغ ، کی ہما جائے گا ، حالا کو داغ آلک ہی ہے ، بات مرت یہ ہے کہ یہ واغ تین معالت و کھتاہے ، ان میں صفات میں سے ہرایک کے حاص کو واغ کہا جائے گئے ہی ہما جائے گا دائے میں ایس سے ہرایک کے حاص کو واغ کہا جائے گئے ہی ہی ، اس طرح خدا تین اس ، شار ہر یہ نہیں ہما جائے گئے دائے مین ایس ، سے ہرایک خدا ہے ، لیکن سے یہ لازم نہیں آئا کہ خدا ہیں ہیں ، بلکہ وہ ایک میں ہے ، ان جمنوں میں سے ہرایک خدا ہے ، لیکن سے یہ لازم نہیں آئا کہ خدا ہیں ہیں ، بلکہ وہ ایک میں ہے ،

اکسٹائ نے یہ مال ہیں کرے فاصی ذیا نت کا مظاہرہ کیا ہے، نین انعان کے ساتھ فرکیا جات واس انعان کے ساتھ فرکیا جات واس مثال میں داخ حقیقاً ایک بی فرکیا جات واس مثال میں داخ حقیقاً ایک بی اوراس کی تنفیث اعتباری ہے ،حقیق جیس ہے ، اس کے برخلاف عیسائی خرجب فدایس قرحمد کرمی حقیقی انتا ہے ، اور تنگیث کرمی ،

له آخستان ص ۹۱۲ ج ۲ ه

اس کو ہوں ہمنے کر ذرکر و مثال میں داخ کی بین سینیس میں ایک حیثت ہے وہ عالم ہوا
در مری سینیت ہے وہ معلوم ہے اور جسری جینیت ہے وہ ڈر لیفر طلم ہے ایکن خارجی درجود کے
لماظ سے بر مینوں ایک بین ، عالم کا فارجی معدات بھی وہی دیا ، غ ہے جو معلوم اور ذر لیور علم کا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو داغ عالم ہے وہ آبک مستیل دجو در کھتا ہو الورجود الغ معلوم ہے وہ دوسرا
مستیل دجود رکھتا ہم وا درجو داغ آل علم ہے اس کا ایک تیسراحیتی وجو دہو ایکن عیسائی فرجسیں
باب بیٹا اور درح القدس محن خداکی بین اعتبادی حیثیں نہیں بین میں ملکہ بین سین الک دوری القدس کا الگ و دیوں کا دارج و دیوں القدس کا الگ و دیوں کا دارجی وجو دالگ ہی وہ دالگ و دور کا القدس کا الگ و دیوں کا دارجی وجو دالگ ہی وہ دالگ ہی وہ دائے گئی کے داروں کا دوری کی دوری کا دوری کی دوری کا دوری کا دوری کی دوری کا دوری کی دوری کا دوری کا دوری کا دوری کی دوری کا دوری کو دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کو دوری کا دوری کی دوری کی کو دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کا دوری کو دوری کا دوری کا دوری کو دوری کا دوری کو دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کو دوری کا دوری کو دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کو دوری کا دوری

اس مبارت سے ساف ظاہرے کہ عدمائی فرہب باب بیٹے ،ادرروج القرس میں اللہ اللہ حقیق ،وجود قرار دیاہے ، حالا کا داخ اعتباری مسسیار کا عدیدہ بنیں رکھتا ، بلکر اُن کو تین اللہ اللہ حقیق ،وجود قرار دیاہے ، حالا کا داخ کی ذکورہ مثال میں عالم ، معلوم اور آلہ علم الگ اللہ میں جود بنیں ہیں ، بلکہ ایک حقیقی دجود کی تین اعتباری مینیسیں ہیں ،یہ بات کوئی ہوشمند نہیں کہ سکتا کہ حالم فرق تعقب وجود رکھ تاہے جعلی داخ دومرامستقل وجود اور آلہ علم داخ ایک میرا " تنقل دجود رکھتاہے ،اوراس کے با وجود پینوں ایک بین، مالا کوعقیدا تشیت کا مال یہ ہے کہ با ہے کا ایک تبقل دجودہ، بیٹے کا دومراستقل جود ہے، اوراس کے باوج ویہ تینوں ایک بیں ، ۔۔۔۔۔ فلاصہ یہ کرمیسائی فرمیس کا دعویٰ یہ ہے کہ خدایں توصدت مجی حقیق ہے ، اور کرترت خلاصہ یہ کرمیسائی فرمیس کا دعویٰ یہ ہے کہ خدایں توصدت مجی حقیق ہے ، اگر تشلیت ، بھی دیک آگے۔ ٹائن نے جو مثال بیٹس کی ہے اس میں وحدت توسقیق ہے ، گر کرت حقیق نہیں ہے ، بلکہ اعتباری ہے ، اس لئے اس سے بین اورابک کا حقیق اتھا والا بت نہیں ہوتا ہے۔ بہاں تک اللہ کے ایک وجود میں صفات کی کرت کا تعلق ہے تو وہ میں برتا ہے۔ بہاں تک اللہ کے ایک وجود میں صفات کی کرت کا تعلق ہے تو وہ میل نزاع ہی ہیں ہیں ہوتا ہے ، اس کے تام خرا ہیں ، سب مانے ہیں کر اللہ ایک ہونے کے با دی و دہ ہیں میان دوجود ہیں ہے تباری ، صاب مانے ہیں کر اللہ ایک ہونے کے با دی و دہ ہیں۔ مالم انفیا ہیں ، صب مانے ہیں کر اللہ ایک ہونے کے با دی و دہ ہیں۔ مالم انفیا ہی ہی جو تباری ، مالم انفیا ہی ہی تو قاد ہو

لبذا يهان يمن حيب زي إلى حمين و آخ ، يُحبُ ، عالم ، اور يه يمنون بيزي ايمبين الله بين الله ب

اس شال کی جیا، میں اس مفاطع ہے کہ واع ایک ذات ہے، اور صب اور مالم اس کی

در منتیں ہیں بن کا کوئی مستقبل اور حیتی وجود نہیں ہے، اس کے برندان بیسائی فرہب ہیں باب ایک ڈوالیس ایک ذرالیس ایک ذرالیس ایک ڈوالیس ایک ڈوالیس منتیں ہیں جا بام مستقبل اور صفت کام اور خیتی وجود رکھتی ہیں، ابدا واغ کی مثال میں وصفت حیتی ہو، اور کرش میں البدا واغ کی مثال میں وصفت حیتی ہو، اور کرش امتباری ویوست عقلاً بالکل مکن ہے، اور حقیدة تثلیث ہی جیتی کرشت کے با وجود حیتی وصفت کار حوالی کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور دیر بات عقلاً محال ہے،

اگر عیسائی ذہب کا حقیدہ یہ جو کہ خداایک ذات ہے، اوراس کی صفت کام اور اس بی صفت کام اور اس بی صفت کام اور اس بی صفت کام اور عیسائی منتیں ہت تو یہ مثال ور ست ہوئے ہے اور اس صورت یں پرستلہ اسلام اور عیسائیست کے درمیان صلف نیر ہیں دہتا، خصل تواس بات ہے ہیا ہوئی ہے کہ میسائی ذہب صفت کام اور صفت مجت تومنتیل جو ہری وجود قرار دیتا ہوں ان جی سے ہرایک کو خوا کہتا ہے ، اور اس کے با وجود یہتا ہے کر بین خوا ہوئیں ہیں ، بے صورت کی طرح واع کی ذکورہ مثال چہسپاں ہیں ہوتی، اس لئے کہ اس مثال میں محب اور ماکی کا واع نے سے الگ کوئی منتقل وجود نہیں ہے ، جب کہ عیسائی ذہب میں بیٹا اور درح العشری باپ ہے انگ اپنا اور درح العشری

آنگسٹائن نے اپن کتاب میں اپنی دومثانوں کو اپنی ساری علی مفتاد کا مؤر بنایاہے ، لیکن آب د کیم میکے کریہ دونوں مثالیں درست نہیں ہیں ،

## حضرت سيح كے الريس عيساني عقائر

حزت میں علیا اسلام کے بات میں عیسانی مذہبے مقا کم کا فلامہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کا مزاجی میں ہیے کا اقدم بانسانی وجود میں حسلول کا مذہب ہے کا اقدم بانسانی وجود میں حسلول کے میا تنگ کر حمی تھی جب تک حضرت سے دنیا ہی دہ یہ بندائی اخذم ال کے جم میں ملول کے دہا، میا تنگ کہ میرد دیوں نے آب کو بھانسی پرجز ما دیا، اُس دقت یہ خوائی اقدم اُن کے جم سے الگ ہوگیا، میریمین دن کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو کر حوادیوں کو دکھائی دیے وادرانیں کی جرایتیں دے کو اس کے بعد آب کو جم انسی پرجراحایا اس سے تام میسائی خرج ب اُلی برایا ہی برایا ہیں ہے کہ اور بہو دیول نے آپ کو جہائس پرجراحایا اس سے تام میسائی خرج ب اُلی اُلی اُلی برایا ہوگیا۔

عيراتست كمياى

رکنے والول کا وہ گناہ معامن بروگیا جو حضرت آدم کی فلیلی سے اُن کی مرشت میں داخل بروگیا تھا،

اس عتیدے کے جارینیادی احبسزاریں ،

دان عقیدة حلول دنجت ما Incarnation

دروع حقيدة مصلوبيت Crucifixion

رس عقیدهٔ حیات تانیه Resurrection

kedemption

رمه وعبده كفاره

ہماں میں سے ہرایک جزر کو کسی ت در تنعیل سے ساتھ بیان کرتے ہیں:

عقدا وكالم متحتم المل رتبم كاعتيده مت يهل ابنيل يرحنا بس مناب اس افسيل كا يده حلول وم م منت صرب يهم كى سواغ كى ابتداء ال الفاظ ي كرانه:

أبتراري كلام متناه ادد كلام ندائ سائد متناه اددكات خوا تعاديبي استداري خدا کے ساتھ تھا ؟ (اِحنّا ١٠١١)

ادرآ مح جل كروه لكمتاب:

ماوركلام مجتم بوا، او دفضل اورمجانی سے معود جوكر بها دست و دميان د با، اور بم نے اس کا ایسا حبّ الل دیجها جیسا باب کے اکلیتے کا جلال " دیوستان ۱۱۰۱، ہم میلے ومن کریے ہیں کہ عیسانی ذہرب بی کلام معداے ا منوع ابن سے عبادت ہے ، اوجود مستقل خداب واس لے يوسناكى عبارت كا مطلب يه بواكر خداكى صفت كام لينى بينے كا اتنى مجتم موكر حضرت مسيح طيالت الم كروب من اكيا تما، ان ركين اس مقيد ك تشريح كرتے ہوتے تھے ہما :

> م کبتیولک عتبدے کا کمناہ ہے کہ وہ ذات جزخدا تھی، ندائی کی صفاستہ کو معجودُ سے بغیر انسان بن گئی این اُس نے ہائے جیسے وج دکی کیفیات اختساد کراس جوزبان ومکان کی قیود می مقسید بری ا در ایک وصے تک براہے درمیا

تبین کے اتن م کو بینور مامی اسلیام اسے انسانی دج دیے ساتھ تھرکرنے والی طاقت میں آب کے فرد کے ساتھ تھرکرنے والی طاقت میں کے فرد کیس دوج الفدس سے مراد عیسانی لا ہرب میں فداکی صفت مجت سے اس الے اس مفتد ہے کا مطلب یہ ہواکہ چکھ فداکوا ہے بندوں سے جت تھی فداکی صفت مجت سے اس الے اس مفتد ہے کا مطلب یہ ہواکہ چکھ فداکوا ہے بندوں سے جت تھی اس لئے اس فی دارا ہے اس مفتد میں سے اس کے اصل مختا ہی میں منازہ ہیں ہیں دیا تاکہ وہ وگوں کے اصل مختا ہی کہ منازہ ہیں سے ا

بہاں یہ بات ذہن میں مان مان کے کہ عیما نیوں کے فردیک تبیع کے حضرت میں طال اسلام مول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں ملول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیا اندانی حجوث کر انسان بن گیا ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مرحت فدا تھا ،اب اندان بی بوگا یا، ابدان عقید ہے کے مطابات صفرت میں بیک وقت مرابی تھے اور انسان بی ،اافری ای بھا و کے ای بات کو ان الفاظ میں ظا برکر تاہے :

"وه و معزت سي مفيقة ندا بحل تن ، او و اذ مان مجى، أن ك ان دو في مينية ولي ان ك من مفيقة ندا بحل تن ، يك انكاري سے مفتلف ان ك افرار يا أن ك وجودي و فول كر مقد جونے كے انكاري سے مفتلف بران نظر يات بهدا بو نے را ابتا في شوں نے آر بول كے مقابلے بين اس فظر يہ كى برا ابتا في شورت كى مقابلے بين اس فظر يہ كى برا دور ما بيت كى تقى المنظو و مقد و فا دمو لا يہ ہے كر معترت بين كى ايك شفيدت بين دو ما بيت يس معنى بول تقييل الله استفاد و مقد و فا دمو لا يہ ہے كر معترت بين كى ايك شفيدت بين دو ما بيت يس معنى بول تقييل الله

الْ مَالْيَ يَدُّيْت عَصَرْتُ مِنْ خُوات كُرُّرَب مِنْ السي لنَ المول في يها مُعَاكد ا

ا درا سیجنیت سے ان بی تام انسانی کیفیات پائی جاتی تعیس الین خوالی جنیت سے دو آب سے ہم رتبہ ہیں اس کے ابھیل یو حذا میں آپ کا یہ قول مذکور ہے کہ ؛

- عن اورباب ابك بن و يوحنا ١٠٠٠ س

المسئان تعتبل:

على بداالقياس عدا في عثيت سے الغول في انسان كو سيداكيا، اوراسال حيثيت

له دبيناص ١٣١٠.

سِلا الساجكوبير إلت دلين اينة اينفكس ١٨٥٥ ج ٢ مقال عيسانست"

ے دو فود میدائے گئے:

بكة محسطان توميال كم يحت إلى كم . -

توكد خداف بندے كاروب اس طرح نہيں ابنايا سفاكدوه ابن اس خدائى ميثيب كوخم كردے جى بي دہ باب سے برابر ہے . . . . لبذا برشف اس بات كومسوس كرسكتك كوليوع ميح ابئ خدائي شكل مي خودائي آيك افصل إن ادراسي طرح این انسان حیثیت یی فوداین آیے کمر بی پی دص ۱۰ ت ۲ ی باں پرسوال بیدا ہوتا ہے کہ برکیے مکن ہے کہ ایک شخص خدایمی ہواودا نسان میں ! نهان بهی جوا در مخلوق بھی ؟ برتر بھی ہوا در کتر بھی ؟ \_\_\_\_\_عقید ، تشلیت کی طرح یسوال بمى صديوں سے بحث دخيص كامور بنار باہے ،اس سوال سے جواب بيں اس قدر كتابي لكمي ت Christology : کے نام سے ایک متقل علم کی بنیار وہی ، بس که علمیعیت د جهان تک دومن کینغولک چرچ کا تعلق بروه اس سوال مح جواب میں زیاد و ترانجیل آیا ک مختلفت عبارتوں سے استدلال کرتاہے ، گویا اس سے نز دیک برحقیدہ نعلی ولائل سے نام يه، رئ من وعقيدة ماول كوانسان محدے قريب كرنے كے لئے دوج مثالين مين كراہى: كرنى كهتاب كر مندا" اور" انعان كايدا تحاد ايسامقا جيد الكوشي بس كوني مخررنتش كردى جاتى يك كون كساب كراس كى مثال اليى ب جيد آئي يس كيى افسان كى تكل منكس بوجائ ، توجس طرح الکوملی می مخریر کے نعش ہونے سے ایک ہی وجود میں دوقیم کی حسیسزی یا نی جاتی ہیں ، ا جگوئش اود مخربرا اورجی طرح آئیے میں کسی شکل کے منعکس جونے سے ایک ہی وج و میس و د حتیتنیں بائی جاتی ہیں، آئیندا درمکس، اسی طرح اقنوم ابن صغربت میے طیرا لسلام کے انسانی دج دیں حلول کڑھیا تھا، اوراس کی رجے ان کی شخصیت بیں بھی بیک وقت روحیفت یں

ك آگسشان مي ۱۹۸۸ ۲۲

سله ان نقل ولا فل كی تغییل اوران برس تبعره انجادالی سے تیسرے إب بی موجود ہے ، مله و بھے انسا بيكويل إبرانكا ، ص وى موج وو ، مقال شيش ملبور سه وار ،

بالى ماتى تميس ايك خداكى اوراكيب انسان كى . ميكن اس دليل كو اكرشه مياني ملكرين نے تبول بنين كيا،

اس کے بعد متاعث میسانی مفکرین نے اس سوال کوجس طرح مل کیا ، اس کا ایک اجالی حال ہم ذیل یں جیں کرتے ہیں ،

ان میں سے ایک تروہ تو وہ تھاجی نے اس سوال کے جواب سے مایوس ہوکر م کہددیا کہ صفرت میسے مایان ال خداماتے نے ایکا رکردیا، کوندا اتابی ظلب دومرد انسان سے، اس لے

يسوال بيدابى نبيس موتا،

، نے اپنی فاصلانہ

James Mackinon

مسترجيس ميكسكنن (

) يى ال مفكرين كا تذكره

From Christ to Constantine

کتاب د

كافى تغييل كے سأتوكيا ہے واك كے بيان كے مطابق اس تغريق كے ابتدائى ليدرال إون موسسا

اله اس الحك دواسا خوركيا جاسے قود وي كيمينوكك جرح كى يدوليل ببت على ب اس الے كا الكومنى مي جو مخر نقش ہوتی ہے، وہ اپنے ظاہری اقصال کے بادجود الکو تھی سے بالکل الگ ایک بیزے ، اسی وج كونى الكوشى كوينيين كمناكدوه مخرميد واود الحريركويد كماجا كاب كروه الكرمتى بداس سے برخلات عبسائی مذہب ا تنوم ابن کے ملول کے بعد حضرت علینی علیا اسلام کوسکہا ہے کہ وہ خدائے ، اورضا كوركها وكدوه انسان بن كياضاء اسى طرح أكراتين مي ذير كا مكس نظراً وها بي و وه آيين باكل الك ایک جزید،اس لے کوئی آئے کو برنہیں کہناکہ زیرے ،ادر زید کوید کہا جاتا ہے کر ورآ عمنہ ہے، اس کے برمکس عیس فنہ مب می مصرت شیح وخدا اورخداکوافسان کہا جا تاہے ، لہذایہ مثال کی لمسرت عفيدة حلول برفست بنيس بوتي

سے ملامہ ابن مستنزم نے اس کا تا ہے بولس الشمشائی ذکر کیا ہود الملل واہل میں مہرج اوّل پینخس سنات شے معلی الماکی کا بعل یوک دہلے ، ( دیکھتے برٹانیکا میں ۱۹ ما ما ۱۵ ما)

ا المراوسين و Lucian عن مشرميك كن كلي بي

تدفون كانظرة بين كاريسوع مسع أيك علوق سق، البته دو ول ك نظر يات ين ت يبرك بال مع ترك بال مع ترك والسعن أيك انسان سقع بين بين خداك فيرشخص عسل في ابنا معظا بروكيا عقاء اور اوسيقن اور اس كه بحت به كرك نزديك وه أيك آسانى وجود سق بين كوفعا عدم سه دجود يلا با تقاء اورجن عي خدائ عقل ابن شخص في مراحي تقي ابنا معلى بين أحق تقي ابنا معلى بين المحق تقي ابنا معلى مراحي تقي المروكرة تقي بمراكس من موائد وتاب ما منا بروكرة تقي بمراكس من وتروي المسانى نبيين تقي ، أن كاستن بي تقاكر وه باب ما بينا م بينا يمن النا بروكرة المنا منا المنا منا المنا المن

موا پال نے قرمرے سے حلول کے عقیدے ہی کا اتحاد کر دیا، اور یہ کا کہ حضرت مسیح کے وجود میں خدا کے صلول کرنے کا مطلب حرف یہ ہے کہ اُن کوخدا کی طرف سے ایک خاص عقل عطام وائی تھی، اور لوشیوں نے حلول کے عقیدے کا قواکا رہیں کیا، اس نے یہ تسلیم کیا کہ خدا کی صف سے ملم اُن میں حلول کر حمق تھی، لیکن یہ حلول ایسانہ تھا کہ حضرت شیح کو خدا، خالق، فدیم اور جاودانی بنا دے، بکر اس مسلول کے با دجود خدا برستورخان رہا، اور جھزت میں میں میں ورفعلوق، اِن اور جاودانی بنا دور والے متاش ہو کر جستی صدی عیسوی میں میں ورفعکو آ کے اس متاش ہو کر جستی صدی عیسوی میں میں ورفعکو آ کے سس

پال اور اوسین ہی کے نظر پات سے متاتی و کرچ کی صدی عیسوی میں متہور مقل اردیس ۸۲۱۱۱۱ ) نے اپنے وقت کے کلیدا کے خلاف بڑی ذہر دست جنگ کوئی اور بودی عیسانی و نیا میں ایک تہلکہ مجاویا ، اس کے نظر پات کا خلاص جمیں میک کنن کے الفاظ میں یہ تھا ؛ " آروس اس بات پر زور و پر اتفاکہ صرف خداہی قدیم اور جاود الی ہے ، او یاسی ا

له وُسِين دمتوني سلاميم عيسائيول كامنبودهالم بي جن في تنام عرد اببار زندگي مذاين اس كے نظوات بِوْسَ تَمْتُ الله اور آريوس كے نظر ايت سے بين بين تعے ، شمتُ الله من بريا بر اشا كين زندگي كابيث ترحصه الطاكية من گذارا و برايا نيكا و ص ١٠ من ج ١٠ من مقاله وُسين ،

حمد رکھتاہ الکن لمند ترین معن می خوانیس ہے به عمریاس کی نظر می صفرت سے کی حیثیت یہ متی کو ظر

بعداد خداب ركت تول تصنب يختسر

بس زیائے میں آدتیس نے یہ نظریات بیش کئے تھے، اس زیانے میں خاص طورسے مشرق کے کلیسا ڈن میں اسے خیر معمولی مقبولیت حاسل ہوگئی تھی دیہاں تک کہ خود اس کا دعویٰ تو یہ تھاکہ تام مسشر تی کلیسا میرے ہم نوایس ،

کین است زرید اور انطاکیدے مرکزی کلیساؤل پر الیگزینڈراور انہائی شیس وغیروکی میرانی تنی بردستانے کسی ایسے ملیساؤل کر اور نہیں سے جس سے صفرت میں طیاساؤل کی خوالی کو شیس شعر جس سے صفرت میں ملاء میں اور وقعیدہ ملول کے شیسٹہ مغیرم پر کوئی حرمت آتا ہو، جنا بی جب شاہ مسلمان نے مسلم ہو ہیں نیقید کے مقام پرایک کونسل منعقد کی قواس میں آریوسی عقائد کی ذھر برز در تردید کی گئی، بلکر آریوسی عقائد کی ذھر

اس کے بعد پانچ ہے صدی بیسوی میں پولی فرق ( Pauliciana ) بروسی وسی وسی فرق ( Pauliciana ) بروسی وسی وسی وسی ایک بین ایک معارث میسی خطابی میں متح ، بلک فرسٹ ترسے ، امنیں فعالے دنیان بریا متعا ، کال و دنیان میں میں میں میں میں میں میں ایک افتیاد کرے بین سے ایک افسان کی تعل افتیاد کرے بین سے ایک افسان کی تعل افتیاد کرے

پیداہوت ادرج کہ خدانے اسمیں اپنا مخصوص حبال عطامیا مقا، اس سے وہ منداکے بیط المبلاً

من رقے کے افرات زیادہ ترالیت یا کہ کہ کہ ادر آرمیتیا کے علاقوں ہیں رہے ہیں ہیں اس کو قبل مام مال من ہوسکا، کیو کہ حضرت سے کے فرست ہونے برکوئی نقلی دلیں موجود ہیں اسماوری منسر قد کھڑا ہواجس کا لسینٹر مشطوری فرق ابواجس کا لسینٹر مشطوری فرق من کرا ہواجس کا لسینٹر مشطوری فرق من کرنے کے لڑا بکت منسلوری منسلوری فرق کے اور ایک عقیدہ ملول کی تمام تر مشکلات اس مفروضے کی بناء پر ہیں کو حضرت سے کو ایک شخصیت قراردے کو ان سے لئے در خضیتیں تا بات کی حق ہیں ایک انسانی اور ایک خطرت منسل کری میں میں ایک انسانی اور برق میں نہیں کہ دو ایک شخصیت تے جن میں یہ دو تو ن تقییق سے ہوگئی تقییق ہیں ہیں ہوگئی تقییق ہیں ہیں ہوگئی تقییق ہی ہوگئی تقییق ہیں ہوگئی تقییق ہیں ہوگئی تقییق ہی ہوگئی تقییق ہیں ہوگئی تقییق ہی ہوگئی تقییق ہیں ہوگئی تقییق ہیں ہوگئی تقییق ہیں ہوگئی اور ایک ہوگئی ہوگئی

رومن كيفولك جرچ كا فارمولا يرتماكي الكي خصيت اورد وصيفين اس كريمس نسلور يوس كا فارمولا ير متماكر الدخصين اوردوصيفين بجنائ المسلمة عين انسس كرمقام بر نام كليساد كى ايم كونسل بين اس كے نظر يات كو برز درطر الفے سے مسترد كرديا كيا با دراس مى يقح بن اسے جلا دلمن اور قيد كى مزائين دى كتين اوراس كے بيردوں كو برعتى مستراد ديا كيا ايم ير فرقه انبك باتى ہے اس كے نظامت جوجرم عائد كيا كيا تصااس كا خلاصه و اكثر بيدان كير

Bethune-Baker ) ان العالم يم بيان كر \_ قي بن

"اس فربائ مدا دند کی خواتی ادرانسانی حقیقتوں میں اس تدرآنسسان مراکد وودد مستقل وجود بن مستقی .... اس نے کار التدکویتوع سے ادرابن اللہ کابی آدمے اگل مصنعت قرار دید آ

فعاس فرف مع در لظرابت کے لئے دیجے انسان کل بیڈیا بڑا نکابی ۲۹۱ ہا، مقال ایسٹین ا کا آخرا نے کے معن صفیقی منفی میرد فیروکا خیال ہے کراس پردازام باکل نے بنیاری، اوراس کے نظر آ افیکسی جانبیں میا، مگر پرونیسر آرس دلیش وفیرو نے اس کی ترد پرک سے انسس کوسل کے فیصلے کی تا تبدی کور دو سیجے 102 میں Studies in Christian Dictrine P. 102

اس کے بدیمی مدی میسوی میں لیعقر بی فرقہ Jacobite church یعقو فی فرقہ اس کے بدیمی مدی میسوی میں لیعقو فی فرقہ بیان ال کالیڈر يعفوب برومان ( Jacabus Baradzeus ، تماراس كانظرية آريس اورنسكوروس وونول كے الكل برمكس تفاء نسكوريس في صرت عي طالسادم سے وجود مي وحيدال الما القة وتضيين البتكي تقيل البعوب نه كما كرحفرت مع منصوف يركه ايك شخصيت تے الله الن من معتبقت مجى سرف أيك إلى جاتى تنى \_\_\_اورو و تنى خدانى ؛ وه مرف نه ستے ،گوسیں انسان کی شکل میں نظراً ہے جوں ، دی ورلڈ فیل انساتیں کا دہیا ہیں اس فرنے کا نظرة اسطرح ميان كما كمياب

و يد ابت كرتے بي كرمسيع بي خدالي ادرانساني عبقي كيراس طرح مخد بوكي تمين كرومرف أيك مقعت بن كي عي

يه ظرية يعقوب برود عالى كے ملا وہ بعض وومرے فرقول نے مبى ا پنا يا مقااس تسم ك فرقوں کو سمونو فیسی فرقے " ر Nonophysites ) کیا جا تاہے ، اور ساتو ہو مسا

مدی میسوی تکسان فرتون کا بحدزور راہے ،

سری اول الدرج الابحث برمائے برمائے کوعتید، طول کی تشریح اوراے احری اول کی تشریح اوراے احری ماول کی تشریح اوراے احری ماول کی تشریح اوراے کے احراف میں کی مارت سے کہ كوسشيس كي كيس وليكن آياني ويحاكه ان يس المركوميسش مركزى رومن كيتولك جرب عقائدے اغزامت کرہے کی گئی ہے، اس لئے نود مرکزی کلیسا کے ذمہ داد ول نے اُست برا۔ اله دى درلافيل انساتيكوييريا بص ٢٦٢٨ ج ١٠ مطبوعة يويارك مستاج

شه دابتدا تده اسلام کاز باندی اس زیانے میں بہ فرنے تمام میسالی دنیا کا ایم ترین ومندہ بحث نظم ان کی دجرے شآم دغیرہ میں بڑے بڑکام ہوئے تھے در کھنے بڑا ٹیکا مس 21 ج 10 دخالا مرز نیرز اسے تلا برہ وا برکہ قرآن کرم نے اپنے مندرج ذیل ارشادی فائب اپنی فرقوں کی مارے اشارہ کیا ہے: لَمُتَ كَامَرُ النَّهِ يَنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حُدَو مَا الشَّيعِ وَكُلَّ كَارْبِي جِرِيكَ إِلا الله

:45,610.5

الْتِينِيُونِ تُومِينَه،

ت رار دیا، رہا اصل وال کا جزاب، تو اس کے باسے میں رجبت ہے ندول کی طرف سے قوصر ف بر مہا جا آد کا کہ درحقیقت محقیدہ صلول بھی ایک مرسبتہ راز ہے نہے اتنا مزدری ہے، گر بھی ناکن نہیں، در کیچے مرطانیکا،

ليكن يه إت كسى بنيده وبن كوابيل كرف والى بنيس تمي واس في آخرور مي عقيدة حلول كوعفل كے مطابق ثابت كرنے سے لئے أيك اور آول كي حمق، اس اويل كي خصوصيت بريك اس میں مٹیک مٹیک رومن کیتولک عقیدے کی بیٹست بتاہی کی تھے، اورائے جن کاو<sup>ن</sup> رسرار رکھنے کی کوشش کی گئے ہے ۔ یہ تاویل اگر چامین مستدیم مفکر ہے نے ہی بیش کی تمی مراے پر دنیسر ارس دلیں نے بڑی دمنا حت کے ساتھ بیان کیا ہے ، وہ فیتے ہیں ، اس تسم كا ملول دجن كاردمن كيشولك جرج مّا تل هي احجى طرح سبوس آسكا ہے ،آگریہ ات یا در کمی جانے کہ اس کے لئے را ، اُسی وقت ہموار ہوگئی تھی جب مِيلِ انسان دآدم ، كوفداك مشابها كربيداكيا كمياني، اس كامات طلب ے کہ خدا سے اند رہمیشہ سے انسانیت کا ایک عنصر موجود متما، اوراس انسانی عنصر كوبني آدم كے مخلوق وصليخ ميں نا محل طورے منعكس كر ديا كيا محا، لهذا عِن انسانیت خدابی کی انسانیت ہے، برا در بات ہے کہ خالص ادر محفیٰ انسانی آدى يس إلى مال ب، كوكد ده أيك ماون اور المصل انسانيت ركمتاب، جركمي خدان کاروپ بہیں دصار سکتی، خوا واس میں کتے عرصے محک خدال برق مقم ری م لبذاجب خداانسان بناتواس فيحس انسانيست كامطا بروكياره محشلوق انسانيت نهيس تمي، بويم موجود هيه ... بلكريه وه حيّق انسانيت تمسي جرصرت خوا بی کے اِس ہے ، اورجس کے مشابر بناکر ہم کومید اکیا گیاہے ،.... آحسر اور اس کامطلب یہ علماہے کرلیوں عمسیح کی انسانیت وہ انسانیت نہیں ہے ، جے ہم لینے وجود میں محسوس کرتے ہیں ، بلکریہ خواک انسانست سمی ، جوہماری

له بهاں ارتی دلیش اِسبل کے اُس مبلے کی طرحت اشارہ کردہ ج ہیں جس میں کہا گیا ہوکہ اسمدائے انسان کواہی مورست پر پہراکیا : (پردانش او ۲۷) إنسانست الى بى فتلعت برجتنا خالق مخلوق سے مختلعت موتاہے م

خلاصہ یہ بوکراس تا دیل کی دُرسے آگریہ حفرسٹ سیح کی ایک شخصیت ہیں حندائی الد انسانسٹ دونوں حقیقتیں جس تھیں ، لیکن انسانسٹ بھی خدائی انسانسٹ تھی ، آدمی انسانیت ختمی ، لبذا دونوں کے بیک وقت پانے جلنے میں کوئی اشکال نہیں ،

یہ ہے وہ تا دیل جو ہروند سرماری زملین کے نزدیک سنے زیارہ معقول نیم خسسزادر اعتراضات سے محفوظ ہے ، اوراس سے کیتھولک عقیدے پر بھی کوئی حرب نہیں آتا۔ میکن یہ تاویل بھی کست ناوزن رکھتی ہے ؟ اہلِ نظر جمد سے بین،

Studies in Christian Doctrine PP. 173, 144 QL

سله اس تادیل کی سسیاواس مفرق پرہے کرفدا جی انل سے سمل انسانیت یائی جاتی ہے، لیکن سوالا یہ کہ یہ خدائی انسانیت کیا جزیہ باکیااس میں بھی بھوک ہیاں، خوش، خم اور وہ تمام انسانا عوارمن بلت جاتے ہیں جو ہم میں موجود ہیں یا نہیں با اگر یہ عوارمن اس میں بھی بات جاتے ہیں تواس کم معنی یہ بین کہ خدا کو بھی دمعاذالذ، بھوک بیاس لگتی ہے، گے بھی شکلیف اور دا حت بہنی ہے، اور کہ معنی یہ بین کہ خدا کو بھی دمعاذالذ، بھوک بیاس لگتی ہے، گے بھی شکلیف اور دا حت بہنی ہے، اور کہ یہ بین حدد دے کے تمام عوارمن بات جاتے ہیں، طا مرب کہ یہ بات با باتہ خلط ہے، اور دومن کم بقو الله جرب بھی حدد دے کے تمام عوارمن بات جاتے ہیں، طا مرب کہ یہ بات با باتہ خلط ہے، اور دومن کم تو سوالا یہ کہ حصر سے جمعی کے اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ، او راگر خدائی انسانیت ان تمام عوارمن ہے بات ہا تھی کیوں بھی کے اس کے تو سوالا انسانیت بھی جوان تمام والا انسانیت تھی جوان تمام والا دس دیلین ہماری جلیس نہیں تھی، بلکہ وہ خدائی انسانیت تھی جوان تمام والا دس دیلین ہماری جلیس نہیں تھی، بلکہ وہ خدائی انسانیت تھی جوان تمام والا

ے إكب اور مبرّاہ ! كيراس ماديل من انسان كوفول مثاب بناكر مبداكر في مجيب من بيان كے گئے إلى خواص ماديل من بيان كے گئے الله خواص من انسان مي منتقال خواص بيات كا ايك منتقال مي منتقال كرد يا كيا اسلام الا كد اگر كمثاب بيدائش كے الفاظ واقعة الهام بين توان كاذيا وہ سے ذيا وہ الله الله الكر كمثاب بيدائش كے الفاظ واقعة الهام بين توان كاذيا وہ سے ذيا وہ ا

يد الله ف انسان كرعم و عود مطاكيا، ك المجه برا كى تيز بتلائى اور فيروسسر ووفول كأ

د با تی برمنو آمنده

## عقباره مساوسی ( Crucifixion )

حضرت میں طیالت لام کے ایسے میں عیساتی خرب کا دو مراحتیدہ یہ ہوکرا تعلیں ہوتو نے بنلیں بیلآ کمیس کے بھم سے سولی پرجرا معادیا تھا، اور اس سے اُن کی وفات ہوگئی تھی ہے۔ اس عقیدے سے سلسلے میں یہ بات یا در کمنی چاہئے کہ عیسا تیوں کے اکثر فرقوں کے نز دیکہ بہنسی اندم ابن کونہیں وی گمی بہوائن کے نز دیک خواہے، بلکراس اندوم ابن کے انسانی مظہر لین صفرت میں علیال لام کودی گئی ہواہی انسانی چیشیت میں خدانہ ہیں، بلکہ ایک مخلوق ہیں

ربتر ماشی سنوده معلی خود کیتو لک ملا مدیم زیانے ہے اس آیت کا یہی مللب بیان کرتے آئیں ا مبنٹ آگسٹا تن ابنی منبورک ب دی سی آمن گاڈ کے کتاب فرا اباب بنر الا یور ایکے ہیں ا تم مرفد لرفے افسان کو اپنی مشاہبت میں پیدا کیا، اس لئے کہ اس نے انسان کے لئے ایک الیس الیس رُوح بیدا کی جس جماح قبل و فیم کی مسلاحیتیں و دایست کی حمی تیں اکر وہ زمین کی جواا و رسمندر کی تمام مخلوقات سے افسنل ہوجائے ، جنیس یہ چریں عطا نہیں کی حمی اور میں مار کی تمام مخلوقات سے افسنل ہوجائے ، جنیس یہ چریں

رواش من برائ سے صرب سے کوسول دیے کا قصتہ موج وہ جار وں انجیلوں میں موجو دے ایکن قرآن کی بے اس کی بڑی تھی ہے، ور شد حضرت میسی علیالام فراس کی بڑی تھی ہے، ور شد حضرت میسی علیالام فررہ آسان براً مخل لئے گئے ہے، قرآن کریم سے بیان کی محل تصدیق قواس وقت مجھ میں آسکے گیہ تب مقدے کا ود مراباب بڑھیں گے، اور اظہا آر کی کے پہلے اور دومرے باب میں موجود وانجیلوں کی اصل حقیقت آ ہے سامنے آئے گی میہان صرف اشان اشارہ کر احزوری معلوم ہوتا ہے کہ انسان مرافق کی ترق جاری ہے، جینرسوسال بہلے انجیل برآ باس کی ترق کے سامنے قرآن کریم کی مدا قت خور بخودواضح ہوتی جاری ہے، جینرسوسال بہلے انجیل برآ باس کا نو دریافت ہوا تھا واس کی مدا تھیں برنا ہاس کے ہنایت مراحت و دصاحت سے بیحقیقت بیان کی ہے کہ حضرت عینی کوسول نہیں وی گئی تھی، بلکہ اُن کی جگر میہو واہ اسٹریو تی مصلوب ہوا تھا، دہم نے انہا دائی کی گئی میں برنا آئے بیان کے بحت ایک میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا تا میں برنا گی گئی تھی۔ بان کے بحت ایک میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا تا تعدید کی اس خوری باب میں بشارا تھی بیان کے بحت ایک میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا تا میں برنا آئی ہو جا دی مصلوب ہوا تھا، دہم نے انہا دائی کی تا تا کی میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا تا تا کہ میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی گئی تھی بیان کے بحت ایک میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا تا کہ میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا تا تعدید کی تا تا کہ میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی تا دورے کے بیان کے بحت ایک میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے رہی گئی تا تا کہ میں بنا دائی تا تا کہ میسوط حاشتے میں اس نجیل ہے دوران کی تا کا میسول کی تا کا میسول کی اس نا کا میسول کی تا کی کو تا کی کو تا کا میسول کی تا کا میسول کی تا کی کو تا کی کو تا کا کو تا کی کو تا کا میسول کی تا کا میسول کی کو تا کا کی کو تا کا کو تا کی کو تا کی کو تا کا کو تا کا کو تا کا کو تا کی کو تا کا کو تا کا کی کو تا کی کو تا کا کو تا کا کو تا کی کو تا کا کو تا کا کو تا کا کو تا کا کو تا کی کو تا کا کا کو تا کا

بیخ گذر دیا بی که یوعقیده صرف بیشری بیشین قرقے کاب که خداکوسولی برجرطها ویا گیا تھا،

صلیب به تقدیس این ترکی بیت ایمیت حصل ب، اس لئے اس کا مختورسا حال بی بیان ذکر کر دنیا دلیب سے خالی نہ برگا، \_\_\_\_ پوشی صدی عیسوی تک اس نشان کوئی اجتاعی ایمیت حصل بنین تھی مدی عیسوی تک اس نشان کوئی اجتاعی ایمیت حصل بنین تھی، شاہ قسطنطین سے بلاحی میں یہ دوایت مشہور برکر مراسی کوئی اجتاعی ایمیت حصل بنین تھی، شاہ قسطنطین سے بلاحی میں اس نے ایپ ایک حوایث میں آسمان پرصلیب کا منان برا برا رکھا، بھر می کا تا بر می کا خیال یہ تھا کہ یہ وی صلیب برجس پر دبز عم نصاری ، صفرت مسیح مند اس ایک میا ہی دائی میں میں میں کوئی تھی داسی تھے کی یا دہیں عیسائی حضرات برسال سرمی کوایک شنن منانے ہیں ، جس کا نام برد ریا فت صلیب ، اس کے بعد سے صلیب کا نشان میسائی سے ایک میشن کو ایک شنال میں اس نشان کوہنمال میں میں اس نشان کوہنمال میں میں اس نشان کوہنمال کرنے لگے ، مشہور عیسائی عالم ٹر والین کھتا ہے ؛

ہرسنرد صر اور آمد ورفت کے موقع ہر بھرتے اُ تاریتے وقت، نہاتے وقت اور بیٹیے و تت بھر کھا ناکھاتے اور شعیں روش کرتے و قت اس تے وقت اور بیٹیے و تت بھر ہر حرکت وسکون کے وقت ہم ابن اہر و پرصلیب کا نشان بناتے ہیں "
میسانی مذہب میں صلیہ کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے ؟ جبکہ وہ اُن کے اعقاد کے مطا
حذب شیری کی اذبت رسانی کا سبب بن تھی ؟ اس سوال کا جواب کبی میسائی عالم کی تحریر میں معنین ملا، بنظا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدلیں کی بنیار "کفارہ" کا عقیدہ ہے ،
بیں نہیں ملا، بنظا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدلیں کی بنیار "کفارہ" کا عقیدہ ہے ،
مین نہیں ملا، بنظا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدلیں کی بنیار "کفارہ" کا عقیدہ ہے ،
مین نہیں ملا، بنظا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدلیں کی بنیار "کفارہ" کا عقیدہ ہے ،
کرتے ہیں ،

## عقیارہ حیات الیہ (Resurrection)

حصرت سے علیہ است الم سے بائے میں عیسانی مذہب کا ٹیمسرا عقیدہ یہ ہوکہ وہ سول بر وفات بلنے ، اور قبر میں وفن ہونے سے بعد عمیسرے ول مجرز عمد ہو گئے تھے ، اور حوادیوں کو کمجر رایات دینے کے بعد آسان پر تشراعیت لے تھے ،

دو بارہ زندہ ہونے کا یہ تصریحی موجودہ انجیلوں پی تفیدیل کے سا تھ موجودہ ،اور بو کہ معنا میں تفیدیل کے ساتھ موجودہ ،اور بو کہ معنات مولانا رحمت انڈ مساحب کراؤی نے انکہارائی بین اس تعقے کے فیرستند اور متعناد ہونے کو کئی مگر تفیدیل سے تابت کر دیاہے، وہیں اس معتبدے کی تام تعقیلات مجی موجودہی، اس لئے میاں اس مقتید پر تنوییل مخست کو بیکارہے،

### عقبرة كفاره ( The Atonement )

حضرت سیح ملیال ام نے بات من معما ترست کا پرتمااور آخری عقیدہ کفارہ ہے ، اس عقیدہ کفارہ ہے ، اس عقیدے کو بری تفصیل کے سائے سجے لینا کئ وجہ سے مزودی ہے ، اول تواس لے کوانول

اله سلیب کی با ایخ انسائیکو بیدیا برانکا ، ص ۱۵۲ ع ۱ مقالا صلیب سے اخوذ ہے ،

مستر دینین دان مین عقیده عیسانی مذہب کی جان ہے، اور نی نفسہ سے زیادہ اہمیت کا ما ب،اس سے مہلے جینے عیسانی عقائد ہم نے بان کتے ہیں اُن کو در حقیقت اس عقیدے کی تهيد سمينا جائية . وومرے اس لئے كرسى ووعقيدہ ہے جوابنى سجيب مى كے سبب خاص طور ے فرعیسانی دنیای مبت کم محاکباہ ، مسرے اس نے کواس کو پورے طور بریز سمجنے کی ے در خوابیاں پیدا ہوئی ہیں ، ایک توبرکر کم از کم ہمانے مکسی میسان مبتغین نے اس عقیدے كوجن طرح ما إبيان كرواً ،اور اوا تعت حصرات اصل حقيقت مذ مباننے كى وجهس غلطانهير میں مسبب تلا ہو گئے ، و دہمرے جن حضرات نے عیسانی مذہب کی تردیمی قلم اشمایا، ان میں بعض نے اس عنیدے پر وہ اعرامات کتے جو درحیات اس پر ما نہیں ہونے ، اورنتیجہ می<sup>ہ</sup>ا کہ یہ اعتر! صنات حق بات کی جیمے دکالت مذکر سے \_\_\_\_\_اس نے ہم ذیل میں اس عقیدے کو قدارے تفصیل کے ساتھ بیان کہتے ہیں ، ٹاکر بات سے سیمینے میں کوئی اشتباء باتی در انساتیکو بیڈیا برٹانیکا میں عقیدہ کفارہ کی مخترتشریح ان الفاظ سے ساتھ کی تمی ہو: "میسانی علم عقائدیں کفارہ" سے مرادیسور مسیح کی وہ قر اِن ہے جس کے زایع ایک حمنا مگارانسان یک لخت خداک رحمت سے قریب بوجا آ ہے ،اس عقید ك بشت پردومغرد ف كار فرا بن، أيك توبيك آدم كالناه ك وجه السان

خداکی رحمت میں آئی تھا، دومرے یہ کہ خداکی صفت کلام دبٹیا ، اس لئے
انسانی جسم میں آئی تھی کہ دو انسان کو دوبارہ خداکی رحمت سے قریب کرئے ،،

انسانی جسم میں آئی تھی کہ دو انسان کو دوبارہ خداکی رحمت سے قریب کرئے ،،

مغر د صنات کو یہ ایک جشمت کے اور نظر بال کے ایم مغرم ذہن نشین نہیں مغرد صنات کا ایک طویل سلسلہ ہے ، جے سمجے بغیر معقید سے کا میچے مغموم ذہن نشین نہیں

David Wilson, E. idences of Christianity V II P 53 Lanen, 1841. a

کے تاریک کے الاحظ ہو بادری گرلا سیک صاحب رسالہ الکفارہ مطبوع بنج ب رئیمیس مجسسانی ۱۰ شدہ یہ

الله سابيم بن اليكا ص ادا ج م مقال " Atonement الله على الدا ج م مقال "

ہوسکی بدمغرومنات م منروار درج ذیارتے ہی،

ا۔ اس عقیدے کا متب مہلا مغروضہ یہ ہے کہ جس وقت ہے انسان بعن صفرت آدم علیہ انسان بعن صفرت آدم علیہ انسان بعن میں ان پر کوئی بابت ایس وقت اسمند مرواری راحتیں علی گئی تقیں، ان پر کوئی بابندی دہمی البت عرف ایک بابندی دہمی البت عرف ایک بابندی دہمی کا است میں کردیا ہیا تھا، اس وقت اکن میں قرتت ادادی کو بودی طرح ازاد دکھا تمیا ہے اور اگر جائے و ضلاف درزی بھی کر سے تھے ہے۔

۱۔ حضرت آدم علیہ الت کام نے اس قرب ارادی کو فلط استعال کیا، اور شجر ممنوعہ کو کھا کو ایک سطیم گناہ کے وکلب ہوئے ، یہ گناہ کئے کو ایک معربی ساگناہ ہمقاء کیکن درخیفت اپنی کیٹیت ر quality ) دوؤں کے اشہارے بڑا سکین مقاء کیٹیت ر quality ) دوؤں کے اشہارے بڑا سکین مقاء کیٹیت کے اشہارے اس کے کہا قال قوائی وقت حضرت آدم سے لئے حکم کی سکین مقاء کیٹیت کے احداث برصوت بھا آوری بھا کرنے کے بعدائن برصوت بھا آوری بھا کرنے کے بعدائن برصوت کے بارد کرنا ایس کے ملا دوائس وقت کے ایک پارس کا مقادہ اس کے ملا دوائس وقت کے انسان میں ہوس اور شہوت کے جذبات نہیں ہے جوالسان کو گناہ برجبور کرتے ہیں ، اس کے ملائل میں ہوس اور شہوت کے جذبات نہیں ہے جوالسان کو گناہ برجبور کرتے ہیں ، اس کے مشار اور حکم کی تعمیل جائی آسان ہواس کی خلاف کا اس کے میات اور حکم کی تعمیل جائی آسان ہواس کی خلاف کا آل اللے اس کے میات اور حکم کی تعمیل جائی آسان ہواس کی خلاف کا آل اللہ کو جنم دیا ، اس لئے کہ یوانسان کا بہلاگناہ تھا جس نے بہلی از آلما کے میجائے "نافر الی " نافر الی" نافر الی بنیاں کی تھی ، اور جس طحت آلما منہ کیوں کی نیوں کی جزم ہے ، اس طرح "ناف سرمانی" شام منا ہوں کی بنیاد ہے ، صفرت آدم آلمات " نام نیکیوں کی جڑئے ، اس طرح "ناف سرمانی" شام منا ہوں کی بنیاد ہے ، صفرت آدم آلمات " نام نیکیوں کی جڑئے ، اس طرح "ناف سرمانی" شام منا ہوں کی بنیاد ہے ، صفرت آدم آلمات " نام نیکیوں کی جڑئے ، اس طرح "ناف سرمانی" شام منا ہوں کی بنیاد ہوئی ہوئی دھوئی کو میں کا می میں کو میں کا میں کا میں کو میں کو

سله بهاری نظامی حقیدة کفاره کے بورے پس منطرکوست زبان واضی طریعے سے سینٹ آگستان ا نے ابنی مشہورکتاب ( Tine Enchiridum ) جمی بیان کیا ہے، ہم اس عقیدے کی آٹ ترج زیادہ تراسی سے نقل کرمی گئے ، مگر چ کہ آگستان کی عبارتیں بہت طویل جیں ، اس سے ہم ہر حگران کوئی کرنے سے بجائے حوالوں پراکتفا مری گئے ، جہاں دومری کتابوں سے دولی گئے ہے وہا حوالد کا ہی ویدیا گیا۔ سلے آگستان دری سٹی آف گا ڈ کماب تمریح ا باب نبروا ، من ۱۵ وی ۲ و

کے گنادنے یہ بیاد قائم کردی،

اس کے ساتھ ساتھ باگناہ کمیت کے اعتبارے مجی بڑاسکین تھا، اس لئے کہاس ایک کناہ میں بیت گناہ شامل ہو تھے تھے ،جن کی دجہ سے بیرگنا ہوں کا بحو حد بن حمیا تھا، سینٹ آکسٹ کن اس کی تغییل بیان کرتے ہوتے گئے ہیں :

ا بونکه حضرت آدم ملی اسال کا گناه بیوسنگین تماه اس کے اس مے دوائرات مرتب بونے ، ایک تورکر اس گناه کی سسزا میں حضرت آدم آدائی موت یا دائی مذاب سے ستی موتے بیونکہ اللہ تعالی نے شجرہ ممنوعہ کو دیکا کریے کہدیا تھاکہ :

> تبس دوز تولے اس میں سے کھایا، تومرا کہ پیدائش ۱۰۱۲) درمراا ٹریہ ہواکہ صفرت آدم کوجو آزاد توتت ارادی ( ۲۲۱۱ س

> > ان دى ئ آف كاد كاب برس البحراد م

Augustine, The Enchinden XLV PP G84 V / QL

علاکی تمی روان سے چیس فی تئی، بہلے امغیں اس اِت کی تدرت علاکی تمی کی وہ ابن من سے نیک کا م بھی کرسے تھے اور بُرے کا م بھی ، لیکن چو کلہ امغوں نے اس اخت یار کر منظام تعالی کیا ، اس لے اب پی جہت یا ران سے جبین لیا گیا، آگسٹا تن گئے ہیں :
جب انسان آپی آزاد قرت ارادی سے گناہ کیا، فرج کو گن ہ نے اُن برخ پائی تی اس لے اُن کی قرت ارادی کی آزادی تم برگئی، کیونگر جو تفص جس سے مغلوب وہ اس کا غلام ہے جمر پھڑی وسول کا فیصلہ ہے ، . . . . . بادااب اس کونیک کام کرنے گی آزادی اُس وقت کے عاصل نہیں ہوگی جب کم و گناہ سے آزادی اُس وقت کے عاصل نہیں ہوگی جب کم و گناہ سے آزادی کو کرنئی کا فلام بننا ٹروع نہیں کرے گائی ۔

محویاجب تک دولی نگناه کی قیدے رہائی ماہل نے کولیں اُس وقت بک سے لئے اُن سے اوا دے کی آزادی ختم ہو چی ہے، اب دہ گناه کرنے سے لئے تو آزادیں، مگر دیکی کے نے آزاد نہیں ہیں ہ

م ۔ ہو کہ گذاہ کرنے کے بعد صنرت آدم اور صنرت و الکی آزاد قوت ارادی م موکئی تھی جس کا مطلب یہ مقاکد دہ نیکی کے لئے آزاد نہ ستے ، محرکناہ کے لئے آزاد ستھے ،

ك عليم من ودمر خط ١٠ ١٩ كى طرف الماره ب،

ت The Encharidion XXX P. C75 V 7 آگٹا تیانے تقریبی ات دی ٹی آٹ کا ڈیم 600 C

Aquinas, The Summa Theologica 12. 87 Art. 2. P 710 V 11 01

اس نے آن کی مرشت میں گنا وسما عنصرشا مل ہوگیا، ودسرے الفاظ میں آن کا گنا و آن کی خارت اور طبعیت بن گیا و اس گنا و کو اصطلاح میں اصلی گنا و ( Origina' Sin ) کما ما گاہے،

۵۔ ان وونوں سے بعد منتے انسان بہداہوت یا آئندہ ہوں سے وہ سب جو کمہ اہن کی مسلب اور ہیں منتقل ہوا ہیں۔ مسلب اور ہیں ہے ہیرا ہوتے منتے ،اس لتے یہ اصلی گنا و تام انسانوں میں منتقل ہوا ہیں اسلے آگستان مکھتے ہیں ؛

> آدرداتعدیہ براکر تمام وہ انسان جو اصلی محمداہ سے واغدار بوگے کوم سے اور اس مورت سے بیدا بوت جس نے آدم کو مختاہ میں سبتہ کیا تھا ،ادرج آدم کے ساتھ مزایا خد بھی ا

حمدیاب دنیا میں جوالمان بھی پیدا ہو کہ دہ ماں کے بیٹ سے گا بھکار مپدا ہو آہے، اس لئے کہ اس کے ماں باپ کا اصلی گناہ اس کی سرشت میں بھی دانیل ہے، سوال بیدا ہو آہے کہ گناہ تو ماں باپ نے کیا سمار بیٹے اس کی وجہ سے گنا ہمگار کیسے ہوئے ؟ اس کا جواب فیتے ہوئ فرقہ پر دفسٹنٹ کا مشہر دلیڈر مان کا آبیان کامتاہے :

جب یہ اجا الے کہم آوم کے گناہ کی دجرے فدانی سنزاکے مبتی ہوگئیں تواس کا مطلب بہبیں ہوتا کہم بذات خود مصوم ادر بے تصورتے ، اورادم کا جرم خوا ، مخاہ ہم پر میٹونس ویا گیلے ، . . . . . . . درحقیقت ہم نے آدم سے مرحت تمزا " دراخت میں نہیں پائی ، بلکہ واقد یہ ب کرہم ہی گنا ، کا ایک و بائی مرعن جاگزیں ہے ، جو آدم سے ہم کو لگلے ، الداس گنا ہ کی دجرے ہم بیا الفا کے ساتھ مزاکے ستی ہیں ، ای طرح مغیر خواریخ ہمی اپنی ال کے بیٹ سے ۔ استحاق نے کر کرتے ہیں ، اور یہ مزاخود اگن کے نقص اور تصور کی ہوتی ہے ، کس اور

Augustine. The Enchriden XXVIP. 673 V 1 2 Calvin Instit bk in ch. i. Sec. 8, as quoted by the Britannica of P. 633 V. 4. "CALVIN".

اورمشبوررومن كينوك مالم ارتسنى تقامى ليكوتياس ايك دومرى مثال كي ذريداس كو وامنح كرية موت كلمة ليه :

> ہانے ماں اب کے گنا و ک وج سے مسلمن و اس کی اواد میں بھی منتقل ہوگیا، اوراس کی مثال ایس بی میں اصل میں منا و قور دح کرتی ہے ، لیکن مجر وہ محت میم کے اعتاء کی طرب مشیل برجا تاہے ہو

ا۔ چوکرتام بن آدم اصل کا این مار اراسی کے سے، اور اصل کا این مام دومرے کا ہوں کی جڑے ، اس لے اپ مال اپ کی طرح یہ السان می آزاد قوشت ارادی سے محسمیہ ہوگئے ، اور ایک بعد دومرے گنا ، میں ملوث ہوتے ہیاں کس کران پر اصلی کا ایک مواد دمرے گنا ، میں ملوث ہوتے گئا ، کے مبدب اعفول نے نود کے سے بی مواد دمرے گنا ہوں کا بھی ایک پیشناں لاگیا ہو آصلی گنا ہے مبدب اعفول نے نود کے سے بی مواد دمرے گنا ہوں کا بول کا بول کا دومرے تنام ہی آدم اپنے مال یا پ کی طرح ایک طرح وائی ۔ کے مسبقی تنے ، دومری طرح اپنی آزاد قوت ارادی سے بھی مودم ہوگئے تھے ، اس لے اُن کی خات اور میں مواد درمنی تنام کی تا دومری طرح اور اور کی تعام کی تکہ ان گنا ہوں سے نیات تیک کام کرنے سے ہوسکتی میں ، گرازاد قوت ارادی سے فقوال کے مبیب دہ اُن نیک کاموں پر مجمی قادر ، سے سے ہوسکتی میں ، گرازاد قوت ارادی سے فقوال کے مبیب دہ اُن نیک کاموں پر مجمی قادر ، رہے سے جو اینیں مذاب می خات دلا سے ،

۸۔ انسان کے اس مصیبت سے میشکا واپانے کی ایک سیل یہ بوسمی تھی کوالہ تما ا اُن پر رحم کرکے انسیں معان کرفیے ، لیکن یہ صورت مجی تکن نہ تھی ،اس نئے کہ فعدا ماول او "منص مت ہے ، دولینے امل قوانین کی تحافظت نہیں کرسکتا ، کا تب بیدائش کے حالے سے سے گذر کی ہوکہ اصل گنا ، کی سے زااس نے حوت مقرد کرد کھی تھی ،اب اگر دو تھوت کی سے دیتے بغیرانسانوں کو معا من کرے قریراس کے قافیق معرل کے منافی تنا ، ر

The Summa Theologica Q. 81, Art. 3, P. 1609 V. 11 QL

Augustine. The Encheridien XXVII P. 673 V. 1

سك ايضًا باب ميروس ٥٠٠ ١٥ اول و

عله ويجة الماليكورية بإيرانيكا وصاحة وعوابة عندمة فالمحتمة

۱- دومری طون الشرتعاتی رجم مجی ہے، وہ لیے بندوں کواس صالت زاد بریمی عبر را نہیں سکتا تھا، اس لئے اس نے ایک ایسی تدبیر جستیار کی جس سے بندوں پر رحم مجی برجات اور قانون مدل کو بی تشیس نہ ہے ، بندوں کی قانونی رہائی کی شکل مرت یہ بھی کہ وہ ایک برتب سزائے طور پر مرس ، لور مجرد و اوہ فرامہ جول ، تاکہ مرف سے بہلے اصلی گناہ کی وجہ ان کی جو آزاد قوت ادادی تھا دور مری فرندگی میں امنیں دو اوہ مال جو جانے ، اور دور اسلی گناه کے دور کری فرندگی میں امنیں دو اوہ مال جو جانے ، اور دور اسلی گناه کے دوجہ سے ضلامی مال کر کے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکی ہو

۱۰ کین تام انسانوں کو دنیا میں ایک مرتبہ موت ہے کر دو ہارہ فر ترہ کرتا میں قافون ملے منا ہوں کے منا فی تفا، اس لیے عزودت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسان تعنی مام انسانوں کے کا بوں کے اس بوج کوا تفالے ہے جو داصلی کنا ہے معصوم کون ضائے ایک مرتبہ موت کی مزالے کر دوبارہ زندہ کرنے ، ادر برمزا تمام انسانوں کے لئے کانی ہو جات ، اوراس کے بعد تمام انسان آولو پوئیا ۔ اس منظم مقصد کے لئے خدا کے خوالے نو لیے جیٹے اگر کہنا، اوراس کو انسانی جم میں دنیا کے اندا ہیں مقصد کے لئے خدا کے خواس کی جو شاہ اوراس کو انسانی جم میں دنیا کے اندا ہیں بیتیا ، اس نے یہ قربانی ہوگئی، اوراس کو انسانی کی موت تمام انسانوں کی طون موری احلی کنا وہ ہوگئی، اوراس کی موت تمام انسانوں کی طون سے بھا میں موان ہوگئی، اوراس کی موت تمام انسانوں کا موسود احلی کنا و معاف ہوگئیا، بلکم نوالی نے اس کنا مدی سبب بیتے گئا وہ ہوگئی دیگی موان ہوگئے ، اور میں ہوئی بیا تین دن کے بعد دوباؤ زندہ ہوگئیا، اوراس سے تمام انسانوں کوئی ڈندگی میں وہ آزاد قوت ادادی کوئیکیوں میں استعمال کریں گئے واجر با میں گے ، اوراکر جری کی بیشت کے کھا ناسے منا ہے معتی ہون گئے۔

۱۱۔ لیکن یسوع ہے کی ہوت را بی مرت اُس خص کے لئے ہے جولیوع مسے برایان رکھے، ادران کی تعلیات برحل کرے، ادراس بیال کی طاعمت جبتیمہ کی رسم اداکر اے بہتیمہ ان آخسٹان، دی سی آف گاڈ، می معادہ عاد کا کا کہ منبرساا باب لنبر الان

عه ايطاء

The Enchiridion L P. 687 V 1 of 16id, 60 ch La P 698 V. 1 of でしているいでは、こうではいいいいので

لین کا مطلب میں ہی ہوکہ بہتر لین والا بسوع میے کے گفامے برایان دکھتاہے، اس لے بیوع میں کا مطلب میں ہی کہ بہتر لینان کی عوست اور دو مری ذید کی سے قائم مقام ہوجا آہے ، ابزاہوشفس بہتر سے قان اصلی موان ہوگا ، اور اسے نتی قوت اوا دی مطاکی جات گی ادر جشفس بہتر سے قان اس کا اصلی موزا و معان ہوگا ، اور اسے نتی قوت اوا دی مطاکی جات گی اور جشفس بہتر رہے اس کا اصلی موزا و برقرارہے ہیں کی دجسے وہ وائی مذاب کا سبق ہوگا ، اور جشفس بہتر رہے اور کا استی ہوگا ،

يى وجىد كواكرتاس كلماي،

توبیج بیشمدلین سے میلے مرکنے ان میں چرکساملی مناه برقرارے اس لوں میں خدادند کی بادشاہست جیس دیمیں سے بع

۱۱۰ جولوگ حضرت میج کی تشرایت آوری سے پہلے اشقال پاسے ان میں بھی یہ دیجھا جائے گاکہ دہ بیوغ میسے پرایان در کھتے ہے انہیں ؟ الرایان در کھتے ہوں سے تو بسوع سے کی موت ان کے لئے بھی کفارہ بوگی ، لوروہ بھی نجات یا جس سے دور نہیں ،

۱۱ میساکہ پہلے وض کیا کہا جن وگوں نے لیوع کی پرایان لاکربہ سمر لملے اُن کے میں مزا کے میں مزا کے میں مزا کے میں مزا کی اصلی بہت کہ اب وہ گئے ہی گذاہ کرتے دیں اخیس مزا بہت میں منا گی، بلداس کا مطلب بیسے کران کا اصلی گذاہ معاف ہوگیا جودائی عذاب کا متعابی جن اوراس کے ساتھ وہ گنا فہم ہوگئے جواصل مختاہ کے مہب سے وجود میں آئے ہے، لیکن اب احتی ایک سنی زندگی مل ہے، اس نئی زندگی میں وہ آزاد قوت ادادی کے ماکسی اگرانیم اوران کے انکسی اگرانیم اوران کے انکسی سرائے میں اگرانیم اوران کے انکسی سرائے میں ہوائی ہوائی اوران کے دائی میں اوران کے دائی میں سرائے میں ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی میں اوران کے دائی میں مزاد کی ایسا گناہ کیا جواضی ایران سے فاج کر اے ، قورہ سے دائی عذاب کے میتی ہوں گے ، اور لیوع کی ایسا گناہ کیا جواضی ایران سے فاج کر اے ، فورہ سے دائی عذاب کے میتی ہوں گے ، اورلیوع کی ایسا گناہ کیا جواضی ایران سے الزام میں براودی سے تا ہوں کے ، اورلیوع کے سیح کا گفار ہ اُن کے لئے کا ان میں براودی سے تا ہوں کے ، اورلیوع کے سیح کا گفار ہ اُن کے لئے کا ان میں براودی سے تا ہوں کے ، اورلیوع کے ان اوران میں براودی سے تا ہوں کے وہ ایکی غذاب کے میتی ہوں گے ، اورلیوع کے گا گفار ہ اُن کے لئے کا ان میں براودی سے تا ہوں گئے ہوں گئے ، اورلیوع کے ان اوران میں براودی سے تا ہوں کے دوران کی خواب کے دوران کی خواب کے دوران کی خواب کی خواب کے دوران کی خواب کے دوران کی خواب کے دوران کی خواب کے دوران کی خواب کی کا کہ کھورن کو نشاق میں کا کھورن کی کھورن کو نشاق میں کا دوران کی خواب کے دوران کی کھورن کی کھورن کے دوران کی کھورن کے کہ کورن کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کورن کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کے دوران کی کھورن کی کھورن کے دوران کی کھورن کی کھورن کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کے دوران کی کھورن کے دوران کی کھورن کے دوران کی

Aquinas, The Summa Theologica 87.5 P. 711 V. II at

Augustine, On Original Sin th. XXXI P. 611 V. 1 at

Non . To Emphasides LXVIII P. 631 V. I al

The Ench. ch. LXIX P. 699 V. I

مه - اسی طرح ایکویناس کا بیان کرده مثال بھی میچ نہیں ہو کیونداسل میں گمنا برگا دانسان ہے،
لیکن انسان چو ککہ نام ہی جیسم اور روح کے بھوے کا ہے ، اس لیے ان بی سے ہرایک جہنکار ہے ، اس کے
برخلاف حصرت آوم کا دجودا بنی تمام اولادے ، رکب نہیں ہے کر حصرت آوم کو اس دقت تک حن بھار
زکہا جاسکے جب بھک اُن کی اولا تھ کمنا بھار وسترار نہ دیا جائے ،

هد الكرآدم مح بربیت می اصل مناه خیلتی طور برنتیقل براب توحدزت عینی علیه السلام کافیا وجود می کیون نتیقل نبیس بوا با طالا کد وه مجی تمام انساقول کی طرح حصزت مریم رضی احد عینا کے بطون سے بهیدا بوت ستے ، اور عیساتی مقالد کے مطابات خوا بونے کے ساتھ انسانی اور اپنی انسانی حیثیت سے انھیں نبی برجیسی طابی میانتها ،

ایک مصوم اورب گذاہ وال کے گذاہ کی وجرے ایک مصوم اورب گذاہ جان کو داس کی رمنا مذری میں ہوائی ہے۔ ایک مصوم اورب گذاہ جان کو داس کی رمنا مذری میں ہوائی پرچرماویا انسان کا کیسا تعاصا ہے ؛ اگر کو کُ شخص کسی دالت بیں بیٹ کرے کہ نطان جود کہ ایک خوان ہود کہ ہے۔ جو تی ایل کی خرکورہ حبارت بھی اس کی جروی از اور کردیا مائے کا ایس کی جروی ہوارت بھی اس کی تروید کرتی ہے ۔

میر کماما آب کد خدا عادل براس کے دہ بغیر مزک گناہ معاف نہیں کرسکا، نیکن یہ کہاں کا اقعا برکد ایک باکل فیراختیاری گناہ کی دجہ سے دسرف انسان کو دائی عذاب بین سستلاکیا ماسے، بلکداس کی قرتب ارادی بھی سلب کرلی جائے ؟

۸ - کہا جاتا ہے کہ خدا محس آوب سے اصلی گنا و معادن نہیں کرسکتا، حالانکہ آورات میں ہے : (اِتب برسخد آشدہ) سے بہلا تخصی آئینیں شیس ر Coelestus ) ہے، جس کے نظریات آخسیٹا تن کے الفاظین یہ ستھے:

ت آدم کے گئا ہے عرف آدم ہی کو نقصان مہنا تھا، بن نوع انسان پراس کا
کوئی اڑ نہیں پڑا الدر سرخوار بہنے ابنی پیدائش کے دقت اسی حالت بیں ہوتے

بیں جس حالت بیں آدم سے گناہ سے پہلے بھے ہے۔

یکن ان نظر اِرت کو کا بھیج کے مقام پرلہ شبول کی ایکے نسل نے جوی " قرار وید یا تھا ،

اس سے بعد سمی لیمن نوگوں نے اس عقیدے کا ایمان کیا ہے، جن کا حال انسا ٹیملو ہڑ یا بر الجا بیکا کے
مقال کھارہ میں موجود ہے ،

#### عبادات اوررسين

ا میدانی مذہب می عبادت کے کیا کیا طریع ہیں! معادم کرنے سے اصول عبادت کو سمے لیا جات اسے بنیادی اصول عبادت کو سمے لیا جات است مسٹر ریمنٹ ایتا رسے مطابق بداسول کی جاری :

ا مسٹر ریمنٹ ایتا رسے مطابق سامن سرانی کا شکرانہ ہے جو کاتہ اللہ یعن صرت مسیح نے بندول کی طرت مسیح نے بندول کی طرت سے دی تھی ا

ربتیہ ماشیصنو گڑئی "اگرشر را بنے تام گذاہوں ہے جواس لے کئے ہیں باڈ آت، ادد میرے سب

آئین پر بیل کرج جائزادر دداہ کر سے قودہ لینٹ آزندہ در گادہ ندم نیجا " (حزق ایل مادالا)

را) اگر یہ عقیدہ درست ہی تو صرت بین علیالسلام نے اسے بوری دصاحت کے ساتھ کیوں بیان ہیں

ذیا یا ؟ اناجیل کی کوئی عبادت الی نہیں ہی جس سے خدکورہ عقید سے کوست نبط کیا جائے ، مقدمہ ہی کے دو کم

Augustinie, On Diegosal Sin ch. H.P. 621 V. I.

دماشیمغرنه) سه

Raymond Abba, Principles of Christian Weiship, Onfora 1960, P. 3 at

۲ ۔ دوسرااصول یہ ہے کہ میں عبادت دوح القدس ہی کے عل سے ہوستی ہے ، وستس رومیوں کے نام اپنے خطامی کیستاہے :

سمس طورے بیر، دیار کی جاہے ہم نہیں حاست محروح خورالی آیل مجر مرکز الله ایل مجر مرکز الله میں میں میں میں میں ا بهاری شفاعت کرتا ہے جے کابیان نہیں بوسکتا " و دومیوں م: ۱۲۹)

۳۔ تیسرااصول بربرکر معبادت درخیفت ایک اجاع نعل ہے ، جوکلیساانہام ہے مشکہ اگر کوئی شخص انفسٹرادی طور پرکوئی عبادت کرنا جائے تو وہ بھی آسی دقت مکن ہے جب دہ کلیسا کارکن ہوں

سے برت اصول یہ ہے کہ معبادت کلیسا کا بنیادی کامہے، ادراس کے ذرایعہ دہ مسیع کے برائی کے درایعہ دہ مسیع کے برائی کے مسیع کے برائی کے مسیع کے برائی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے بین ہوتا ہے ،

مرزوانی است بری جانے والی اکثر بھٹوں میں اور است سے جانے ہیں ہوکٹرت سے جہدتے ہیں ہم ال مختر من اور جن کا ذکر عبدا بیت بری جانے ہیں اور جن کا ذکر عبدا بیت بری جانے والی اکثر بھٹوں میں او إدا تا ہے ، \_\_\_\_ان میں سے ایک مردوانی کی جادت ہے ، جن مسلمانوں کو سجمانے نے کے لئے پاد ہی صاحبان میں مناز بی مہدوانی کی حبادت ہے ، جن مسلمانوں کو سجمانے نے کے لئے پاد ہی صاحبان میں مناز بی

مسٹر ایعن اسی برکٹ ( F. C. Lurkett ) کے بیان سے مطابق اس حباد کا طریقہ یہ ہوتئے ہیں، ادران میں سے ایک خص کا طریقہ یہ ہوتئے ہیں، ادران میں سے ایک خص باتب کا کو ایقے ہیں ہوتئے ہیں، ادران میں سے ایک خص باتب کا کوئی حصلہ ہے ہوتا ہے ، یہ حصر عام طویسے زبر رکا کوئی میڈا ہو تاہے ، زبود خوالی کے ددرا تمام ما غربی کھڑے دہ ہوتا ہے ، یہ در تورک برننے کے خسستام پر کھٹے جھکا کر دوادی جاتی ہے، ادر اس دواست رقع پر گلنا ہوں کے اعترات کے طور پر آکسو میا ناجی ایک ہسندید ، فعل ہے، یہ طریق ہی سری صدی عیسوی سے مسلسل جلا آدیا ہے ، انتہائی شیس کی بعض تحربی ایجی کے برط ہے ، میں اس طریعے کی تلفین کی حمی ہے ، انتہائی شیس کی بعض تحربی ایجی کے باتہ ہی ہی جن میں اس طریعے کی تلفین کی حمی ہے ،

F. G. Borkett, The Charston Religion PP 152 153 V. i Cambridge, 1930.

بہتمدے علے کیسایں ایک مفصوص کرہ ہوتا ہے، ادراس مل کے سے مفصوص آدی
معین ہوتے ہیں یر وشلم کے مشہور عالم سآرل ( ۲۹۱۱ ) سے اس دسم کو بجالا نے کا طراقیہ
یہ کھا ہوکہ بہتمد کے احید وار کو بہتر ہے کرے میں ( ۲۹۱۱ یہ اس طوح لا ویا
جاتا ہے کہ اس کا بیخ مغرب کی طوف ہو ، مجوامید وادا ہے یا تقد مغرب کی طوف مجیوا مید وادا ہے یا تقد مغرب کی طوف میں ہو ، مجوامید وادا ہے یا تقد مغرب کی طوف میں ہو ، مجوامید وادا ہے یا تقد مغرب کی طوف میں ہو ، مجوامید وادا ہے اس کر اس کا بینے مغرب کی طوف میں ہو ، مجوامید وادا ہے کہ اس کا بینے مغرب کی طوف ہو ، مجرب کی طوف میں منتر دار ہوتا ہوں میں

مجردہ مشرق کی طرف رُ خ کرکے زبان سے عیمانی عقا مرکا اعلان کرتاہے ، اس کے ابعد اس ایک اندر وئی کرے میں بیما یا جا ہے ، جہاں اس کے تمام کیڑے اٹاروستے جاتے ہیں ، اور سے رہا تھا کہ ایک ایک ایک ایک دم کے ہوتے تیل سے اس کی الش کی جاتی ہے ، اس سے بعدا ہے ہیں بر سیسیم کے حوض میں ڈال دیا جا تاہے ، اس موقع پر جیسمہ دینے والے اس سے بین سوال کرتے ہیں ، کر کے حوض میں ڈال دیا جا تاہے ، اس موقع پر جیسمہ دینے والے اس سے بین سوال کرتے ہیں ، کو کیا وہ باپ بیٹے اورروح القدس پر مقررہ تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھتاہے ؟ ہرسوال کے

Augustine, The Enchandron XIII P. 683 V 1

The Christian Rel'agent PP, 150, 182 V. 3

جواب میں امید وارکہائے کو اس میں ایمان رکھتا ہوں اس سوال جوا ہے بعد اے وقت اس سوال جوا ہے بعد اے وقت سے دیا ال
سے نکال لیا جا تا ہے ، اور اس کی بشائی اکان الک اور شیخ پردم کے ہو مے تیل سے دیا از مالیشنس کی جائی ہے ، اور کھر اس سفید کہا ہے ہیا دیے جائے ہیں ، جو اس بات کی علاقت ہوتی ہوتی ہے کہ برتسم کے ذریعے پیشنس سابقہ تمام حمن اوں سے پاک صاحت ہو حکا ہے ، ہوتی ہے کہ برتسم کے ذریعے پیشنس سابقہ تمام حمن اور سے پاک صاحت ہو حکا ہے ،

عسار رہائی منہ ہان کی ادگار کے طور پر منائی جاتی ہے، میران سم ہے ہو صاب سے عسار رہائی کی ادگار کے طور پر منائی جاتی ہے، حسر من ہے نے مزود کر تناری سے ایک دن ہیلے حوار یوں سے ساتھ رات کا کھا ناکھا یا تھا، کھانے کی اس علی حال ان کھانے کی اس علی حال انجیل آئی میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ،

عثار ربان کی رسم اس حکم کی تعمیل کے طور پر منائی جاتی ہے، میسائیوں کے مشہورہ کی جنٹن مارٹر اپنے زبانے میں اس رسم کو بجالانے کا طریقہ ہے تھے ہیں کہ ہرا توار کو کلیسا میں کی اجتماع ہوتی ہوتیا عبوت ہے ہیں ، اس کے جدما ضرب ایک ورسا کے اجتماع ہوتی ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی کے درسا کے درسا کی اور مشراب لائی جاتی ہے ، اور معدر تحلی اس کو اور مشراب لائی جاتی ہے ، اور معدر تحلی اس کو ایک باب بیٹے اور دون القدس سے برکت کی دھا رکرتا ہے ، جس برتمام ما منرین آم میں کہتے ہیں ،

ان يه برى منسيل انساتيكو ميد إبرانيكا ، ص ١٥ ج مقال بيسم يس ساترل كحوال سيبال كالمني

پھرکلیائے فقام د الدون میں آفیہ کہتے ہوئی اور سراب کو شام ما مزین میں تقیم کہتے ہیں اس علی سے فوراً روئی میں کا بدن بن جاتی ہے واقد شراب ہو کا خون اور شام ما مزین اسے کھاپی کرا ہے عقیدہ کفارہ کو ازہ کرتے ہیں .

جستن کے بعدرسم بھالانے کے طریقوں اور اس میں استعمال کے جانے والے الفاظ میں کائی متبد طبیاں ہوئی رہی ہیں، لیکن رسم کی بنیادی ہست یہی ہے کہ صدر مجاس جب روقی اور شراب ما منرین کو ویتا ہے، تو وہ عیسان عقیدے کے مطابق فور آ اپنی ما ہیت شبدیل کرے میں کا بدن اور خوان بن جاتی ہے، اگر چافل ہری طور پر وہ مجھ ہی نظر آتی ہو، ست اتر ل ککستا ہے ؛

جن دقت مسر رمبس دعاسے فائغ بو اله توروح القدس جو فدا کا ایک زندة جادیدا تنوم ہے، دول اور شراب پرنازل بوتا ہے، اوراً خیس بدل اور خون میں تبدیل کر دیا ہے ؟

یہ بات عرمتہ دراز تک بحث و تحیص کا موضوع بنی رہی ہے، کہ دوئی اورسشراب دیجے ہی دیجے ہی دیجے کس طرح بدن اورخون میں تبدیل ہوجاتی ہیں ہے۔۔۔۔ بہاں پکے سونہوی مدی عیسوی میں جب پر دلسٹنٹ فرقہ بنودارہوا، تواس نے اس عقیدے کوتسلیم کہفے ۔ انکاد کر دیا، آس کے نزویک یہ رسم محص حصرت سے کی قربانی کی یادگا ہے، نیکن دول کا برن اورشراب کا خون بن جانا کہ سے تسلیم نہیں ہے،

عشار ریانی در Lord's supper اکے علادہ اس رہم سے مت درجہ ذیل ہم اور میں ہیں:

معندس غذار Eucharist ) معندس غذار Sacred Meal ) معندس غذار الله Holy Communion

Justin Martyr, Apol. ., 65 - 67 quoted by F. C. Burtkitt,
The Christian Religion P. 169 V. III

Cyril Cat. Myst. K. quoted by the Britannica P. 795 V. 8
"EUCHARIST"

بہتمہ اورعشار بانی کے ملاوہ رومن کہتمونک فرقہ کے لزدیک بائنچ مذہبی رسیں .... ر -Sacrament اور بیس الیکن پروٹسٹنٹ فرقہ انھیں تسلیم نہیں کرتا افالون لکمتاہے؛

> آن دمة بن رسوم ، بن سے صرف و درسین دو بن جو بالسے منبی نے معتر رکیب بنیم اورمشار آبان اکونکہ بوپ کی مکوانی بن جرسات رسین بنانی می بین انجمیں بم من محرمت اور جوٹ سمجتے بین ا

چونکہ یہ پاننچ رسیم تنفی علیہ نہیں ہیں، ادران سے واقعت ہونے کی زیا دہ مزورت میں ، نہیں ہے ، اس سے ہم اختصار کے بہتیں نظران کو نظرا ندا ذکر تے ہیں ،

#### تاريخ

ما Calvin, General confession 16, trant by J. K. S. Reid ما خروب ما خرب ما

جڑفص ان کے قبائل قوائین کی بنا۔ پر بین القبائل جھگڑ دن کوخوب صورتی ہے دفع کر دیتا، ہے،
اسے بن اسرائیل تقدس کی نظرے دیجھتے ہتے، ادراگراس میں کچرعسکری صلاحیتیں پائے تو
بیر دنی حلوں کے مقابلے کے لئے اس کو اپنا سید سالار بھی بنا لیا جاتا، اس تسم کے لیٹر دول
کو بنی اسرائیل تامن کہ کر کچارتے ہتے ، بائبل کی کتاب تعنا قر اس الساسے قاضیول کا ناہ رہنا دَن کے کارنا موں کی داسستان ہے ، اور اس زیانے کو اسی منا سبت سے قاضیول کا ناہ کے بین،

قامنیوں سے زانے میں جہاں بن امراتیل نے بیر دن حلوں کا کامیاب و فاع کمیا ، دہا محیارہوں صدی قبل سیح میں وہ کنعائیوں کے اعتون مغلوب مجی بوت ، اور فلسطین کے بڑے علاقے پر کنعانیوں کی سیادت قائم ہوگئی،جو حضرت وآ ذریحے عبد یک قائم بہی، بالآخرجب حصرت تموتيل عليات لام يغير بناكر بيع محتة تومن امرائيل في أن س درخواست کی کم مم اب اس فانه بروش کی زندگی سے تنگ آیجے میں اللہ تعالیٰ مے ویجوا يج كروه بهالا ادپرايك بارشاه مقرر فرمايي جس مح البح فرمان بوكرهم فلسطينيول کا مقابلہ کریں ، ان کی درخواست پر اہنی میں سے ایک شخص کو با دشاہ معتسر رکر دیا گیا،جس کا نام سشرآن ترمیم سے بیان سے مطابق طاتوت تھا، اور بائبل کی روایت کے مطابق ساؤل، ر المسموئيل ١٠١٣) ، طالوت في فلستيول كامقا بله كيا ، حضرت وآؤ وعليه السلام ال وقت نوجوان سے ، اور ملالوت کے نشکر میں الغا ڈاشا مل ہو گئے تھے ، فاستیوں کے لشکرے ایک مبلوان جالوت نے مبارز طلب کیا، تو صرت داؤر اس کے مقلبے پر نکلے ، اور اے قبل کردیا اس واقعے نے امغیں بنی امرائیل میں اتنی ہرد نعزیزی عطاکردی کرسا دک کے بعد دہ بادشا ہے ، اور بہ بہلامو تع تماکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو پنجبری عطاکی تھی ، صربت داؤ ڈکے عبدي فلسطين برسى امرائيل كاتبه وتا بمل واليا، ان كے بعد من من من معزت سلمان على السلام نے اس سلطنت كو ا درستكم كركے لمت ا قبال كے و وج كم بہنجا ديا، اكفول ك مى خدا كے محم سے بیت المقدين كى تعميركى اورسلطنت كا ناملے جدا محمد نام برسوا رکھا، کین جب سنت دن میں حضرت سلمان کی وفات کے بعدان کا بیٹار ختمام سلمانت

مے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپن اا ہلیت سے مذصرت یہ کرسلطنت کی دینی نعا کوئم کردالا بكداس سے سسیاس استعام کوبھی سخت نقصان مینایا، اس کے زیانے پی معزید کیا سے ایک سابقہ خادم پر آجام نے بغادت کرے ایک الک سللنت اسرائیل کے نام سے قائم كرلى ادراب بى اسرائيل دو مكول مي تتيسيم بوسخة ، شال بي اسرائيلى سلطنت شي جن كايا يرتخت سامروز Somarie ) عماً ورجنوب من يرتوريد كى سلطنت تعى حب كامركز يسيشلم متنا، ان دونول مكول بي إبهمسدياس ا در ذهبي اختلا فاست كاليكت طوی سلسلہ قائم ہو گیا، ہو بخت نصرے میے سے وقت کے جاری رہا، وونوں ملکوں میں رہ رہ کربت پرسی کارواج بڑے لگتا، تواس سے ستہ باب سے لئے انہیا،طیم السلام مبوث ہوستے رہتے ہے،جب بن امراتیل کی براعالیاں مدے گذر تیس تواللہ نے اُن يرشاه بابل بخت نعتر كومسلط كرديا، اس في مستهدق بن يرفه م يرزبردست سخ كية، ادر آخری سطے میں پروشلم کو بالک تباہ کرڈالا، اور اس کے بادشاہ صدقیاہ کو قید کرتے تیکیا بقية التيعن سيدوى بمي كرفتار بوكر بابل مياعية ، ادرومتددران ك غلامى كى زندكى كذارا بالآ فرجب لتستشد قبل مسيح ميں ايران سے بادشا فترونے باتل نے كرايا تواس نے میر ریوں کو دوبارہ پروشلم بینج کراپنا ہیت مقدس تعمیر کرنے کی اجازت دی اچنا بچر مشاہد نوم من بيت المقدس كود وأره تعمير كما تما، اوربيودى ايك إربير يرف لم من آبا وجوست ، اسرائیل کی سلطنت بیروداه سے بہلے بی اسوریوں سے استوں تہاہ ہو میں متى ، اوراب، اكرج أن مع دوفر قول سے مذہبی اختلا فات كافئ حديك كم بوس تتے متى ملكن النسيركو في سلا: نعیب مدہوسکی سنسکلہ ق مے تام بن امرائیل مختلف بادشا ہوں کے زیر جمیں رہ کرزندگی كذار ترب استساله ق مي أن برسكندراعظم كاتسلط بوكيا، اوراسي زماني مي الضول نے قدرآت کا ترجم کیا جوہفتا دی ترجم ( Septungint ) کے نام سے شہور ہے ، معتلم في سورياكم بادشاه المتيوس ابي فينس في ال كار مع مرح من ما كيا ادر تورآت کے تام نع ملادیے اور سے مکابیوں کی میل مماب باب اول) اس و دراق يبوداه مكابي ني جو بني امراتيل كالك صاحب بمنت انسان تقا، أيك جاعت بنائي ان

ا س کے ذرید فلسفین کے آیک بڑے علاقے پر قبعنہ کرکے اسوری حرافول کو مار بھگا!، مکابیوں کی یہ سلطنت سنسیہ تک ڈائم رہی،

یه مالات نے جب کہ شہنشاہ تروم اگستس کی ادشا ہت ادر حاکم پرہ تریہ ہیرود ہیں۔

ک کترات میں جسرت عیسی عاید نسلام بھیا ہوت ہ حصرت عینی علیہ استام کا ذرکی اوا کو کہ سندندر کیا ہی اور کتابی ہیں۔

اوا کو کی مستندر کیا ہے اب ہائے پاس موج دنہیں ہے ، نسر من ا اجیل ہی وہ چار کتابی ہیں۔

جفیں آپ کی حیات بلیتہ معلوم کرنے کا واحد قدر اید کہا جا ستاہے ، لیکن ہما ہے نز دیک اُن کی حیات بلیتہ معلوم کرنے کا واحد قدر اید کہا جا ستاہے ، لیکن ہما ہے نز دیک اُن کی

ہوت ہمین وہن میسری کی تبلیغ میں مصروف سے مادر بے بہیں آنے والی رکاو اول کے اور بے بہیں آنے والی رکاو اول کے اور دانعیں خاص کامیابی مصن ہو ہی تھی،

کین اسی دوران ایک ایساد اقعہ پیش آیاجس نے مالات کا گرخ بالکل مورد یا، واقعہ پر مقاکہ ایک مؤرد یا، واقعہ پر مقاکہ ایک مشہور میں دی بیالم ساق لی جواب یک دین عید دی سے بیرو وں برست دین للم رسم الما ایک ایک این ایسان کے داستے بیں المان کے داستے بیں جوری کیا کہ دمشن کے داستے بیں جوری کیا گرد مشن کے داستے بیں جوری کیا گا در آسان سے حقرت شیخ کی آواز سنائی دی کہ تو مجھے کیوں سستا آ ای آ

ساز ل نے جب حاروں کے درمیان بینے کرا پنے اس انقلاب کا اعلان کیا تو اکمشر واری اس کی تصدیق کرنے سے ، لین سبت پہلے برنا ہی حواری نے اس کی تصدیق کی اور ان کی تصدیق سے مطبئ بوکر تمام حواری نے اسے اپنی برادری میں شامل کو لیا، سا ذک نے اپنا نام برل کر بوٹس رکھ لیا تھا اور اس واقع کے بعد دہ حواریوں کے دوش بدوش دبن عیسوی کی تبلیغ بین شنول بوگھیا، ببال تک کو اس کی انتخاب مبدوجہد سے بہت سے وہ لوگ بھی دین عیسانے تب ین داخل موگئے ہو بیردی مذیعے، ان خدات کی دجہت اس دو لوگ بھی دین عیسانے تب ین داخل موگئے ہو بیردی مذیعے، ان خدات کی دجہت اس دین کے بیرونوں میں بوتس کا اگرا، بہال تک کو اس نے فِد نِن ان کوگوں میں سیح کی تعدائی بھی اور مولی و تجت م کے عقائد کی کھیل کر تبلیغ شروع کردی ، ان کوگوں میں سیح کی تعدائی بادور اور مولی اور مولی ان مجت میں جاتا تو معلوم ہوتا ہے کہ بعن حواریوں نے اس می حقائد کی کھیل کر تبلیغ شروع کردی ، تو ایک ان معرب میں بیش، اس کے بعد صرف بیعلی کی درا ہے کہ بوتس ہی کا اثر در و میں میا تی درا ہو تا ہوگیا ،

چرسی صدی میسوی کی ابتدار کک میسانیت ایک علوب اورمتبورند ایر است ای معلوب اورمتبورند ایر در ایست ای مورخین ددرا ابتلاء

نه قرق کی کاب اعمال جو حوار این کی واحد مواج بے اس اختلات کے بعد حواد اوں کے تذکرے سے اکان ف مو

۱۱ اور ۱۱ مر ۱۱ مر ۱۷ مر ای کام سے از کرتے ہیں اس عرصے میں عید آبو پرسیاسی طورے روی مسلط ستے ، اورمذہبی طور برمیودی ، رومی اورمیووی و و نون انصیل طح طن سے سانے پرمتنفق تھے ،اس عہد کی ایک خصوصیت یہ سمی ہے کہ عیسانی ذی ہے کا نظام عقائدوعبا واست المجي تك مدة ن نبين تقاء اسى وجهسے اس زمانے بيں ہے شارسندے عیسانی دنیا پرمچاسے نظراتے ہیں، کلیمنٹ دم سنسٹر، افخامشس م تقریبا سنائے سے پیاس رم سُتُلْتُ مِنْ بِولِيكَارِبِ رم هُشَاءً ) آثر بينوس دسمئنات ، وغيره اس دوركي مشهورعلمارين جن کی تصانیعت اور پیحتوبات پرعیسانی ندمهب کی بنیاده مم ہے ، قسطنط بعظ استاره عيمائيت كي الخ بن براخوست كوارسال ب، اس لئه كد المنظنط بن المنظنط بي المنظن بي المنظنط بي ال اس نے عیسانی ندہب قبول کرکے لیے ہیشہ سے لئے مشکم کردیا، یہ بیباموقع تھاکہ سلطنت كأ حكران عيسائيول برظلم قوڑنے سے بجائت ان سے مزہرب كى نبليغ كرد ہا تھا، اس نے تسطنطان صور، پردشلم ادر د وم میں بہت سے کلیساتع پرکئے، اور عیسانی علمار کو بڑے بڑے اعزاز دیکیر انھیں نرمی تحقیقات سے لئے دقعت کردیا، ادراسی وجہے اس سے عمدسلطنت میں اطراب داکنا منے عیسانی علمار کی بڑی بڑی کونسلیں منعقد ہوتیں جن میں عبسائی نظام عقامہ کے إضا بطه مددن كيافحيا ،اس سلسلي بي نيعاً وى كونسل بنيادى الهيست كى عامل بي جوسسة یں نیتیہ ر Nicaca ) کے مقام برمنعقر کی گئی تھی، اس کونسل میں بہلی بارشلیث كے عقیدے كو خرب كا بنیادى عقیدہ تسليم كيا كيا، ادراس كے منكر د مثلاً آريش وغيرو) كو خرجيج خارج كرديا كميا، اس موقع بربهلي بارعيسان عقائد كومدة ن كيا كيا، جوعقيدة اسمان

خیس از کام سے مشہور ہے،

Athaussian Creed کی سے مشہور ہے،

اگرچہ نیتھیہ کی اس کونسل نے ند بہب کے بنیا دی عقائد کو بین کردیا تھا، لیکن بیعقائد
کچھ اس قدر مہم اور گنبلک ستے کہ ان کی تعبیرات میں عصد وراز تک شدیدا ختلات جاری ا

له یهان به وانع به کجونظم عقیدهٔ ابتان شیس که نام سے مشہود ہے، دوا بتانی شیس کی بہیں ہوا لگا۔ اعدین کس نے اس عقیدے کونظم کردیا ہے ، اوراس اختلاب كافيصل كرنے سے النے مختلف مقامات برعلمار عيسا يست كى بڑى برى كوسير منعقد ہوتی رہیں ، بوسمی اور اِ بخری صدی میں یہ مباحث لیے سشیاب برستے ، اس لے اس زانے کوعیسانی مورضین عبدمجانس ( Age of Councils ) یاع ب

ماختات د Continversy period باختات د

قسطنطین گرگیوری مک سلات روابرجا چکاتها، اگرج بت برستی کے

غابهب اس کے حرافیت ہے رہے الکن سلطنت میں صیبانی مذہب ہی کو عام دواج ہوا، اوراس وصے میں سلطنت روماکی مقننہ و Legislature ہمی خرمب سے

بجدمتأ تربهوني،

اس زمانے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس دُور میں عیسا تیست دوسلطنٹو آپ نفسيم بوهمى، ايك سلطنت مشرق بي تى جي كا بايتخنت تسطّنطنيه تها، اوراس بي بلقاً ك یو آن ایسشیآے کو میک مفراور متبشہ کے علاقے شامل تھے ،ادر دہاں کامت بڑا ذہا بینوا بقریرک ( Patriaich ) کسلانا تقادادر دوسری منطنت عرب مین تنی جن کام کربرستور روم تما، اور اور ب کابیشتر علاقه اس کے زیر جگیں تما، اور وہال ایک مِیْوا بوب یا مها یا میملا تا مقاءان دونون سلطنتون ادر خرسی طاقتون می پی مشروع بی س رقابت قائم ہوگئی تنی اوران میںسے ہرایک اپنی مذہبی برتری منوا ناچاہتی تنی ،

اس عبد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس بی رزمانیت نے جم لیا ہجس کا بنیادی تصوريه تعاكر فداكى بصفا مندى صرف دنيا كي جميلون كوخر بادكه كرماس كى جاسحتى ب، نفس کوجس قدر تکلیعت بہنیا لی ملت کی انسان خداسے اُسی قدر قریب ہوگا، اگر جراس جمان کے آٹا رج مقی صدی ہے ہی پیدا ہونے لگے ستے ، اور بابخ سے صدی میں تو برطآنیہ اور فرانس یں بہت سی خانقایں قائم بڑگری تھیں الکین بہلاراہب جس نے اسے با قاعدہ فظام بنایا، جیٹی مدی کا پاکم معری ہے، پاکم کے بعد باسیلیوں اورجیروم اس نظام کے مشہور نسیدر الاشتال ا

منا ریک زمان است و من کری آدل بیب بنا مقا، اس که دقت سے لیکر شار آلمین ما ریک زمان است و من کی میل بسط بورجے میسائی مورضین "ناریک زمانی است کی ایک از ماند اس طویل و من کی میل بسط بورجے میسائی مورضین "ناریک زمانی اس کے نام سے یا دکرتے ہیں، اس کے کہ میسائی سے باری اوراس کر میسائیست کی آیخ بیریت زمان دسیاس اور علی ذوال اورا منطا ملکا برترین دورہے، اوراس کی برای دوج برسمی کداس دوری اسلام مودی بار باسما ، اور عیسائیوں میں افتران داخشار کی برای دوج برسمی کداس دوری اسلام مودی بار باسما ، اور عیسائیوں میں افتران داخشار کی برای موٹ رہی تھیں،

اس زمانے کی دواہم خصوصیتیں ہیں ، ایک تورکہ اس دور میں مغربی عیساتیوں نے بورکہ اس دور میں مغربی عیساتیوں نے بورک بورک سے مختلفت خلوں میں عیساتیت کی تبلیغ نفر وع کی ، برطانیہ اور مرتمنی وغیرو سے ملاتوں میں بہال اردی عیساتیوں کو ذہبی فتح نصیب ہوئی ، دوراس سے نتیج میں بارصد یوں کی مسلسل کا دشوں کے بعد بورا یورک عیسائی بن گیا ،

ا عرا محر محردی مغم سے بونیفیس شنم کے ماز انداز میں استان اور میں اور استان اور انداز میں اور انداز مال ہو گیا تھا، مومغربی بررپ سے اندر پرراا تندار مال ہو گیا تھا،

٢- بنينين مشم عداصلاح كك كازمان دسطورة ما المام من المات

كوزوال موا، اوراصلاح كى توكيين المنى شروع موسى،

قرون وسطن میں جواہم واقعات سینس آے ان کا ایک اجالی خاکہ ورج ذیل ہوں اور ان وسطن میں جواہم واقعات سینس آے ان کا ایک اجالی خاکہ ورج ذیل ہوں اور مقرف اور مغرب کے کلیساؤل کے ایک اصطلاح ہے، اس سے مرا دمشرق اور مغرب کے کلیساؤل کا وہ زبر دست اختلات ہے جس کی بناء برمشرق کلیسا ہمیشہ کے لئے رومن کمیتعو لکتے ہے کا وہ زبر دست اختلات ہے جس کی بناء برمشرق کلیسا ہمیشہ کے لئے رومن کمیتعو لکتے ہے جدا ہو گیا، اور اس نے اینا نام مجی بدل کرزئی ہولی آر محقود دکس جرج ( Vithodox Church یہ بہت سے ہیں، گران ہی

سے اہم مندرجہ ڈیل ہیں :

ا۔ اس علی دگی کی سہل وجہ قومشری اور مغربی کلیسا و سے انتظامت مقابشری
کلیسا کا عقیدہ یہ متحاکد روح القدس کا اقتوم صرف با بھی اقتوم سے متعلاہے، اور بیچ کا اقتوا
اس کے لئے صفن ایک واسطے کی حیثیت رکھتاہے، اور مغربی کلیسا کا بمنایہ محاکد درح القدس
کا اقتوم باب اور بیٹے دو نول سے محلاہے، و وسرے مشرقی کلیسا کا خیال یہ محاکد بیٹے کا تب
باب کم ہے، اور مغرب بہا ساکا اعتقادیہ تھاکہ دونوں بالکل برابر بیں، مشرقی کلیسا ابل مغوب
برسیا ازام لگا اس کے انفوں نے اپنے عقیدے کو ابست کرنے سے لئے نیقیاوی کو نسل کے
نیصلے میں بعض الفا فلا بی طوف سے برطاور تے بیں جواصل فیصلے میں موجود دیتے،
اس مفرب میں اطابی طوف سے برطاور تے بیں جواصل فیصلے میں موجود دیتے،
اور مری وجہ یہ تھی کو مشرق و مغرب سے کلیسا وں میں نسلی احست یا ز کی جڑی تھی،
اس لئے مری تصین، مغرب میں اطابی کا ورجر مئی نسل تھی، اور مشرق میں یونانی اور ایشیائی،
اس لئے مقرب میں اطابی کی اور جرمئی نسل تھی، اور مشرق میں یونانی اور ایشیائی، اس لئے
میں مغرب میں اطابی کو قدیم شہر کا اس کی تو اور میں تقیم ہوگئی تھی، اس لئے
میں اس کے باوجود پا پائے ورقیم اس بات سے لئے تیار درمتاکہ اپانا اقداد اور بالا کوستی
میں اس کے باوجود پاپات ورقیم اس بات سے لئے تیار درمتاکہ اپنا اقداد اور بالا کوستی

سه بداوراً مع المين عيسائيت كالجدام عنون انسائيكوم بينا آت ديجن ايند ابتكس م ١٩٥٥ ما ١٩٥٥ مع الماده مقال عيسائيست ما خودسه ، تق

تسطنطنيه كے بطريرك كے والے كہنے يا اسے اپنا حقر دار مِنات،

۵- ان حالات کی دجہے افران کامواد بری طرح یک رہا تھا، کہ اسی دور ان بدب آیو شم د ) نے سیام میں مغربی عقائد و نظریات کومشرق پر معوب كى كومشش كى، قسطنطنيد ك بعاري ميكاتيل فاستسليم كرف سا الكاركيا، ا در دیت سے سفرانے سینٹ موقیا کے گہے یں مشربان گاہ برانا فیما د لعنت اکے کما يكسيت، بس اس واقع نے كرم وب برآخرى مزب لكادى، اورندا ق علىم يمل بركيا، اس عمد کی دوسری خصوصیت ملیس بین بین بین میسائی میس ين احفرت عرومى الله تعالى عند كے زمانے ميں بيت المقدس اورشآم وفل الين كاعسلاقي مسلما فول کے استد فتے ہو گیا تھا، اُس وقت توعیسانی دنیا کے لئے اپنا و فاع ہی ایک زبرد مستلهمتنا اس التي ده آست برم كردو باده ان مقدّس عسالا قول پرقبصنه كرف كاتصور بهي بنين كريس تحصره البته جب سلمانول كى طاقت كابر ستا بواسيلاب كرس عديروكا، ادر مسلمانوں میں میں قدر کر دری آئی قوعیسائی با دشا ہوں نے اپنے مذہبی بیٹوا وَں کے اشامے يرسيت المقدس كود دباره حصل كيف كابيرًا الثايا، يا جنگين سلح تى تركون اورا يولى سلاطين سے خلاف ال محمیں،ان جنگوں سے مسلے مزہبی جنگ یا کر دسسیڈ کا کوئی تصور عیسانی مز میں موجود مذتھا، لیکن سے ۱۰۹ء میں پوپ ارتن دوم نے کلیرمونٹ کی کونسل ہیں یہ اعلان سر دیا که کروسید مذہبی جنگ ہے ، سی بی ایس کلیرک اپنی آینے کلیدا یں اس اعلان کا ذكر كرتے ہوئے لكمتاہے:

> " لوگوں کو ترخیب دینے کے لئے ادبی نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جوشخص بھی است کے میں حصتہ لے محا اس کی مغفرت لیتینی سے اور محد رصلع ، کی طرح اس نے بھی یہ

Adency The Creek and Eastern Churches P 241 at quoted by the Enoy, of Religion and Ethios P 590 V. 3

ویدہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ میں مرب کے وہ سیدھے جنت میں جائیں سے ا اس طرح سات كر وسيد الطب عصمة ،جن مين آخركا دعيسا تيون كوسلطان صلاح الدين أيوني سے انھوں بری ارج شکست ہوئی "

س با باترت کی برعوانیاں الکتمانیو پاؤسینٹ جارم (میں ہونے الکتمانیو پاندیو باقسینٹ جارم (میں ہونے اللہ نے دلانے ے اس کا اثر درسون با قاعدہ محننے لگا، اس کی وج بہتنی کہ اقرسینت جبارم نے اپنے عبدے سے نام اگرز فائدہ اعمار اس منصب کوسسیاسی اور دنیوی مقاصدے لئے استیعال کرنا شروع کر دیا، اس سے زیانے میں مغفرت ناموں کی تجارت مام ہوگئی، اور مخالف فرقوں کے افراد کو زندہ جلاکراذیت رسانی کی انبتا کر دی گئی ، بعد کے یا یا ڈن نے ان برعوانیوں کو انبتا کے ببنياديا، اسى دوران برب بولنفين بشتم في شاه اير وراد اول در فرانس كه شاه فلت جام سے زبر دست وشمنی مثنان لی جس سے بیتیجے ہیں روّ ماکی سلطنت سے اکہتر سال تک دسشنسا ہے "استيسية) إيانيت كالكاخا تمر بوكيا، اس وصي بي بار أنس بين ريت ريم السالخ اس زمانے کو "امیری بابل" ر Babylonish Captivity ) کے نام سے یاد کیا م ہے، میرشن ایچ سے سیاس ایک ایک نئی مصیبت یہ کھڑی ہو جمی کہ عیسانی ونیا میں ایک کے بجاد ووملتخب وخركتي جزي مراكب ابنا متذارا على كارحوما رتفاءا وربا قامدكارة بيلون كي ذرابي نتخب والتعاء ايك بوب فرانس استین ادر نیکس معلاقداری تخف کیا جا تھا، جے ایونن بوپ ( Avignon Pope ) کتے شعے، اور دوسرا اللی التحلیک اور جرتمنی کا ما مدار ہوتا تصاحبے رومن بوپ ( - Roman ﴾ كِماجا المتماء اس انتشار لومجي لبعن مورخين منفاق عنلم " كيتي بي ،

اصلاح کی اکام کوشش تعدی مید با باتیت کی برعزانیاں اپ مسرج بر

Clarke, thest History of the Church P. 201

سله ان جنگوں کی تا یخ اوران کے سسیاس و مذہبی بیب منظرے لینے و یکھتے میجر حزل محد کرخان ماجب كى فاصلى ما تصنيف مر وسيرا ورجهار مطبوعه سنده سأكرا كادى لا بورسال المراج ، . کوششش کی، ان لوگول میں دیکلفت ( Wyckiift ) دمتو فی سلام سلاء کا نام سرفیست ہے ،جو کلیسائی ایجا دکر دہ برعتوں کا دشمن تھا ، اور نیک، دیرسیسٹر گاریا یا وس سے انتخاب اوالی اس فے سے بہلے البل کا احمریزی زبال میں ترجم کیا، جوسٹ کیا عی شاتع ہوا، حالانکہ اس پہلے اِنبل کاکسی درز اِن میں ترجم کرنا آیک سنگین جرم مجماجا تا تھا، اس کی تعلیات سے متا تر وراس کے بعدمان اس از John Huss ) اور جروم ( Jeroine ) اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ،لیکن ایجی ان اصلاحات سے لئے فعارا دی گا ر نہ متی ، پاؤں کے افر ان اور نفاق عظم " کوختم کرنے سے مے میں کا میں کونسس میسا Corneil of Pisa ) بالمائي حمى رئيس مين استى بشب مشريك بهوس الدراكمو نے دو نوں ماسد با یا وں کومس ول کرسے النگزینڈر سخم کو بوب متخب کیا الینن وہ فوراً مركباءاس كے بعدا يك بحرى واكو جان بست وسوم كو بوب نامز دكيا كيا، مكر وه اين معاصرا إذ كوية د باسكاء اورنتيج بير بحلاكه كليسايس و دكے بجلئے تين لوپ بروستے ، اور كليسامے افتراق ميں

بالأخروم مي المالية من كانستنس معام بإيك ولسل بلان حى جب مي نفاق علم كا تونعا بخدبهوا اليكن اس كونسل مين جآن بس كي اصلاح تعليمات كو باتفاق بدعتي متسرار ديدياكميا ادراس کے نتیج میں بیس ارراس کے شاگرد جیروم کوز نرو جلادیا گیا، نتیجہ یہ کہ پایا تیت کی اخلاقی ادر مذمبی برعنوانیان پرستور برقرار ربین و

لیکن جاتن ہس کی سخر بلب بیداری کی سخر کیس سخی اور فللم وستم سے مذوب سکی اس کی تعلیمات سے متاثر موسفے والوں کی تعداد میں اصنا فہ ہوتار باء بہال تک کہ پوپ کو اینا افتدار متزلال بوتا نظراً يا ، تواسي سلط مهايع من بانسل من ايك كونسل بلاني جس من اصلاح كي توكيد كو دلائل مع ورايد وبانے كى كوسٹ كى كى مكراس كاكوئى خاص نتيج رونكل سكا، عمراصلاح اوربردنسندف فرقم ارتن وتفريدا بوا، ص فرة بردنسندكا بان آادِت بين آخرى منع شعو نك دى اس في ابنى زندگى مين يبله مغفرت نامون كى تجارت

نے یہی آ دا زلمندگی، اوران سے بعد سو ابویں صدی کی ابتداریں جان کا آبون اسی تحریب کو یے کرجنیوا یں آھے بڑھا، یہاں تک کہ یہ آ داز فرانس، الکی، جرآمنی اور یورتب سے ہرخطے سے آئی شرق ہوگئی، ادر بالا خراعک آن کیا دشاہ جمنری ہشتم ادر ایڈور ڈچپارم بھی اس تحریب مت تر ہوگئے، ادر اس طرح پرد لسلنٹ فرقہ کیتھو کہ چرچ کا مضبوط مدِّمقا بل بن جمیا،

عقلیت کازمانه اب ده زایزشه وع برجهایقا، جن ای بورت نے نشاۃ ثانیہ عقلیت کازمانه ا

کے ہرفط کو بیچے چھوڑ دیا تھا، پورت کی دہ قریں جو آب تک فاروں میں بڑی موری تھیں بیدار
ہوئیں ، پا در بوں اور با باؤں کی علم دخمنی اور برعنو انیوں نے ان کے دل میں خرہب کی طرف سے
سفد ید نفرت بیدا کر دی ، مارٹن تو تھرنے بیپلی با رکلیسا کے خلا من جگک رطنے اور آبال
کی تشریح دہمیر میں اپنے اسلان سے اختلات کرنے کی جزات کی تھی، گرجب یہ دروازہ
ایک مرتب کھلا تو کھکٹا چلا گیا، لو تھرنے تو صرف با عمل کی تشریح دہمیر کو افتیاں بینے ہاتھ ہی
لیا تھا، گرخو د با تبل پر نکتہ بینی کی جرات سے بھی نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جرمفکرین
لیا تھا، گرخو د با تبل پر نکتہ بینی کی جرات سے بھی نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جرمفکرین
ایا تھا، گرخو د با تبل پر نکتہ بینی کی جرات سے بھی نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جرمفکرین
با تبل کو بھی نہ بحث ، اور عیسا تبت کے ایک ایک عقیدے کو ابن تنقید ، طعن وتشنیع بلکہ
سہزار و مشخر کا فشانہ بنانے گئے ،

ان لوگوں کا نعرہ یہ تھا کہ فدہمب کے ایک ایک مزعومے کوعقل کی کسوئی پر پر کھا جائے گا، اور ہراً س بات کو دریا پروکر دیا جائے گا جربہا ری عقل میں مذاتی ہو، جاہے اس کے لئے کہتے ہی لیے عقا کہ و نفل یات کو خیر باد کہنا پڑھے ، جنیس کلیسا عرصہ درانسے تعدس کا لبادہ پہنا کرسینے سے لگائے جلاآر ہاہے، یہ لوگ لپنے آپ کوعقلیت بسند ( Ralionalise ) کہتے ہے ، اور لپنے آپ کوعقلیت بسند ( کھے تھے ) کہتے تھے ،

ولیم شانگ ورئ (سرابه می مرابه این اس طبقی کاست برالید دری اجس نیمل این اس طبقی کاست برالید دری اجس نیمل ایره ماء ارمقانس کا نحره گایا تقانه لار در برترث دسته ۱۹۸۵ می مرد این اور مقانس بولس در مرد این استان ایران ایران می استان می استان ایران ایران می استان ایران ایران می استان می استان ایران ایران می استان می ایران می استان می استان

عقدیت کا یہ نشہ جب بیر ہنا شروع ہوا تو کوئی عقیدہ اس کی دست بردے سلامت مرد کا بہاں کہ دو تو اس کی دست بردے سلامت مرد اس میں منہ در یا بہاں کہ کہ و تو لٹا تر در اس کے میں شک ارتباب کا بج بو دیا ، ادراس کے بہا ہو کہ اس کے بجو دہی میں شک ارتباب کا بج بو دیا ، ادراس کے بعد کھٹم کھلا خدا کا ابکار کیا جانے گئا، ہا ہے زیانے کا مثبولسن بر ترین ڈرس اس طبقے کا آخری با تندہ ہے ، جو آب تک بقید حیات ہے ،

ڈاکٹر میں تین سے بیان کے معابق اس طبقے کا مرگر دہ مشہور فلسفی روسود Rousseans تھا، ہما نے قریبی زمانے میں پر د نیسر ارئیک : 1 larnack ) اور بیمان

Glarke Short History of the Courch . 394

کل میدائی کیوں نہیں ؟ رے یں اس کے باغیاد اُخلیات کے لئے دیجے اس کا مشہور معت الدا اس میدائی کیوں نہیں ؟ ر ۱۷۷۱۱ میں میدائی کیوں نہیں ؟ ر ۱۷۷۱۱ میں میدائی کیوں نہیں ؟ ر ۱۷۷۱۱ میدائی کیوں نہیں ؟ ر الآداکتاب سیدا تیت کیا ہے ؟ اینے موضوع پر ٹری فکرا نگیز کتاب ہے ، جس نے حصرت کے بیش کیا اوس کا انگریزی نر تم مید سے مصرت کے بیش کیا اوس کا انگریزی نر تم مید سے مصرت کیا ہے ، اس کے مام سے بار بار شائع ہو جیکا ہے ، ۱۷۷۱ میں دال کا سے مام سے بار بار شائع ہو جیکا ہے ،

) اس طبقے سے مشور اور قابل شائندے ہیں ،

احیاری تخریات کی تخریک کا دوسرار دِعل اس کے بالکل برخلاف بہرواکہ احیاری تخریات بہرواکہ احتاری تخریات بہرواکہ ا

ز نده کرنے کی مخریک شروع ہوگئی، یہ سخریک "احیار مذہب قدیم" کی ہتریک ....

ريلاتي بي Catholic Revival movement

اس مخریک کے علم وارون نے عقلیت بیسندوں 'کے خلاف جنگ شروع کی اور
کہا کہ عیسائیت وہی ہے جہائے اسلان نے بھی تھی، اور جس کا ذکران کی کونسلوں کے
فیصلوں میں چلاآ ٹاہے، کلیساکو پھرستے بڑا صاحب اقتدارا دارہ ہونا چاہیے، اور کمیقو لک
عقا مر میں ہیں تبدیل کی صرورت نہیں ، یہ تخریک انیسوی صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی،
اور یہ وہ زیانہ ہے جبکہ مغرب کے لوگ ما ذیب کا پورا پورا سخر ہر کرنے کے بعداس کے دائی
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے وگوں کو سنجمالا، اور وہ ایک مرتبہ پھرعیسائیت کے
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے لوگوں کو سنجمالا، اور وہ ایک مرتبہ پھرعیسائیت کے
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے لوگوں کو سنجمالا، اور وہ ایک مرتبہ پھرعیسائیت کے
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے لوگوں کو سنجمالا، اور وہ ایک مرتبہ پھرعیسائیت کے
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے لوگوں کو سنجمالا، اور وہ ایک مرتبہ پھرعیسائیت کے
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے لاگوں کو میسائی دنیا کو تیر ہویں اور چرد ہویں صدی میں
ہورہا تھا، احیار کی تخریک نے ایسے ہورہائی ، مرتبہ ہورہائی دیا ہورہائی دیا ہورہائی دیا ہورہائی میں انہ تربی نیومین دہائی اس تخریک کے علمبرواروں میں البیکر آئیڈراکس دہائی ہورہائی میں البیکر آئیڈراکس دہائی ہورہائی کی میں البیکر آئیڈراکس دہائی ہورہاؤ کی میان ہمر میں دہائی ہورہائی میں البیکر آئیڈراکس دہائی ہورہاؤ کی میں البیکر آئیڈراکس دہائی ہورہائی ہورہاؤ کی ہورہ البیکر کی ہورہ کی میں دیا ہورہ کی دورہ کی ہورہ کی میں البیکر کی میں دیا ہورہ کی ہورہ کی دورہ کی میں دورہ کی دورہ کی میں البیکر کی میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی میں دورہ کی دورہ

میسانی دنیا میں ہائے کہ لے تک یہ عینوں توکیس دستریک عقلیت استوکی تجدد ادر توکیک احیار) باہم بربیر بہکاریں، اور نینوں کے نائندے بڑی تعدادیں پانے جائیں،
کاش اضیں کوئی بتا سکنا کہ تم افراط د تفریط کی جس دلدل میں گرفتار ہود اس سے نجات کاراستہ عرب کے خشک ریگ زاووں کے سواکسیں اور نہیں ہے، زندگی کے بعضے ہوئی قافلوں نے ہیں شداہی مزل کا نشان ویس سے ماصل کیا ہے ہم بوپ پرستی سے نیکرا بھار خوالک کے ہر مرسلے کو آزما بیجے ہوء گران میں سے کوئی تو یک تھیں سکتے ہوئ دافول کے سواکھ نہیں نے سکی اگر تھیں سکون اور داست کی تلاش ہوتو خدا کے لئے ایک بار کھیا کے اس نع کو بھی آز کا کرد کھی ہوتا ہے سے چو دہ سوسال بہلے قارآن کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہونے والا قارقالیاً دصلی اللہ علیہ وہ کم ہمونے والا قارقالیاً اللہ علیہ وہ کم ہمیں دے کر گیا تھا ، جے و کی کو سلے "کے لینے والوں نے گیت گائے تھے اور تی آدکی ہستیوں نے شخص کی بھی مجب نے اور تی آدکی ہستیوں نے شخص کی بھی ہوئے ہے جب نے اور تی اس کے بہا کا اپنی طرف سے کی بنیں گہا ہے گئے ہوں سے باکہ کہ اور کی تھی ہوئے وہ اس کے بہا کو ہوئے میں اس منسنے کی اپنی طرف سے کی بنیں آ و کے تھیں اس منسنے کی اپنی مجب کے ایک سے منسلے کو مسترت اور دل کو قرار طامل ہو لئے دین ہمی اور سے بر نہیں آ و کے تھیں اس منوایش واکہ وین ہمی اور سے ہوئے اور دل کو قرار طامل ہو لئے وہ ہوئے وہ اور سے اور دل کو قرار طامل ہو لئے وہ ہوئے وہ ہوئے وہ اور سے اور دل کو قرار طامل ہو لئے وہ ہوئے وہ ہوئے وہ اور سے میں اس خوابیش واکہ وہن ہمی اور سے اگر ہو اور دار وہ سے در س

### <u>دوسراباب</u>

# عيسائيت كاباني كون بيء

عیمانی صزات کا دعوی یہ ہے کہ عیسائی مذہب کی بنیاد صنرت عینی علیہ السلام
نے رکمی تھی، اور انہی کہ تعلیات پر آج کا عیسائی مذہب قائم ہے، لیکن ہماری تحقیق کا بھی اس کے باکل برخلاف ہے ، یہ تو درست ہے کہ صفرت عینی علیہ اسٹلام نے بنی ہرایہ بین مبعوث ہو کر انعیں ایک نئے فرہب کی تعلیم دی تھی، ایکن تحقیق و تفنیش کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ صفرت عینی علیہ استلام نے جس کی تعسیم دی تھی ما یہ استلام نے جس کی تعسیم دی تھی ما یہ استلام نے جس کی تعسیم دی تھی ہو کہ ایک ایس نے فرہنے ہے لیک محادث میں اس کی تعلیم اس کی تعلیم اور اس کی تعلیم ایس است صفرت علیمی علیہ الستلام کے اقوال اور ارشاد است کے باکل خلائے میں اور بینی نیا مذہب ارتقاد کے مختلف مواصل سے گذر تا ہو آآج "عیسائرت کی موجود و آمکل میں اور بی نیا مذہب ارتقاد کے مختلف مواصل سے گذر تا ہو آآج "عیسائرت کی موجود و آمکل میں ہمارے سامنے ہے ،

ہم پوری دیانت داری اور خلوص کے ساتھ تبقیق کرنے سے بعداس نتیج پر پہنچ ہیں کہ موجودہ عیسائی فرہب سے اصل یا بی حصرت میٹی علیا سلام نہیں ہیں، بلکہ پوتس ہے، جس کے چودہ خطوط باتبل میں شامل ہیں،

بمایے اس وعوے کے دلائل اور اپنی تعیق کے کات بیان کرنے پولس کا تعارف سے پہلے پوتس کا تعادت کرادینا مزدری سجتے ہیں ، ادریدر وم کے شہر وسٹس کا اشدہ تھا، رحیسا کہ اعمال ۱۹: ۱۹ سے ظاہر ہوتاہے،
اس کی ابتدائی زندگی سے ان مجل اشار ول سے بعدائی سے بیلا تذکرہ ہیں کتات اعمال ہے
یں ماتا ہے، جہاں اس کا نام سا دُل ذکر کیا گیاہے ، اس سے بعد کتات اعمال کے بین اور ایس کا کر دار اس طرح نقل کیا گیاہے کہ وہ حضرت مینی علیا اسسالم سے جواد ہوں اور اُن مج
یں اس کا کر دار اس طرح نقل کیا گیاہے کہ وہ حضرت مینی علیا اسسالم سے جواد ہوں اور اُن مج
ایمان لانے والول کا سخت و شمن تھا، اور شعب دروز اسمیس تعلیفیں بہنجانے اور اُن کی ہی کئی

نیکن مجراجا کک اسنے یہ دعویٰ کیاکہ ؛

مله ع إنس كاس تقريكا المنباس برجواس في الريا إدشاه كاست كيمنى ، على

الت ارنا ترسے لئے متبکل ہے، یس نے کہا، لمے نداوند تو کون ہے ؟ فداوند فرالی: بس بیسوع بوں، جے توسستا آئے ، لیکن اُسٹے البنے پاؤں پرکھڑا ہو، کیونکہ یں اس لئے بچے پر ظاہر بوا بول کہ سجے اُن جیسے زوں کا بھی خاد مادہ کوا مقرد کروں جن کی گواہی سے لئے تو نے مجھے دیکھاہی اوران کا بھی جن ک گواہی سے لئے اور ان کا بھی جن ک گواہی سے سے بچا کا دورس سجے اس احت اور غیر قول سے بچا کا دہوں گا، جن سے باس سجے اس احت اور غیر قول سے بچا کا دہوں گا، جن سے باس سجے اس احت اور غیر قول سے بچا کا دہوں گا اور شیطان کے خستیار سے محل دے ، آگا کہ اندھیر سے سے روشنی کی طرف اور شیطان سے خستیار سے مدا کی طرف درجوع لائیں ، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گذا بول کی معافی خدا کی طرف رہوں ہی معافی اور مقدسوں میں شرکی جو کر میراث یا تیں ، ورایمان لانے کے باعث گذا بول کی معافی اور مقدسوں میں شرکی جو کر میراث یا تیں ، وراعمال ۲۷ : ۱۹ تا ۱۹)

پرس کا وعوی یہ مختاکہ اس واقعہ کے بعدے بین خداد ندلبوع میے "برایان لا پکاہون اور اس کے بعداس نے اپنا ام بھی تبدیل کرکے" پولس کے دیا تھا، شروع بیں جب اس کے بدوس کے جوار بول میں سے کوئی شخص اس بات کی تعدی کرنے تعض اس بات کی تعدی کرنے سے لئے تاکہ وول کا کرنے سے لئے گئے تعدی کا کہ حضرت سیح طیالت لام اوران کے شاگر دول کا جانی نئین تھا، آج وہ سیح ول کے سائٹر آن پرایان لے آیا ہے، لیکن ایک جلیل الفت در حواری برتاس نے سیح ول سے سائٹر آن پرایان لے آیا ہے، لیکن ایک جلیل الفت در حواری بھی معلین ہو تھے، گار دوسرے حواری بھی معلین ہو تھے، گار دوسرے حواری بھی معلین ہو تھے، گار اعمال ہیں ہے :

"اس دبوس، نے یہ وشلیم میں بینج رشاگر دوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے ستھے ، کیونکہ اُن کو بین دنہ تا انعاکہ یہ شاگر دہ ، مگر بر تباس نے اپنے ساتھ دسولوں کے باس نے جاکر اُن سے بیان کیا کہ اِس نے اِس نے اِس نے اِس نے بیان کیا کہ اِس نے بی کی ، اور اس نے وہتن میں کیسی دلیری کے ساتھ لیتو ع کے نام سے مناد کی ، بین وہ یہ وشام میں اُن سے ساتھ آنا جاتار ہا، اور دلیری کے ساتھ فارف کی ، بین وہ یہ وشام میں اُن سے ساتھ آنا جاتار ہا، اور دلیری کے ساتھ فارف کے ، بین وہ یہ وہتاری کے تا تا جاتار ہا، اور دلیری کے ساتھ فارف کے ، بین وہ یہ وہتاری کے تا تا جاتار ہا، اور دلیری کے ساتھ فارف کے ، بین وہ یہ وہتاری کے تا تھا، اور اِن نان میں میں وہ یہ کا تھا، اور اِن نان میں میں وہ یہ کا تھا، اور اِن نان میں میں کے شاکر ، در بحث کی ا

كر ما كتا الكروه أس مار دالنے كے دربے تھے واور بھا تيوں كوجب يہ معلوم ہوا تواسے قیصر میں لے عصے ادرترمشس مور دانہ کر دیا مواسال 9: ۲۶ تا ۲۲) اس کے بعد بوٹس واریوں سے ساتھ مبل تبل کر عیسا تیست کی تبلیغ کر تار ہا، اور اسے عيمالي زبب كاست برابينيواما نأكيا،

ہاری تحقیق کا مصل یہ ہے کہ موجودہ عیسانی مذہرہے بنیا دی عقائر د نظر ایت کا ان م ی تخص ہے ، اور حضرت علیل علیہ السلام نے ان عقائد کی ہر گز تعلیم مذدی تھی ا

## المحضرت عليني وركولس

ہاری پخفین بہت ہے دلائل وشواہد برمبنی ہے، ہم بہاں سے پہلے یہ دکھلائیں كرحضرت عليني عليه السسلام اوريونس كي تعليمات بين يستسنا اختلات او كس قدر كمعتسلا تصاديب

مجلے باب میں ہم عیدانی علمارے مستند حوالوں کے ساتھ یہ ٹابت کر یے ہیں کہ عیدائی نربهب کی بنیاد تشکیث، علول بچتم اور کفا<u>نه سے ع</u>قید دن برہے ایہی وہ عقیدے ہیں آب مرموا خت**لات کرنے والو**ل کوعیسائی علماراین برا دریسے خاج اورملحدد کا فرقرار دسیتے آے ہیں ، اور ورحقیقت ابنی عقائر کی بنیا دیر موجودہ عیسانی فرہب دوسرے فراہیے المستسیاز رکھتائیے۔ فیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان تمینوں عقید وں میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی صفرت علیہ السلام سے کسی ارشاد سے ابت ہنیں ہے، موجو دو انجیلوں می صف<sup>ت</sup> مدی عدیدانسلام محی جوارشادات منقول بین ان میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں ہے ب سے داختے طریقے ہر بیعقائد ٹابت ہوتے ہوں، اور اس سے برمکس ایسے اقوال کی تعداد بے شار ہوجن میں ان عقا مرسے خلاف باتیں کی کئی ہیں،

تتلیث ورصلول کاعقبد ایک بین کے اس معے کو اگر درست اور ماریخات

ہے، ادرانسانی عقل خورسے اس کا ادراک نہیں ہوگا، کہ یعقیدہ انہائی ہجیدہ ہمہم اور خبلک ہے، ادرانسانی عقل خورسے اس کا ادراک نہیں کرسحتی، تا وقست یکہ وی کے ذرایعہ اس کی وشا در کی جانب کیا تقاضا یہ نہیں کرسحتی تا وقست یکہ وی کے ذرایعہ اس کا علان فرنج کو جوب کھول کھول کر وگوں کو بجھاتے اور واضح اور غیرمت کوک الفاظیں اس کا اعلان فرنج اگر یہ عقیدہ انسانی عقل کے اوراک کے لائن تھا تو کیا یہ صنب سے نام اوراک کے المان میں اس کے اطرف کی کا تعام کا درائی میں اس کے المان کو تھا تو کیا یہ حدیث تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکا رز ہو؟ اوراگ اس معقیدے کی حقیقت انسانی سمجھ سے یا ورائی تو کہ از کم اسمیں اتنا تو کہہ وینا اوراگر اس معقیدے کی حقیقت انسانی سمجھ سے یا ورائی تو کم از کم اسمیں اتنا تو کہہ وینا جاسے تھا کہ یہ عقیدہ تم عاری سمجھ سے باہر ہے، اس کے دلائل پرغور سمے بغیر اس ای نے تم اس کے دلائل پرغور سمے بغیر اس

پروفیسرارس رنگین نے (جوعیمائی مذہب سے رحبت بسندعلماریں سے ہیں) مدا" سے بانے میں کمتنی اچی بات کبھی ہے کہ ا

> "اس کی حقیقت کا تخیک تخیک مخیک مخزید ہائے ذہن کی قوت سے اورا ہو، وہ فی نفسبہ کیا ہے و ہیں مسلوم نہیں اصرف اتنی ایس ہیں معلوم مرسکی ب جوخوداس نے بنی فوزع انسان کو وحی سے ذراجہ بتلایی ،،

اس سے صاحت واضح ہے کہ خدا کے وجود کی جن تفصیلات برایان رکھنا انسان کے ذریعہ بنی نوع انسان کک ضرور سینجا آب کے خدا وحی کے ذریعہ بنی نوع انسان کک ضرور سینجا آب کے۔
اگر شلیت کا نظریہ بھی اہنی تغییبلات میں سے تھا، تو کہا حصرت عیسی علید السلام کے اسے صروری مذمحاکہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان فراتے ؟

نگین جب ہم حصرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشادات پرنظرڈالتے ہیں توہمیں نظر آتا ہے کہ اس عقیدے کو امغوں نے اپنی زندگی ہیں ایک مرتبہ میں بیان نہیں کیا،اس کے

H. Maurice Relton, Studies in Christian Doctrine P.

برعکس دہ ہمیشہ توحید کے عقیدنے کی تعلیم دیتے ہے ، اور کہی یہ ہماکہ عداتین اقائیم سے مرکب ہے، اور ہمیش ہماکہ علیہ اسلام کے بیٹیار مرکب ہے، اور یہ بین مل کرایک ہیں تعدائے باہے میں حضرت عینی علیہ اسلام کے بیٹیار ارشادات میں سے دواقوال ہم بیہاں نقل کرتے ہیں، انجیل مرتب اور متی میں ہے کہ آسینے دسترمایی:

تے اسرائیل: سُن اِفعا و ندہ اوافعا ایک بی فعدا د ندسے ، اور تو فعدا و ندا پنے ساکھ فعدا در اپنی ساکھ فعدا ہے ا فعدا سے اپنے سالھے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساکھ طاقعت سے مجتب دکھ ہو (مرتس ۱۹: ۲۹ ومتی ۲۹: ۲۹) اور انجیل تی حتی ہوئے فرا اِنہ سے کہ مصرت میں جھنے اللہ سے منا جات کرتے ہوئے فرا اِن اِنہ اور ایسی کی اور ایسی کی دو ہتے خدائے واحدا ور برح کو اور لیتوج میں کو جے

تونے ہیں جائیں " دیو حقاء ۱۹ ) اس کے علا وہ حصارت سے علیہ السسلام نے کسی مجکہ بینہیں فرایا کہ میں در حقیقت خدا ہوں اور نخفا اسے گنا ہوں کو معافت کرنے سے لئے انسانی روپ میں حلول کرسے آگیا ہوں ،اس کے ہجائے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو" ابن آدم اسے لقب سے یا دکرتے رہی انجیل

مِي سَانِيْ مُلَمَ آتِ إِنِي آبِ أَبِ كُو " ابن آدم " فرما باب،

اب کی عصدے علیانی دنیا میں بیاحماس بہت شدّت اختیار کرتا جارہا ہے کہ حضرت سے علیات شدّت اختیار کرتا جارہا ہے کہ حضرت سے علیات اس کے ایک ایک ایک ایک ایک کی بیال ہے ، اس سلسلے میں سینکڑوں عیسانی علمار کے حوالے بیش کے جاسکتے ہیں، عمرہم بہاں

له عیسانی حفرات عقیدهٔ تثلیث بران اقرال استدلال کرتے بین جن بین حفرت عیسی علیا اسلام نے اللہ تعالیٰ کو باب اور اپنے آپ کو بیٹا "کہا ہے، لیکن ورحقیقت برا سراتیلی محاورہ ہی، باتیل میں ہے شار مفا مت پرحفرت میں کے سواد وسمرے انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہی، (مثلاً دیکھے کو آنا، باب و زبور ہے، مفا کا بیٹا کہا گیا ہی، اس سے صرف ان الفاظ سے ورم آ ، ۱۳ ؛ ۹ ولید تعیاد ۱۳ ؛ ۱۲ والی آب ۲۰ ؛ ۲ وغیرہ ) اس سے صرف ان الفاظ سے استدلال کرنا کہی طرح درست نہیں ہے و تفصیل کے لئے دیکھے اظہارالی باب سوم، فعیل دوم )

صوف ایک اقتباس ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ یا اندازہ کرسکیں گے گوی بات کو تمعتد الله انظا یات کے غلاف میں مسئل چیا یا جائے ، لیکن دہ کمبی مذکبی ظا ہر ہو کر دہ ہی ہے ، پر دفیسر آرئیک ( Harnack ) جیویں صدی کی ابسار میں برآن ( جرمنی ) کے مشہور معن کے گذر ہے ہیں، عیما یئت پر اُن کی کئی کتا ہیں پور تب اور آمر کیہ میں برای معبولیت کے ساتھ پر حمی تھی ہیں، وہ عقایت بسید ( Rationalist ) گروہ سے تعلق نہیں کے ساتھ پر حمی تھی ہیں، وہ عقایت بسید ( Modernist ) گروہ سے تعلق نہیں عیمائی مذہب کی جو تعبیران کی بھا میں درست ہے اس پر ان کا ایمان سنج کم اور مضبوط ہی ان ایک سنج کم اور مضبوط ہی ان کا ایمان سنج کم اور مضبوط ہی ان کو سے ایک مقبیر ان کا ایمان سنج کم اور مضبوط ہی ان کو سے کہ اور من اور کی تعین ، یہ تعتبرین کی تعین ، یہ تعتبرین کے تعین ، یہ تعتبرین کے تعین ، یہ تعتبرین کی تعین ، یہ تعتبرین کے تعین ، یہ تعتبرین کی تعین ، یہ تعتبرین کی تعین ، یہ تعتبرین کی تعین ، یہ تعتبرین کے تعین ، یہ تعتبرین کے تعین ، یہ تعتبرین کرمنی ذبان میں ( Das Wesen des Christentums )

کے نام سے شائع ہوئی تھیں، اور اجد میں ان کا انگریزی ترجمہ "What is Constitution" کے نام سے شائع ہوا، ان تقریر وں نے جرآمنی ، انگلینڈ ، اور آمریکہ میں غیرمعمولی مقبولیت عاصل کی ، اور اب یہ نیکجوالیس تاریخی ابھیت خست یار کریجے ہیں کرعصر حدید کی عیسا یہ ست کا کوئی مورخ ان کا ذکر کے بغیر نہیں گذرتا،

انھوں نے ان تقریروں میں حضر سیسیج علیہ است ام سے بارے میں جونظریہ بیش کیا ہوا ہے ہم جونظریہ بیش کیا ہوا ہے۔ ہو

مع قبل اس سے کرہم یہ دیجیس کہ خورلیت عصمے کا اپنے بانے یوں کیا خیال آبا دو بنیادی نگتوں کو ذہن نشین کرلینا طروری ہے ، بہلی بات تو یہ ہے کران کی خورست سے بالے بین اس سے نہ یا دہ کوئی خواہش کہی یہ نہیں تھی کہ ان کی خوریت سے بالے بین اس سے نہ یا دہ کوئی عقید و رکھا جائے کہ ان کے انہام ہر عل کرنا مزوری ہے ، میاں نکس کہ چھی انجیل کا مصنف ہو بنظا ہر لیسوع میرے کو اصل آنجیل سے تقاصوں سے زیاد ، بلندمقام دینے پر مصر نظر آتا ہے ، اس کی انجیل میں مجی ہیں یہ نظریت واضح طریقے سے ملتا ہے ، اس نے دصنرت ، میرے کا بہ جلیہ نقل کیا ہے کہ : ماریخیس میں سے مجست ہو قو میرے مکموں پر علی کر وہ ، خالبا دصنرت ، میرے اسکی انجیل کر وہ ، خالبا دصنرت ، میرے اسکی سے مکموں پر علی کر وہ ، خالبا دصنرت ، میرے

مهد ان غالباً بدانجيل يوسناك اس عبارت كى طرت اشاره يو يعجس كي باس ميري محم بي اوروه أن يرعل كرابي و ي مجد نے یہ و کھا ہوگا کہ تعین لوگ اُن کی عزت کرتے ہیں بلکہ اُن پر بھروسہ رکھتی ہیں الیکن کہی اُن سے بیغام پر عل کرنے کے بائے میں کوئی تکلیعت گوا دا کرنا لیسند نہیں کرتے ،الیتے ہی لوگوں کو خطاب کرسے آپ نے فر ایا تھا کر " ہو بھے سے اے فر ایا تھا کہ " ہو بھے سے اے فعرا و نداے خدا و ند کہتے ہیں ان میں سے ہرا یک آسسان کی بارشاہی میں داخل نہ ہوگا، گر وہی جرمیرے آساتی باپ کی موتی پر جلتا ہی ۔ اس سے یہ واضح ہوجا کہ کہ انجی آسے اصل متعنا ت سے الگ ہوکر رصفرت میں ہے واضح ہوجا کہ ہے کہ انجی آسے اصل متعنا ت سے الگ ہوکر رصفرت میں ہے کا اے بین کوئی عقیدہ بنا لینا خودان سے فعل اِت کے دائری سے باکل بامریحا،

یہ بیں وہ مفائق جو انجیلیں ہیں بہتاتی ہیں اور ان حقائق کو توڑا مروڑا

نہیں جاسکتا، یہ ایک شخص جواہیے ول بیں احساسات دکھتا ہے، جو دعایی

کرتا ہے، جو جہد دعل کی راہ پر کامزن رہ کرمشفیں جیلٹا اور میں تیں بردائت

کرتا ہے بیتینا ایک انسان ہے جواہے آپ کو ضراکے سامنے بھی دوسسرے

انسانوں کے سامنے میلا جُلار کھتا ہے،

کے بیٹن نے : ۲۱ کی عبارت ہے ، کئی سکے اسل انگریزی الفاظ ہے ہیں ؛

استے ہم مہلے یہ دیمیں کہ ابن اللہ کے منعب سے حقیق مین کیا ہیں ؟ حزت ہم مہلے یہ دیمیں کہ ابنا دیں اس بات کونو د واقع کردیا ہوکہ انعوں نے اپنے آپ کو یہ لقب کیول دیا ؟ بدارشاد تمتی کی انجیل میں موجود ہے ، داور جیسے کہ توقع ہوسکی تحق انجیل ایو جنا ہیں نہیں ہے ) اور وہ یہ کہ من کوئی بھیا کو نہیں جا نتا سوات باب کے ، اور کوئی باب کو نہیں جا نتا سوات بیٹے کے ہا دراس کے جس پر جیا اے ظاہر کر نا چاہے ، سوات بیٹے کے اور اس کے جس پر جیا اے ظاہر کر نا چاہے ، اور کا بیٹا ، سوات جیٹے کے اور اس کے جس پر جیا اے ظاہر کر نا چاہے ، سواک بیٹا ہر ہوتا ہے کہ حضر ستمینے کو اپنے خوا کا بیٹا ، مور کے کا جو احساس تھا وہ اس بات کے علی نتیجے کے سا کھے منہیں تھا کہ وہ

This is what Gospels say, and it cannot be turned and twisted. This technic, praying, working, struggling and suffering individual is a man who in the face of God also associates himself with other men. " ("What is Christianity" PP 129, 130)

خداکو باب اور اپنے باب ہونے کی حیثیت سے جانے تھے ،اہذا اگر بھے "
سے تعظا کو سے سجعا جائے تو اس کا مطلب خداکی معرفت سے سوا کھے نہیں ہو،
البقہ بہاں دارجہ نے دل پرخورکر اعزوری ہے ، بہلی یہ کہ رحضرت اسیح اس بات سے قائل بین کہ وہ خداکو اس طریقے سے جانتے بین کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا ، . . . . . اس معن میں دحصرت اسیح اپنے آپ کو خداکو اس طریقے سے استانے اپنے آپ کو خداکو اب اس معن میں دحصرت اسیح اپنے آپ کو خداکو اب اس معن میں دحصرت اسیح اپنے آپ کو خداکو اب اس معن میں دحصرت اسیح اپنے آپ کو خداکو اور دیتے سے ہے ہے۔

آعے چند فول سے بعد داکر آرنیک نعے یں:

"جس الجيل كي تبليغ و صزت يمتيج في كي تقى ، اس كا تعلق صرف بالبيم و المبين مي المراد من المحالية المبين من المورز بيكوئي المحقلية بيندي المحتلف المراد من المحتلفة المراد المبين المردز بيكوئي المحقلية بين المحتلفة المبين المحتلفين في المان المبين المحتلفين في المان المبين المحتلفين في المان المحتلفين المحتلفة ا

"ابخیل ہمانے سامنے اس زندہ جا دید خداکا تصور سیس کرتی ہے، یہاں مجی صرف اس بات پر زور دیا تھیا ہے کہ اسی خداکو ما ناجائے ، اور تہا اسی کی مرمنی کی بیروی کی جاتے ، بین وہ چیز ہے جو (مصرت ) سے کا مطلب اور مقصد تھی "،

ڈاکٹر ارنیکے ان لویل اقتباسات کو بیش کرنے سے ہمارا مقصدیہ ہے کہ جب ہمی غیرط نبداری اور دیا نتداری کے ساتھ انجیلوں کا جائزہ لیا گیا ہو، تو دیانت نے ہمیشہ یہ فیصلہ دیلہ کے حضرت سے علیا سلام نے لینے بائے یں ایک تعدا کا بندہ اور سخیر"

Harnack, What is Christianity PP. 128, 171 mans, by Thomas Bailey Squader, New York 1912

Ind P. 147

<sup>1</sup>bid P. 157

بونيكيسداكونى اوربات نهيس كبى، ان كاكونى ارشاد آن كى الجيلول مي يجى ايسانهي ملاحس المنظم الماحس المنظم المناحب أن كاخدا بونا على المناحب المناجو ،

احنبت سیح کے بعد دوسرا درجران سے واربوں کا معنی سے اقوال بین اس عقیدے کو تلاش کرتے ہیں ترہیں دہاں بھی تشلیت کا انسان کا کوئی تصوّر نہیں ملی، باسبل میں حضرت سیح کے لئے تفواوند کا لفظ آن کی طون عزور منسوب ، لیکن یہ لفظ آقا "اور استاد کے معنی میں بہ کڑے ہتال ہولے، انجیل کی کئی عبار تیں بھی اس بات بر دلالت کرتی ہیں کہ وارمین حضرت سیح کو "استاد کے معنی میں مفواوند "اور ڈنی "کتے تھے انجیل متی میں سے کہ حضرت میں علیا اسلام نے فرایا :

" مُكَرِيمَ رِبِي دُبُهُ لا وَ بُهِ وَلَد بَعَادااستادايك بن ب، او بِتَم سب بِعالَي بِو ادرزين بِرُمسي وابنا باب منهر بيونكه متعارا باب أيب بن به بجوآساني بي اورنه بم ادى بِملا وَ بهيونكه تمعارا بادى أبك بن بي ايين مين " رمق ٢٠ : مثاله)

اس سے معاف واضح ہے کہ حواری جو حضرت سے کو اردا تہ ہے معنی میں نہیں، اہذا اس لفظ سے استار "اور" اور" اور" اور "اور" اور "ایک معنی میں کہتے ہے ، معبود ادرا تہ ہے معنی میں نہیں، اہذا اس لفظ تو اس بات پراستدلال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت سے کو خدا سجے تے ، ادراس ایک لفظ کے سواکوئی ایک خربی ایسا موجود نہیں ہے جس سے عقیدہ "ایث یا عقیدہ خلول کاکوئی اشارہ ملتا ہو، اس سے بر مکس بعض ایسی واضح عبارتیں صزدر ای بین جن سے ثابت بر آلنے کہ حواریوں میں حواریوں میں حواریوں میں مقام کے حاصل ہیں، وہ ایک مرتبہ میہدریوں کے سا سے تقریکر تے ہوت ارشاد و ساسرماتے ہیں :

الله اس سے باوجود عیسانی معزات اپنے پاور اول اور پا پا قرار کو " با پ کیوں کہتے ہے ہیں ؟ یہ اہم الله اس سے باوجود عیسانی معزات اپنے پاور اول اور پا پا قرار کو " با پ کیوں کہتے ہے ہے ہیں ؟ یہ اہم اللہ اسے باد حیثے ، اوموز ملکت خوایش خسروال والند؛

"اے اسرائیلیو : یہ اہیں سنو کہ ایتوں نا عری ایک شخص تھا جس کا خواتی طرف

ہونا تم پرائ مجزوں اور عجیب کا موں اور نشانوں سے ثابت ہوا ہو خدانے

اس کی معرفت تم یں دکھائے ۔ جن نجر تم آپ ہی جانے ہو" را عمال ۲: ۲۲)

دا صنح رہے کہ یہ خطاب یہو د ایوں کو مربحب عیسوی کی دعوت دینے کے لئے کہا جارہا ہو

آگر عقیدہ "شلیث اور عقیدہ صلول خرب عیسوی کا بنیا دی عقیدہ تھا، تو صرت ایقوس کو جائے تھا کہ دہ حضرت ایسوں نا صری کو ایک شخص کہنے کے بجائے خدا کا آیک افزم" کتے ، دور مقدا کی طرف سے کہنے کہ جائے خدا کا آیک افزم" کے ، دور عقیدہ کی کہا ہے کہ کہا ہے کہ اور ان کے سامنے شایت وحث اول کے عقیدہ ول کی تشدیدی کو کرنے ،

ادرا سے ایک موقع پر فرماتے ہیں:

مدابر آم اوراصی آن اور دیمتوت کے خدا، بین ہمانے باپ وادا کے خدانے اینے خبادم بیتوع کو جلال دیا" را عمال ۳:۳۱) اور کتاب اعمال ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ شام حواد یول نے یک زبان ہو کرخدا سے مناحات کرتے ہوئے کہا کہ ا

> "كيونك واقعى تيرے باك نفادم بيتوع كى برخلا د جى تومى كيا بير وراس او پنظيس بيلا كس غير توموں اوراس مينيول كے سائقد اسى شہدر ميں جمع مونے " ( اعمال ۱۲ مر)

اس کے علاوہ ایک موقع پر برآنہاس حواری فرائے ہیں : "دلی ارادے سے خداد ندے لیکٹے رہر ، کیونکہ وہ نیک مرد آدرروح القدس اور ایمان سے معود تھا ؛ (اعمال ۱۱؛ ۲۳ و ۱۲۸)

اس بین تھی حصر ست عینی علیہ اسسام کو صرف نیک مرد اور متومن کہا گیاہے،
ست میں تھی حصر ست عینی علیہ اسسام کو صرف نیک مرد اور متومن کہا گیاہے،
یہ تام عبارتیں پوری صراحت کے سائھ اس حقیقت کو آشکاراکرتی ہیں کہ حوار میں حضر
میسے علیہ الت الام کو آلک شخص اور خداکی طرف سے "مینیم اور العدکا" حادم دلین بندہ ) اور
میسے جمیعے تھواس سے زیادہ کھی بنیں ،

ادر ملول کا عقیدہ تابت ہیں ہے، بلک اس سے خلاف اُن کی صریح عبارتیں موجودیں،
ادر ملول کا عقیدہ تابت ہیں ہے، بلک اس سے خلاف اُن کی صریح عبارتیں موجودیں،
ادر ملول کا عقیدہ مراحت اور حال سے میاں تابیث اور حلول کا عقیدہ صراحت اور دصاحت کے سیاں تابیث اور حلول کا عقیدہ صراحت اور دصاحت کے سیات ملتا ہے، پولس ہے، وہ فلیوں سے ہام اپنے خطیں لکھتا ہے،

"أس دسيعى في الرجة خداكى صورت برعقا، خدا كى برابر موف كو قبعنه ميں ركھنے كى چيز نه بھا، بلكه اپنے آپ كوخالى كرويا، اورخادم كى صورت خيار كى، اورانسانى شكل ميں ظاہر بركراپ آپ كى اورانسانى شكل ميں ظاہر بركراپ آپ كى اورانسانى شكل ميں ظاہر بركراپ آپ كى باورانسانى شكل ميں ظاہر بركراپ آپ كى بست كرويا، اور بيبان كك فرانبردار د باكه موت بلك صليبي موت كواراكى اسى واسطے خدار نے بھى أے بہت مر لمبندكيا، . . . . . اكراپة ع كے ام بر برايك محمد خلالے . . . . اورخدا باب سے جلال كے لئے برايك زبان التراء

كريك كريسوع مسيح خداد ندسب " ( فليتيون ٢: ١١٢٩)

اور کلتیوں سے ام خطین لکستاہے ،

معرہ اس میں مرب جیزیں بیدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے بہلے مولود ہے بہرکتے اس میں مب جیزیں بیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا آن دیکھی تخت ہوں یاریاستیں یا حکومتیں یا اخت یارات، سب چیزیں اس کے وسیلے سے ادراس کے واسطے سے بہدا ہوئی ہیں" رکھتیاوں ۱۹۱۱) اص کے وسیلے سے ادراس کے واسطے سے بہدا ہوئی ہیں" رکھتیاوں ۱۹۱۱)

ادرآ مح جل كركم ساب:

سکیونکہ الوہیتات کی ساری عموری اسی میں مجتم ہوکر سکونت کرتی ہے " (کلتیبول ۱:۱۷)

آپ دیجاکہ واربوں نے حضرت سیج سے لئے "خدادند" ادر" رہی ایک الفاظ آستان کے بین استان کے بین الیکن کہیں ان کے لئے الفاظ آستان کے بین الیکن کہیں ان کے لئے الورسی کے بین الیکن کہیں ان کے لئے الورسیت کی استان کی میں الیکن کہیں اللہ کے بین النظ استعمال نہیں کیا ، رہیں دوست بہلے پرتس ہی سے میال ملک ما

ایخیل اورده برک اعتبال ایک اعتبال ایک اعتبال ایک اعتبال ایک اورده برک اورده

اسكالفاظيين:

"ابتدارین مطلم تقا، ا در کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا " ایرحتّا ۱:۱) ادرآستے جل کر لکھلے:

"ا در کلام مجتم موا، ا درنصل اورسچانی سے معمور مہوکر ہمانے درمیان رہا، اور ہمنے اس کا ایسا جلال و کمعامیسا باب سے کھوتے کا جلال " (۱:۱۸۱) یہ یو حقا کی عبارت ہو، اور یو حقایج کم حواری ہیں ،اس لئے اس سے مید معلوم ہوتا ہے کہ

تجتم سے عقیدے کا بانی پرنس ہیں، بلکہ واریوں میں سے توحقا بھی اس سے قائل تھے، يه اعرّ اص خاصا وزنى بوسكتا مقاء أكر ابخيل توحناكم ازكم اتنى مستن د بوتى جتنى بېلى تين انجیلیں ہیں، لیکن اتفاق سے انبیل آو حذاہی ایک الیبی انجیل ہے، حس کی اصلیت میں خود عیسائیوں کوہمیشہشک رہاہی، دوسری صدی ہی سے عیسائیوں میں ایک بڑی جاعب اس انجیل کو یو حتا کی تصنیف انے سے انکار کرتی آئی ہے، اور آخری زیانے میں تو اس انجسیل ك اصليت كامسله ايك ستقل در دسربن كما تقا، بسيول كتابين اس كي اصليت كي محقيق کے لئے لکسی گئی ہیں اور ہزار ون صفحات اس پر بجٹ ومباحظ میں سیاہ ہوتے ہیں ایہاں بالے لئے ان تمام بجوں کا خلاصہ بیان کرنا بھی مکن نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں چٹ داہم

نکات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے ، اس انجیل کے بارے میں سے بہلے آر سیوس دم سے ارتین دم سام اور کے استان میں است کا میں است ر ومی رم سنظیم اورمون یوسی بیش رم سکالیم این بدرعوی کیا تفاکه بدا بخیل و حت حواری کی تصنیف ہو،لیکن اس زیانے رسف میں کے قریب میں عیسا تیوں کا ایک سے وہ اسے پو حناکی تصنیف مانے سے انکارکر اتھا، السائیکلوسٹریا برانانیکا میں اس کردہ کا حال ان الفاظيس بيان كيا كياب

مجولوك الجيل وحنابر تنه تيدكرتي بين الاسكحق مين أيا مغبت شهارت

به به کا ایشیا نے کو بک میں عیسا تیون کا یک گردہ ایسا موجود تھا جو اسلام کے لگ بھگہ، چوتھی انجین کو یو حقائی تصنیف مانے سے انکارکر تا تھا، اور اسے ترزیقس کی طرف منسوب کرتا تھا، اس گردہ کی یہ نسبت تو بلا شبہ غلط ہو لیکن موال یہ ہے کہ عیسا تیون کا ایک ایساطبقہ جو اپنی تعداد کے کھا قلے تنا بڑا تھا کہ سینٹ ایپی فائیں نے مخت ہے ، شکتہ میں اُسے ایک طویل تذکرہ کی سیخی بچھا جو ہاتی ہیں انجیلوں کو ما شاکھا، جو غناسلی اور مونٹنسٹ فرق کی انگامی اور مونٹنسٹ فرق کی سیخی بچھا جو ہاتی ہیں انجیلوں کو ما شاکھا، جو غناسلی اور مونٹنسٹ فرق کی انگامی اور جو اپنے لئے کوئی آفگ نام جو یکو کے سے بازر ہا، بہاں کہ سیخی اس کا نام میں انجیل کا مخالفت اور کی موا، اگر انجیل یو حقا کی اصلیت غیر مشتبہ جو تی تو کیا ایسا طبقہ اُس جیے زمانے اور اس جیے خرائے اور اس جی خرائے اور اس جیے خرائے اور اس خ

پھرخوداس انجیل کی تعصف اندرونی شہارتیں ایس میں جن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ گئے۔

یہ خاجواری کی لیکھی ہوتی نہیں ہے ، مثلاً یہ کہ اس کتاب کا لیکھے والا ایقیقا کوئی میہودی عالم ہے ، اور میہودی خیالات وتصورات سے واقعت ہے ، لیکن یو حق بن زیدی حواری آن بڑھ اور اوقف ہے ، لیکن یو حق بن زیدی حواری آن بڑھ اور اوقف ہے کہ اواقف ہے ، این انجیل یو حق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معتقد کسی بڑھے صاحب رسوخ واقتدار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ حالانکہ یو حق ابن زیری حواری ماہی گیراور ونیوی اعتبار سے کم حیثیت تھے ، علاوہ ازیں جو تھی انجیل اپنے مضاین سے لیا ظامت میں بہلی میں انجیلوں سے تعنا در کھتی ہے اوراس کا اسٹو ہے باکل جاگانہ مضاین سے لیا ظامت میں بہلی میں انجیلوں سے تعنا در کھتی ہے اوراس کا اسٹو ہے باکل جاگانہ مضاین سے لیا ظامت ہیں باکل جاگانہ

اس الجبل كو توحناكى تصنيف قرار دين والالبلا تخص آرينوس، ادراس كبائ بي المسائى على المسائى على المسائى على المست الماده قابل اعماد عسائى على كو خيال يرب كدوه و تأت نظر اور تنفيد كم معالم من كو كى بهست الماده قابل اعماد بهيس ب

یہ بات بہت قرین قیاس کر آرٹیوس فے جس کی حقیقت کیسندی اور تنقیدی نظر طاباں نہیں ہو، آوحذ حواری کو تق حقا بزرگ کے ساتھ خط ملط کر دیا ہے او اور ہما سے مکس کے مشہور باوری اور صاحب تصانیعت عیسائی مالم آج ڈکین برکت معم صاحب نکھتے ہیں :

> معدس برسیخ بر سیخ بین کرید روایت کر انجیل جهارم مقدس بوحنارسول این زیری کی تصنیف بوئی جی بنیس بوسکی او ادرآ کے ایک میکہ ایجے بین :

عق توبیت کراب علما راس فظریت کوبچون وجراتسلیم کرنے سے گئے تیار نہیں کر انجیل چہارم کا مصنعت مقدس یو حنا بن زیری رسول متا، اور عام طور پر نقاداس فظریتے سے خلات نظرات جین ہ

From Clart & Commune P 119 London 1936

4

سله قدامت واصلیت المجیل اربدس ۱۳۱ ملد دوم بناب دلیس بک سوسائن مندوم علی مناهدم

النول في ابن كابس برى تنصيل كم سائدلي اس وعور كونابت كرف كى المحارث كرف كى المحارث كرف كرف ابت كرف كى كوست كر بنى المجل كالمصنف وحنارسول بنيس مخطاء وحنابز الك معنى يد بات تاجت كرف كالمحارث كرون المنافظ الم

جوعلاء یہ انت بین کراس انجیل کو آی تن زیدی رسول نے لکھا ہے وہ بالعم اس انجیل کی آور کی اس انجیل کی آور کی انجیل جہا کا اس انجیل کی آو ادر کی انجیل جہا کا اس انجیل کی آو ادر کی انجیل جہا کا کا ان انظریق یہ بیر کر انجیل جہا کا گوار کی واقعات سے معرز اہے واوراس کے دکا نات مصنف سے اپنے ہیں وہ کو وہ کھند النہ کے مُنہ میں آو النائے :

الله المنون نے این انجیس کو و منابن فربری توادی کی تصنیف قرار دینے کے بعداس کی است است نظرے میں ہیں جو بی اس لئے پادری صاحب نے یہ انا ہت کرنے کی کوسٹسٹن قرائی سے کہ دو کو منا برزگ کی حصرت میں میں اس کے ایک شار برگ کی حصرت میں علیہ اسسلام کے ایک شاگر دستے گر بادہ حواد ایوں میں ان کا شار بہیں ہے ، بلکہ حصرت علیہ اسکام نے ایک آخر میں انتخاب این صحبت سے مر فراز فرما یا تھا ، یو حذا بزرگ فوجوان پڑھے میں کہا ہے ، قردات کے عالم اور ایک معزز صدوتی گھانے سے حیث و جرائ سے میں ادرا بنی باقون کا انتخاب ایک انتخاب میں کہا ہے ، ادرا بنی باقون کا انتخاب ایک انتخاب ایک انتخاب معزز صدوتی گھانے سے حیث میں حیث میں کہا ہے ، ادرا بنی باقون کا انتخاب ایک انتخاب اور ایک انتخاب میں کہا ہے ،

یہ ہے وہ تعیش جے آج کی عیمانی دنیا میں قبول عام عال ہے، اور حس کی بنار برا کھو نے بر حنا حواری کو جو بھی انجیل کا مصنف انے سے صاف ابحار کر دیہے،

لیکن ہماری نظریس بیتحقیق بھی بہت ہے دزن ہے، اور انجیل آرخیا کی اصلیت کو بچانے سے جذہے سے سوااس کی پشت پر کوئی ہے سے بین نظر بنیں آتا، سوال یہ ہے کہ اگر نوخنا بزرگ بازوحواریوں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیالت لام سے کوئی اور شاگر دہتے،

اله قدامت واصليت الاجيل اربعه ص ١٧١ج ٢.

شه ايعنًا ص ١٣٥ ق ٢ ١

قرآن کا ذکرہ ہی ہیں انجیلوں سے کیوں غائب ہے ؟ چوہتی انجیل سے قریم معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف حصرت عینی علیالت لام سے مذھر دے بہت قریبی تعلق رکھتا تھا، بلکہ صفرت ہے۔
اس سے بے بناہ مجت کرتے ہے ، چوہتی انجیل کے مصنف نے بے شار محجوں پر ابنا نام لینے کے بہات لین نے قرہ شاکر دجس سے لیتوع مجت کرتا تھا "کے الفاظ استعمال کے ہیں ، اور آخر میں ظاہر کریا ہے کہ اس سے مراد خود آنجیل رابع کا مصنف ہے ( ۱۲: ۱۲) محضرت میں فاہر کریا ہے کہ اس سے مراد خود آنجیل رابع کا مصنف ہے ( ۱۲: ۱۲) محضرت سے علیالت لام سے آن کی بے بحلفی کا عالم یہ تھاکہ خود کھتے ہیں ؛

"اس سے شاکر دول ہیں سے ایک شخص جی لیتوع مجت کرتا تھا یہ توج سے سے سے گی طور یہ شہراکہ ان کھانے بھیا تھا "ریوجنا تا ا: ۱۲»)

ادرآمے لکھاہے:

آس نے اسی طرح یتوع کی جاتی کا سہارائے کر کہا کہ اے ضراوند: وہ کون ملے ، مله ،، ع ! ( ۳۱ : ۳۵ )

بارہ حواریوں بیں سے کہی کو کبھی یہ جراً ت نہیں ہوئی کہ وہ صفرت ممیح علیا الساس کے سینے پر سوار ہو کر کھا نا کھائیں ، مگریہ شاگر دلتے جہتے اور مجبوب سخے کہ ابخیں اسس بے کہاتھی بین کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی ۔ جب حضرت میں علیا السام سے ان کے قرب کا عالم یہ تھا تو بہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت میں خانہ ہوا تا عدہ حواریوں میں کیوں شامل نہیں فریایا ؟ کیا یہ بات قابل تسلیم ہوسکتی ہے کہ میہوداہ اسکر یوتی جیسا تخص جج ابقول انا جیل چورتھا ریوٹ نا اور جس نے حضرت میں علیا السالم کوگر فار کروایا بھول انا جیل چورتھا ریوٹ نا اور جس نے حضرت میں علیا السالم کوگر فار کروایا دلوقا ۲۲ : ۳ وغیرہ ) وہ تو بازہ مقرب حواریوں میں شار ہو، ادر حضرت میں کا اتناب تکلف شاگر دجوان سے سینے پر مسرد کھر کھا نا کھا سکتا ہو، اور صفرت میں علیا اس کا کیا شاگر دجوان سے سینے پر مسرد کھر کھا نا کھا سکتا ہو، اور حضرت میں حکے فراق میں اس کا کیا مال ہوگا ؟ ریوٹ ابن ابن وہ باقی عدہ حواریوں میں شامل مذہو ؟

سله ببال به بات بحق قابل لی ظاہر کر اس واقعے میں چ بھی انجیل سے سواکسی انجیل میں اس شاگر د کے اس طبح کھا ناکھانے اور سوال کرنے کا ذکر نہیں ہی (دیجھے سی ۲۱:۲۱ درقس ۱۸:۸۱ و بوقا ۲۱:۲۲ م و دسمرے اس کی کیا وجہ کے بہل تین انجیلیں جوعیسا کی حضرات کے نزدیک حصرت مسیح کی مسل کی مسل سوانح حیات میں ، اورجن میں آپ سے تعلق رکھنے والے معمولی مساؤں کا فصل فرکر سے بہن میں مرتبیم ، مرتبی ، لغز را ورحضرت عیسی علیدا ستام کی گدھی تک کا ذکا مورجو دہے ، ان انجیلوں میں حضرت میں میں مرتبی سے ،

اس کے علاوہ اگر "بوحنا بزرگ نامی کوئی شخص صفرت عینی علیہ اسلام کا جبوب شاگرہ متحاتی وہ صفرت سے علاوہ اگر "بوحن بالاگیا ؟ آپ کے بعد آپ کے حواریوں نے عیسا بیت کی تعلیم و تبلیغ میں جو برگر میاں دکھا ہیں ، ان کا مفصل حال کی آب اعمان میں موجود ہو اور اس میں حضرت عینی علیہ اسلام کے ممتاز شکر ووں کی سرگذشت پائی جاتی ہے، ایکن اس کتاب میں ہی "بوحنا بزرگ" نام کا کوئی شخص نظر نہیں پڑتا، یہ ہی نہیں کہا جاسکتا کر صفرت سے کے جو وج آسانی کے فور ابعداس کی وفات ہوگئی تھی، کیونکہ انجین بوحن حضرت مسلح کے بہت بعد تکمی گئی ہے، اور اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ چو تھی انجین کو حضرت سے جانچ تمام وہ عیساتی علی ہو تا ہو ایک کو قر حفارت اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں کے درمیان یہ بات ہو ای خواریوں کے درمیان یہ بات ہو تھی میں اس بات کے قائل ہیں کہ یو حنا بزرگ کو تو حنا بن درمی عین علیہ استلام کے کافی بعد تک زیروں کو دو اس بات کے قائل ہیں کہ یو حنا بزرگ حضرت عینی علیہ استلام کے کافی بعد تک زیروں ہا،

، اس کاشاگروینا،

يهال تك كربوليكارب:

یه وه نا قد بل انتخار شوابدین جن کی روشی میں بیر دعوی با سکل بے بنیا دمعلوم ہونے لگآ مرکد دیشنا بزرگ حصرت میسی علیا استسلام کاکوئی شاگر دستھا ، ربا وہ جند جو انجیل ایز حتا کا کل آخر میں فدکور ہی بعین ؛

"یہ دہی شاگر دہ ہو آن ہاتوں کی گواہی دیتاہے ،ادرجی نے ان کولکھاہے ادرہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی ہجی ہے " دیوجن ابن ہم ہی سو اس کے بائے میں عیسانی محققین کی کر ٹیمت کا خیال یہ ہے کہ یہ جلہ انجیل یو تھا۔ کے مصنف کا ہنیں ہے ، جگہ بعد میں کسی نے بڑھا دیا ہی باتبل کا مشہور مفتر ولیتٹ کا ( ایسان ۱۷۱ میں بائبل پر تنفید کرنے کے معاصلے میں بہت محاط اور دجیت لہند

نقطه نظر کا مامی ہے ، تحریبال دو مجی لکستاہے ،

آن دوآیوں کے بات یں ایسامطوم ہوتا ہے کہ یہ در تعیقت دہ حاشی ہی جو ایجیل کی اشاعت سے بالرآ یت نمبر ۱۲ ہوتا ہے گئے سے اگر آ یت نمبر ۱۲ کا مقابلہ ۱۹:۵۹ سے کر سے دیکھا جات تو نیجہ فیز طور پر یہ بات نظر آئی ہے کہ یہ شہا دہ ت ایجیل کے مصنف کی نہیں ہے، غالباً یہ الفاظ اسٹ کے بزرگو

عبدها طریح مقبور مصنف بشپ گور ( ۱۰۱۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ کی اس کی تاتید کرید تی بین اس کی تاتید کرید و در این بین نسخه سینائی بیکس ( ۱۰۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ می موجود نبین بین ،

Quoted by B. H. Strecter. He Face Guze's P. 430, MacMillan, New York 1961

Sea Belief in Chalst P 106

The Four Gaspels P 451

بذااس ملے کی بنیاد پرینہیں کہا جاسکتا کہ اس کا تھنے والامصرت سے علیہ استسلام کاکوئی شاگر دھے،

ندگوره بالااشارات سے یہ بات بایہ شبوت کو مین جات کہ بجر تنی انجیل کا مصنف مذیر آبن زبری جواری ہے ، من حضرت عینی علیدال سلام کا کوئی اور قابل ذکر شاگر د، بلکہ ہارا خیال تو یہ ہے کہ چوشی انجیل کا مصنف جواریوں کے بہت بعد کا کوئی شخص ہی ، جس نے بہت باسے کہی مثار دسے علم حصل کیا تھا ، اور بعق المفسر "ولیہ شے کا ش" افستس کے بزرگوں نے اسے بہت احدادی کی طوف منسوب کرنے کے لئے کہوالیہ جلے بڑھا دیتے جن سے مصنف کا عینی شاہر ہونا معلوم ہوتا ہو، تاکہ اپنے زبانے کے بعض ان غناسلی فرقوں (
عینی شاہر ہونا معلوم ہوتا ہو، تاکہ اپنے زبانے کے بعض ان غناسلی فرقوں (
عینی شاہر ہونا معلوم ہوتا ہو، تاکہ اپنے ، جو صفرت سے علیدات الام کی خدائی کے قائل نہیں تھے ، اور یہ بات اب علی دنیا میں ایک ارحیقت بن کرسلے تاکی ہے کہ اس زبانے میں مین فرقوں سے مناظرے کے و دران مقدس نوسنتوں میں اس قسم کی ترمیمین منسل ہوتی رہی میں ، عبر جاصفر کے مشہور عیسائی محقق پر وفیسر برنٹ بلین اسٹر پٹر اپنی فاضلا مز تصنیعت میں ، عبر جاصفر کے مشہور عیسائی محقق پر وفیسر برنٹ بلین اسٹر پٹر اپنی فاضلا مز تصنیعت میں ، عبر جاصفر کے مشہور عیسائی محقق پر وفیسر برنٹ بلین اسٹر پٹر اپنی فاضلا مز تصنیعت سے ساتھ ۔ اس اللہ جائی وضاحت کے ساتھ ۔ ان نا جیل اربعہ" ( The from ( proce ) ) میں کتنی وضاحت کے ساتھ ۔ ''انا جیل اربعہ" ( The from ( proce ) ) میں کتنی وضاحت کے ساتھ ۔ ''انا جیل اربعہ" ( The from ( proce ) ) میں کتنی وضاحت کے ساتھ ۔ ''انا جیل اربعہ" ( The from ( proce ) کی ساتھ ۔ کا ساتھ کے ساتھ ۔ ''انا جیل اربعہ" ( Proce ) کو معلوں کے ساتھ ۔ کو معلوں کو معلوں کی معلوں کے ساتھ ۔ کو معلوں کی معلوں کو معلوں کے ساتھ ۔ کو معلوں کی معلوں کے ساتھ ۔ کو معلوں کو معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کے ساتھ ۔ کو معلوں کی معلوں کو معلوں کی کو معلوں کی معلوں کی معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کے معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کی معلوں کو معلوں کے معلوں کو معلوں کو معلوں کو معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کے معلوں کو معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کی معلوں کی معلوں کو معلوں کی معلوں کی معلوں کو معلوں کی م

المحقة إلى كه ا

البندااگرچ ستی ابنیل می بین متن کے اندرکوئی ایسا اصافہ ملتا ہےجس کے ذریعہ اس کے مصنف کی واضح نشاں دہی گئی ہے، مگراس سے باسے میں یہ اور است کر ایا گیا ہے کہ وہ اصل مصنف کا نہیں ہے، توکیا یہ بات بہت ترمین میں بہت کہ یہ اصافہ النجیل کی تصنیعت سے کھر بعد کا ہے، اور شاید و دسرے مقابات پرمی کرلیا گیا تھا، اوراس کا مقصد یہ مقاکد اس

له بلکه فرانسیسی انسانیکلوپیڈیایں توبیال کسبہاگیاہے کر پوری ایجیل یو تحقا خود پوسسس کی تصنیعت ہے۔ اس نے یو حقاح اری کی طرحت منسوب کر دیاہے و دیکھتے مقدمہ بخیل بڑا ہا اوسیدر شیدر منا مصری مرح م مطبوعہ قاترہ ) ،

انجیل کے مصنف کے بائے میں اُس نقط کنظر کو منوا یا جاسے ،جس سے اُس کا اُس کی کھیے کے دور مرکمی کا جاتے ہوں ۔ اس اختلات کا پایا جا اُس کے کھیے اور دو سرمی کا پیسے کا س اختلات کا پایا جا ہم آ تھے بالا ختصار میان کریں گئے ،

فرکورہ بیان کی ردشنی میں ابنیل یو حاکا پر جلہ کر بیری شاگر وہ۔... جس نے ان کو لکھا ہے کہ یہ ایک متنازعہ مسئلہ کو مل کرنے کہ یہ ایک متنازعہ مسئلہ کو مل کرنے کی ایک کوسٹسٹ متی ، ادراس سے اس بات کا مزید تیت مسئلہ کو مل کرنے کی ایک کوسٹسٹ متی ، ادراس سے اس بات کا مزید تیت مسئلہ کے راس زمانے میں جی اس انجیل سے مصنف سے بارے میں شاکوک ادرا ختلا فات باتے جاتے ہے ،

الذااليے احول ميں يہ بات بمي جندال محل آجت بنيں ہے كہ الجيل آو حقّا اور يو حقّا کے خطوط كسى بات مح جندال محل آجت بنيں ہے كہ الجيل آو حقّا اور يو حقّا کے خطوط كسى بوتس كے شاكر دنے لكتھے ہوں ، اور بعد كے لوگوں نے ان ميں الميے جلول كا اصافہ كريا ہوتن ہے معنقت كا حصر بنت مسيح محامين شاہر ہونا معلوم ہو،

اس زمانے کے مام رجمان کے بیش نظر تو بیس بین بات درست معلوم ہم تی ہے، لیکن فالس رجعت بسندانہ عیسانی نقطة نظر خمت یا رکرتے ہوئ اس انجیل کے بائے میں اور سے محن نظن کے ساتھ زیادہ سے زیا دہ جو بات کی جاسکتی ہے دہ ڈاکٹر بیکن کا یہ خیال ہو کہ چرتنی انجیل نوحنا بزرگ ہی کی کیمی ہوئی ہے، گردہ براہ راست حصرت عیسی علیا لسلام کا شاگرہ منعاً، مونے کے بجا ہے ان کے شاگرہ دل کا شاگرہ منعاً،

ادر آگرمبت زیاد محن طن سے کام لیاجات تو پر و فیسراسٹریٹر کا یہ فقطہ فطراخت یا ا کیاجا سکتا ہے کہ ابنیل بوحنا کا مصنعت توحنا بزرگ ہے ، محر ،

> ہے ہیاس ( Papa ) نے اوحنا بزیک کوخدا وندکا شاگر و قرارویا ہے ،اور پولیکارپ نے اس سے بانے میں کہا ہے کہ وہ ایسا شخص تق جن

B. H. Streeter The Fren Cosp. C P. 431

Quoted by Streeter Four G at the P A43

فدا وندکو و کیما تھا، اس نے ندرا و ندسے پر وشلم میں سنتا سائی طال کی ہوگا ،

دا ۔ پر حنا ان ان کیکن شاید وہ فدا و ندکو ہو یکھنے سے زیادہ اس سے کچے عاصل والد ترسکا، اس لئے کہ وہ اُس وفت باری سال کا لاکا رہا ہوگا جے اس کے والد عید عید فتح کے موقعہ پر تر شلیم لئے آت سنے اور یہ بھی میکن ہو کہ یہ لاط کا اس ہو ہی میں شرکب ہو جس نے میسیح کو سولی پر چیٹ نے دیکھا تھا۔ کیونکہ اس زیانے میں شرکب ہو جس نے میسیح کو سولی پر چیٹ نے دیکھا تھا۔ کیونکہ اس زیانے سے والگ بچی کو اس تسم کے نظار وں سے دورر کھنے کا کو تی استام بہنیں کرتے سے ، اس سورت میں مصاف کے اندر وہ ستر سال کی عمر کو پنچ گیا ہوگا ۔ نیونا میں کا ایم المنافظ لیقینی طور پر کسی عرب سیدہ انسان کا لکھا ہوا ہے جوایک ہی بیراگراف میں 'معایین' کے لفظ سے گذر کر' میرے بچو ؛ کا لفظ استعمال کر سکتا ہو اور خا، میں میں کہ میں ہو گئے میں کوئی شکل ہی سے کہ سیر سکتا ہو اس کے میں کوئی شکل ہی سے کہ اور پر تھی انہیں ہے کہ اور پر تھی انہیں ہو تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں ہو تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں ہو تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں ہو تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں ہو تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں ہو تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی ، جبکہ اس کی عرستر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں کی کو بر کسی کھر سنگر برس یا اس سے کچھا و پر تھی انہیں کی کوئی کی کھر برس یا اس سے کھو اور پر تھی انہیں کی کھر کی کوئی کی کی کوئی کھر کی کھر کی کھر کی کوئی کی کھر کی کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کوئی کی کھر کی کوئی کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر ک

ندون است استی استی است بیانی نقطهٔ نظری جے ابخیل یو حناکوجعلی قرار فینے استی استی سے بیانے کی آخری کوسٹ کی کہا جا سکتا ہے ، اس نقطهٔ نظریں جو کھینے تان کی گئی ہے ، اگر اس سے قطع نظر کر کے ہم اس کو جُوں کا تول تسلیم کرلیں تب بھی اس سے مذرر جر ذیل نتائج سامنے آتے ہیں ،۔

ا ۔ انجیل قرحنا کا مصنف قرحنا بن ، بری داری ہیں ہے ، بلکہ یو حنا بزرگ ہے ،

۱- یو حنا بزرگ حضرت عیلی علیہ السلام سے داریوں بی سے ہیں ہے ،

۱- یو حنا بزرگ نے صرف ایک مرتبہ بارہ سال کی عربی حضرت بیجے محوصرف دیجواتھا

ان کی خدمت میں رہنے اوران کی تعلیمات سننے کا اسے موقع ہیں ملا

٧ ـ بوَحنا بزرگ نے آخری ارصرت عیج کومصلوب بوتے ہوتے دیکھا، ٥ - ده يروشليم كا باشنده نهيس تھا د كليك كنان كے جنوبی علاقے كا باشنده تھا)

تعلق کی فرعیت کیا مقل کیا ؟ کس کی مجمعت الحفاق ؛ اور حواریوں کے ساتھ اس کا اس کا اس کا اس کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے تعلق کی فرعیت کیا تھی ؟ تعلق کی فرعیت کیا تھی ؟

، مست می ایستان کی است ال کی عربی اس نے الجیلی توحنا تصنیف کی جس یں بہلی ارعق کا حلول تحب م کو بیان کیا گیا ،

بعد میں افستس کے بزرگوں نے اس ابھیل کے آخر میں ایک ایسا جلہ بڑھا دیا،
 جس سے بے ظاہر ہو کہ اس کا لیجنے دالا آو تحقّا بن زبدی حواری، یا حضرت مسیع کا کوئی مجوب شاگر دہے ،

یہ وہ نتائج بیں جن میں ہمانے اپنے قیاس کو کونی دخل نہیں ہو، بلکہ خور میسائی علما۔
انجیل پر خنا کو جعلی قرار بانے سے بچانے سے لئے انھیں تابت کرنے کی کومیشن کر رہویں
ان نتائج کی روشنی میں مندرجہ ذیل باتیں ناقابل انکارطریعے سے بایہ شہرت کو پینچ جاتی ہیں ،
ان حلول ریخیم کا عقیدہ حضرت سے علیات لام یا ان کے کسی حواری سے نابست ن

۳- جو شخص میعقیدة بیش کردیا ہے دہ مجبول الحال ہے، بین اس کی ان مخررات کے علا وہ اس کا آجے حال ہیں معلوم نہیں ، کہ دہ کس مزاج و زاق کا آدمی تعمان کیا فظر مات رکھتا کھا ؟ یعقیدہ اس نے خود وضع کیا تھا ؟ یاکسی ادر سے سناتھا؟

اس کی زندگی کہاں بستسر ہوئی تھی ؟ جواریوں سے اس کے کیا تعلقات تھے ؟

ام دیر عقیدہ اس نے مصف تہ ہیں انجیل کے اندروا خل کیا، جب کراس کی عرستہ سال کا در بیجے ستے ، متی اوراس وقت یو تس کے انتقال کو اسٹھا کیش سال گذر بیجے ستے ، مدید جو تکہ بیش کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا تھا، اوراس نے عقیدہ طول و تیجہ آپنی کے حطوط میں واضح طور سے بیان کیا ہے ، اس لئے اس عقیدے کو ستے پہلے بیان کے دالا یو متنا بزرگ نہیں ہی بلکہ پرتس ہے ،

عقب رہ کھا رہ اس کا ان کون ہے اوراس کی اصل کہاں ہے است ہما است مراس کے سے داخنے ہوجاتی علیہ السلام کے کسی ارشاق ہے اور مذکوتی حواری اس کا قائل تھا، بلکہ اُسے ست بہلے بوتس نے بیش کیا ہے ، آ ابت ہے ، اور مذکوتی حواری اس کا قائل تھا، بلکہ اُسے ست بہلے بوتس نے بیش کیا ہے ، آئے ؛ اب عیمان نے بہب کے دومرے عقید ہے تابعی عقید و کفارہ کے بانے میں یہ تحقیق کریں کہ اس کا بانی کون ہے ؛ اور اس کی اصل کہاں سے کلی ہے ؟

یعقی البول مواد نیل دستن عیسانی مدیر کی جان آئی آپ بہلے بابیں بڑھ چی بی ریک طون عیسانی ذہر کی مطابق مشان کی جات اس عقید کی بیٹر اور حقار ابالی کی رسی بی اس کی بنیا دیون جو کی ہیں اور مری طون سا حقید کی بیٹ جو فلسفہ کو وہ بڑا بھی اور دقیق ہو، ابندا آپ کا خیال شاید میر کا کر آیا جیل اوبدیں حضرت معتبد کی بیٹ جو فلسفہ کو بہت سے ارشا وات کے ذراعیاس کی وصاحت کی تنی ہوگی، اور آپ اس کے حواریوں نے اس کی خوب تشریح فرمائی ہوگی، آپ یہ جھنے میں بالکل حق بجانب ہیں آپ کے حواریوں نے اس کی خوب تشریح فرمائی ہوگی، آپ یہ جھنے میں بالکل حق بجانب ہیں اس لئے کہ جن عقائد و فقل بات برسی خرص بیانظام کی بنیا دہوتی ہے، وہ اس خرم ب اور بنیادی کی ابندائی کی ابندائی کی ابندائی کا اس اراز در ابنی عقائد کو تا بت کرنے پرصر دن ہوتا ہے، معشلا خرم ب کی ابندائی کا اساراز در ابنی عقائد کو تا بت کرنے پرصر دن ہوتا ہے، معشلا خرم ب کی ابندائی کی ابندائی کی ابندائی کا اساراز در ابنی عقائد کو تا بت کرنے پرصر دن ہوتا ہے، معشلا خرب کی ابندائی کی ابندائی کی ابندائی کی ابندائی کا ساراز در ابنی عقائد کو تا بت کرنے پرصر دن ہوتا ہے، معشلا

ال كونك تورضين تخيين طور بريونس كانن وفات مستدرك قرارديتي بن ا

اسلام کی بنیاد توحید رسانت اور آخرت کے عقائد ہیں، اس لئے پورا قرآن کریم ان عقائد کی تمثر بچ اوران کے دلائل سے بھرا ہواہے ، یا مثلاً اشتالیت کی بنیاد مارکش کے نصف تا ریخ ، نظریة قدرزائد و

، یں انہی

پرے، ابداکارل مارکش کی کتاب" سرمایہ" ز

نظرات كوتعنصيل كے ساتھ بيان كيا كيا كيا ہے،

لیکن عیسانی ندہ ب کا مال اس بالک مختلف ہی جو نظر آیات اس ندہ ب میں بنیادی جنیب سکتے ہیں، بلکجن کی وجہ یہ مذہب دوس ندا ہے علیہ استلام یا اُن کے نظر آیات انجیلوں سے ناتب ہیں، ان کی کوئی تشریح حصرت سیج علیہ استلام یا اُن کے کسی جواری سے نہیں بلت، عقیدہ شکیت اور صلول و بجتم کا حال تو آپ د کھے بچے ہیں، عقیدہ گفارہ کی حالت بھی ہی ہے، کہ وہ حضرت سیج علیہ استلام سے کسی ادشاد سے نابس نہیں ہوا، اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے انا جیل کے ان جلوں پرایک نظرہ ال لیج، جن کے بارے میں عیسانی حصرات بکا خیال یہ ہی کہ عقیدہ کا کفارہ ان سے ستنبطہی، وہ جلے یہ ہیں ا۔

- ا ۔ " اس سے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام بیتوع رکھنا ،کیونکہ وہی اپنے وگوں کوان کا اس کے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام بیتوع مکھنا ،کیونکہ وہی اپنے وگوں کوان کے گئا ہول سے بنجات فیے گا اومتی اوا ۱۱)
- ۲. "فرشت فان سے کما .... حمدائے کتے ایک منجی پیدا ہواہے ، لیعن مین خداوند " (اوقا ۱۱۱)
  - ٣٠ مير کوري ميري آنکهول نے تيري خات ديکھ لي ہے " (لوقام: ٣٠)
- م. حصرت مين في فرايا بيه ابن آدم كموت بودل كدهوندف ادرنجات دي آيا بوادقات
  - ۵۔ "ابن آدم اس لئے ہمیں آیا کر خدمت نے ، بلکداس لئے کر خدمت کرے ، اددائی جان بہتیروں کے بدئے فدیری دے \* دمتی ۲۸۱۲۰ ومرقس ، اده مه)
  - ہ۔ "یرمیرادہ عبد کا خون ہے جو بہتروں کے لئے گنا ہول کی معافی سے واسطے بہایا مبالکہ یو دمتی ۲۸۱۲۹)

بس یہ بیں اناجیل متفقہ کے وہ جلے جن سے عتید یا مقارہ پراستدلال کیا جا گاہے،

ان جلوں سے زا معتبرہ کفارہ کے سلسلے میں کو آ یا ت انجیلوں میں بنیں یا تی جاتی بشکل يبركه اس وقت عقيدة كفاره ابى ترتى إنترشكل بي اتناشبود يرحكاب كران جسلون كو پڑھ کر ذہن سیدھا اُسی حقیدے کی طرف منتبقل ہوتا ہے، لیکن اگر آب انصاف کے سسا تھ سلے کی تحقیق کرنا جا ہے جس او مقور کی در کے لئے عقیدہ کفاری اُن تام تفصیلات کو ذہان سے نکال دیخے جو پہلے باب میں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے بعد فالی الذمین جوکران جلوں کو کیک بارمير يثربت كياان جلول كاسيرها ساده مطلب يتبين كلتام معزيث سي عليه استسادم گرای کی تا ریجیوں میں بھٹکنے وا اوں کو شجاست ا رربوابیت کا داستہ د کھانے ہے لئے تشریعیت لات بین اورجوازگ كفروشرك اور بدا عمالیون كی وجدست اینی آب كو دانمی مذاب كاستی بناجعين الخيس مرايت كاسيدها راسته وكماكر الخبي فيم كعداب سيتشكارا ولاناجا بوبن خواه النيس اين السبليني مدمات سے جرم مي كتي بي كليفين بردات كبون مركى يرس م بن جان بہتروں کے نے فرید میں وے میں۔۔۔۔ اور " یہ میرے عبد کا دہ فوق ہی جربہتروں کے لئے گنا ہول کی معانی سے واسطے بہایا جاتا ہے " اگر بہلے سے عقيدة كفاره كاتصوروبن بسجا موانه موتوال جبلون كابعي صاف مطلب بالكاب كدادكون كوكرابى سے بحلنے اوران سے سابعہ كنابوں كى معانى كاسا مان پريدا كرنے كے لئے جنرت میج علیہ استقام ابن جان کے قربان کرنے کے تیانیں اوراسی آ اوگی کا المبار فرانوں ان جنول سے یہ فلسفہ کہاں ستنبط ہوتا ہے کہ صنرت آدم علیا سسلام سے حمنا ہ کی ج ے اُن کی قوت ارا دی سلب موکنی تھی، اوراس کی وجے ان میں اوران کی اولاد کی مرشت من اصلي گذاه داخل پر گليامتها جس كي وجهة برشيرخوار بچر بجي دائتي عذاب كاسبتي تعا، مجر تام دنیا کاید اصلی منا و خدا کے اقوم این نے بھائس پرجیاء کرائے اور سے لیا، اوراس ے

ا می کتاب بیت میاه ۱۵۰ ای عبارت جواس سلط ی بخرت بیش کم جاتی به سوده ای مسلط می کرت بیش کی جاتی به سوده ای سب معلول سے زیادہ بیل اور مبم ب معلوم نہیں اس کا مصدات کیا ہے ؟ اور اس تشسیل سے کیا مراد سے ؟

تام نوگوں سے اصل کنا و معات ہو گئے ؟

اوداگر خدکورہ جلوں سے حضرت علی علیان الم کامقصد میں تھا کم عقیدہ کا ادا کہ اور اگر خدکورہ جلوں سے حضرت علی علیان الم کامقصد میں تھا کہ عقیدہ کا اور اس کے تام تعقیدات کے ساتھ کیوں نہیں جھا یا جب کہ وہ دین کے بنیادی عقا دیں سے تھا، اور اس برایان لائے بغیر نجات نہیں ہوسکتی تھی،

آب ون اسان المسام المسلام ملك قوم كه ليد ول كرك لي اس قسم مح جلى المتعمل المرت المسان قربال المستعمال كرت وسية بين كه فلال تخص في ابن قوم كونجات ولات مح لية ابن جان قربال كردى اليكن ان جلول من يمفيوم نهيس بحصة كردى اليكن ان جلول من كونى يمفيوم نهيس بحصة كردى اليكن ان جلول من كونى يمفيوم نهيس بحصة كردى اليكن ان جلول من كونى يمفيوم نهيس بحصة كردى المسلم كردى المسلم

کھر آگران جلول سے اس قبم سے مطلب بحالنے کی تمبائش ہے تو یہ مطلب مجی بحالا آگاتا ہے کہ حضرت من علیہ استلام نے اپنی قوم سے تیام گنا ہ اپنے سرلے اپنے بین، اس لئے قیات مک لوگ گئے ہی گاناہ کرتے دیں اخیس عذاب نہیں ہوگا ۔۔۔۔ حالا تکہ یہ وہ بات ہے جس کی تر ویو شروع سے تیام کفیسا کرتے آئے ہیں،

یبی دجہ ہے کہ جی عیسانی علماء نے ان جلوں کو انصاف کی نفارے پڑ صاب انفوں نے ان ہے یہ بیا ان سے یہ جہبے ہے ہا کہا ، عیسانی تا پڑے کے بالک ابتدائی دَود میں کوائیلیں شئیس ( Cockstius ) کیا ، عیسانی تا پڑے کے بالک ابتدائی دَود میں کوائیلیں شئیس ( Socinians ) بھی ان جلوں کا کہنا ہیں تھا ، مجرسوزین فرقے کے دیگ ( Socinians ) بھی ان جلوں کی ہی تشہری کرتے ہیں ، انسائیکو ہڈیا ہر ٹانیکا میں ان وگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گہا ہوگا ؟

که خاص طورے اس وقت جبکہ بہ قلسفہ عقل کے علاوہ با نبل کی اس تصریح کے بھی با تکل خلاف ہی : جُوجان گناہ کرتی ہو یہ مرے گی بیٹا با بھی گیاہ کا اوجہ دا تھائے گاہ اور د باب بیتے سے گناہ کا ایجہ صاد ق کی معراقت اس کی باورشریر کی شرادت شریرے نے یو (حزتی ایل ۱۹۱۱)

عائد سے قائل تھے ور برٹانیکا، ص ۱۵۴ ج ۱، مقالت کفاری

ایب الرو ( Alvlaid ) کا کمٹ بھی یہ تھ کہ کفائے کا مطلب صرف یہ ہے کہ حضرت میں کے کہ حضرت میں کے کہ حالت و موت ہدر دی اور رحمہ لی کا یک سب تھی زبر الم تذکور)

یہ لوگ تو وہ ہیں جو ار آزم کے زمانے سے جبے عقید و کفارہ کے منکر سے ، بجر ابر آزم کے وَری و دواس کے بعد ماڈرن ازم کے زمانے میں لوگوں کا عام رجحان کیا آوگیا اس کے جاری میں کی مزودت ہی نہیں ہے ، وہ ہر شخص کے سائے ہے .
میں کچھ کہنے کی مزودت ہی نہیں ہے ، وہ ہر شخص کے سائے ہے .
میں کچھ کہنے کی مزودت ہی نہیں ہے ، وہ ہر شخص کے سائے ہے .

جلے سے عقیدہ کفارہ کا دہ مغبوم نا بہت نہیں ہو آنا جو تن کل انج ہے، اور جن جملون سے
اس پراستدلال کیا گیا ہے ان کا سید صااو رصا من مطلب کھ اور ہے،
اب حوار اول کی طرف آئے تو ان کا بھی کوئی آیک جلد ایس نہیں ہے جس سے عقید کفا ا کرنے ندملتی ہو، ابڈا پہلا و شخص جس نے عقیدہ کا گفارہ کواس سے پورے فلسف کے ساتھ بیان

سي ہے. وہ پرآس ہے، روميوں سے نام خطيس وہ لکمتاہے:

"پی جی طرح ایک آوی کے مبدی گناہ دنیا بن آیا اور گناہ کے سبت موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں بھیں گئی، اس لئے کہ سنے ماناہ کیا کیونکہ شریعت ہوئی جانے تک دنیا میں گناہ قرض مگر جہاں مرابعت بنیں وہاں گناہ محدوب نہیں ہوتا، توجی آدم سے لے کرموتنی تک موت نے ان پر بادشاہی جفول نے اس آوم کی نا فرہ ان کی طرح ہوآ یو آلے مامنیل تھا کناہ مرکبا تھا، لیکن قصور کیا ہو حال ہو وہ فعمت کا ہمیں، کیوں کہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت آدمی مرکبے قوفوا کا نصل اور س گنائی مربعت سے آدمی مرکبے قوفوا کا نصل اور س گنائی مربعی برمزوری افراط سے ناول ہوئی، اور مبسال کے شخص کے قصور سے بیدا ہوئی، بہت سے آدمی مرکبے برمزوری افراط سے ناول ہوئی، اور مبسال کے شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا برمزاکا تکم تھا، گر بہترے قصور وں سے ایسی نعمت بیدا ہوئی جس کا نتیج براکا تکم تھا، گر بہترے قصور وں سے ایسی نعمت بیدا ہوئی جس کا نتیج براکا تکم تھا، گر بہترے قصور وں سے ایسی نعمت بیدا ہوئی جس کا تھور کے تصور کی کا بھی کے تصور کی کے تصور کے تصور کے تصور کی کے تیک کے تیم کے تصور کی کی کر براکہ کا کا کھی کے تصور کی کہتر ہوئی کہتر کی کر براکہ کی کی کا تھی کے تصور کی کہتر کی کہتر کی کہتر کی کا تھی کے تصور کے تصور کے تصور کے تصور کے تیک خصور کے تصور کے تصور کی کی کر بیا کہتر کی کا تو کی کی کو کے تو کو کے کا تھی کی کا کھی کی کی کی کی کی کے تصور کے تصور کے تھی کی کا کھی کی کھی کی کہتر کی کھی کے تصور کے تصور کے تصور کے تو کو کا تھی کو کی کا کھی کی کھی کے تھی کے تصور کے کا تھی کی کھی کی کھی کے تصور کے تھی کو کی کا کھی کی کے تو کی کا تھی کی کھی کے تھی کے تھی کی کھی کے کا تھی کی کھی کی کھی کے کہتر کی کھی کے کہتر کی کھی کی کے کو کھی کے کا تھی کی کھی کے کہتر کی کھی کے کھی کی کھی کے کو کھی کی کھی کے کہتر کی کھی کے کھی کھی کے کہتر کی کھی کھی کے کھی کی کھی کے کہتر کی کھی کی کھی کی کھی کے کہتر کی کھی کے کھی کے کھی کے کہتر کے کہتر کی کھی کے کہتر کے کھی کے کہتر کے کہتر کے کہتر کی کھی کے کہتر کے کہتر کے کہتر کے کھی کے کہتر کے کہتر کے کھی کے کھی کے کھی کے کہتر کے کہتر کے کھی کے کہتر کے کھی کھی کے کھی کے کہتر کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی

مبری موت نے اس ایک سے ذرایع سے بادش ہی گرج اوگ فعشل اور راست بازی کی خشوں ایک معشل اور اور است بازی کی خشوں بینی افراط سے حاسل کرتے ہیں! ، ایک شخص بینی بسوع می کے در اندگی میں صرور ہی با وشاہی کریں گئے ...
کیونکہ بی حوی ایک ہی شخص کے العشر بالی سے جست سے وہی کا مشہر کا احتراب کا میں میں اس مارچ گیا۔ گھری سے اس مارچ گیا۔ کی مسئورا نر اوی سے بہت سے وہی راستہا زیم ہیں ہے۔

(د دميول ۵: ۲۱۲ ( ۱۹)

اورآ محے مزیر تسٹرت کرتے ہوئے کھتاہے ا

ہم آئے گاناہ کی غلامی میں در بیں " درومیوں ۱: ۱۲۳) بر کفارہ کا ابعینہ وہ فلسفہ ہوجس کی پرری تستسریح ہم مہلے باب بیں تفصیل کے ساتھ کرآئے ہیں ، بیعقیدہ پر آس سے پہلے کہی کے بہاں نہیں ملتاء اس لئے وہی اس عقیدے کا ای بھی تشہر اے ،

تورات برعل کا تھے اس کے بنیادی عقا مکہ کے بعد مناس ہوگا کہ اور ات برعل کا تھے اس کے بعد مناس ہوگا کہ کورات برعل کا تھے اس کے بادے یں بھی تیمین کرلی جائے کواس سلسلے میں صغر ہے جا جا ساتھ می برایات کیا تھیں ! اور وہس نے اس میں کیا ترمیم کی !

حفرت سے علیا اللهم نے متعدوار شاوات می و صناحت کے ساتھ یو فرا ایک کرمیرا مقصد تو آت کی خالفت کرنا نہیں ہے ، بلکہ میں اس کی تصدین کرتا ہوں ، بلکہ اناجیل میں تو

بہاں کم معاہدے کم میں اس کومنسوخ کرنے نہیں آیا ، انجیل متی میں ہے ، " پرد بمحوک میں قدرست یا بہول کی کمایوں کو نسوخ کرنے کا پاہوں انسو<del>ن</del> كرف بيس بلك بدراكرف آيابون كوكلين تمس مي كما يون كرجيب اسان اورزین می مز جائیں آیا نظریا ایک شوشہ قرریت سے ہر سخو مد شليخا" دمتي ٥: ١١)

نیزآپ نے ایک مرتبرارشاد فرایا ،

مجو کورتم جاہتے ہو کہ لڑک تھائے ساتھ کریں دہی تم بھی آن سے ساتھ کرد، ميونكم توريت اورنبيون كى تعليم ميى ب اورنبيون كا ١٢١)

اس سے بھی میمعلوم ہوتا ہے كرحصرت عيلی عليه استلام بنيا دى طور برتورات كروا جب بمل ا درقابل احترام انتے تھے،

لیکن یوتس کا تورآت کے ایک مسے بائے یں کیا نظریہ ہے ؟ اس کے مندریة ذیل اقوال ے معارم ہوگا، کلتیوں سے ام خطین وہ لکھانے:

" میچ جوہا سے نے تعنتی بنا اس نے ہیں مول نے کرمٹر ایٹ کی است عَيِرايا" (مخلتيدل ٣:١٣١)

اوراعے کمعتاہے:

آبان کے آنے سے پیشترشرایت کی ایخی میں ہماری مکہانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے کے جرنا ہر ہونے والائتاہم اسی سے یابندرہے ، لیس شريست مسيح كك بببغان كريها واستادبن أكريم إيان مح سبت واست أ مٹے میں اگرجب ایمان آچکا توم اسستا دے انحت ندیسے " (۱۳ ۲۲) دم) اورافتيول كام خطرين ككسلها

آس نے جسم سے وربیہ سے وشمی میں ما شریعت جس سے حکم صابطوں سے طور

بریقے موقوت کردی و اخیوں ۱۲: ۱۵) اور عرائیوں کے نام خط میں رقمطرازہے:

" اورجب كانت بدل كى تومترىيت كالمجى بدلنا عروري وعرانيول ١٢:٥)

ادرامے لکتاہے:-

معیونکہ آگر بہلام مرزلین قرات ، ہے نعص ہو" اتو دوسرے کے سلتے موقع نہ ڈھوزڈھا جا تا \* ( \* ؛ )

آعے آیت ۱۳ یں محساہے:

سجب اُس نے نیاج مرکیا تو پہلے کو بُرانا تھ ہرایا، اورجو چیز مرانی اور مت کی ہوجاتی ہے وہ منتنے سے قریب ہوتی ہے ؛

ان تام اقوال سے ذریعہ ہے تورآت کی علی اسمیت بالکل ختم کروی، ادر اس سے برحکم کو خسوخ کرڈالا،

عشارات فی اعتاد را ان کی تشریح بہلے باب میں کی جا چک ہے، یہ عبادت عیسائی
عشارات فی اہم ترین رسوم میں ہے ، لیکن انجیل متی اور وق میں
جال اس واقعہ کا تذکرہ ہے وہال جعزت عیسی طیرات ان سے اس عق کو ایک دائمی کم
بنالینے کا کوئی حکم موجود بنیں ہے ، یہ حکم بھی سے بہلے یونس نے وضع کیا ہے وہ کرنتھیوں
۱۱: ۱۲ ۲۱) اور تو قا چو ککہ یونس کا شاکر دہے اس لئے اس نے میں پونس کی تقالید کی ہے،

یہ بات خودعیدائی علمار کو مجی تسلیم ہے ، جنا بجہ الیت ،سی برکت ایکے ہیں ؛
مہر آپ مشار آبان کا حال مرتس میں بڑھیں سے تواس میں اس علی کو
آئدہ جاری رکھنے کا کوئی حکم آپ کو نہیں میں گا، لیکن مقدس بولس جہاں
میتوع سے اس عل کا تذکرہ کر آلمت و ہاں ان کی طرف شعوب کرسے اس جل

خدید کا حکم اختد کا حکم صرت ابراہیم طالسلام سے دقت سے چلا آتاہے ، تورات میں ہی ا وربیراعد جومیرسه ا در ترب در میان اور تیرب بعد تیری

نسل کے درمیان ہے اور جے ہتم انوسے سوبہ ہے کہتم میں سے ہرفسنسرزنم نربنه كاختنه كيا جات . . . . اورميرا جمد متما يحيم بن ابري عمد جوگاه اوروه فرزند نرمينجس كأخلته مزجوا بهوااب ويحول من سي كأث والأبطي

سكيريكه اس نے ميرا عبد توروا " (ميدانش عاد اتا ١٥٠)

ا ورحضرت موسی علیال لام سے خطاب کرتے ہوتے ارشاد ہے :

أوراً تقوي ون لاك كاختنه كياجات مو احبار ١٠٠٠ ٣)

ا درخود حصرت عيسي عليه التسلام كالمبحي ختشر جوائحة اجس كي تصريح البغيل لوقا ٢: ٢١ ميس موجود ہے ،اس سے بعد حصرت منبح علیہ السلام کا کوئی ارشا دایسا منقول نہیں ہے جس سے یہ ابت ہو ا ہو کہ فقتہ کا تھے منسوخ ہو گیاہے،

لبكن اس باسے میں پوتس كا نظريہ معلوم كرنے كے بستے اس مے خطوط كو دیکھتے ،

علتیوں کے ام خطمیں رولکستاہ،

"ديجوي بونس تم سيكتا بول كه أكريم فتنه كراد تتح توميح سيم كوكي

فاترنه وكانه وكلتيول هاائ

ا در آھے میل کراکھتاہے:

كيونكه مذخلة كج جزيب مذامخة في مبكه نتي مري ي مناون جواية (١٠:٥١)

۲- مارسخى شواهب

فذكوره بالابحث بيربات كمل كرسائ آجاتي بكرصرت يعيني عليه السلام ا در بوتس سے نظر ایت میں کس قدر تصاوی ، اور موجودہ عیسانی زبہے بنیادی عقامہ واحكام حضرت مين عليه استلام كى تعليم نهين مين، كمكم الخيس إلى في عليه المارة شليث طول وتبتم بمقاره، تورات كى إبندى، عشار رمانى ادرنسخ خدة كے تام نظرات كا إنى

دیسی ہے۔

گرمرف اپنی شواہر کی بنیاد ہر ریکہا جات کر پوٹس ہی موجودہ میں آیت کا باتی ہے ،
کوہاری آگاہ میں بریات میں فرین تصاحت ہے ، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میہاں وہ
اریخی شواہر بھی ہیں کروتیے جائیں ، جن کی روشنی ٹی یہ دھوی مزید واضح ہوجا تاہے ، اس کے
سامنے ہیں پوٹس کی سوائخ جات کا مطالعہ کر تا پڑے گا ، اگرچ پر آس کی سوائخ حیات پڑست مواد محدود ہوں کی ہون وہ گا ہیں ہومیسائی
مواد محدود ہے باہم کتاب اعمال ، خور پر آس کے خطوط اوران پرمبنی وہ کی ہیں ہومیسائی
علمار نے لکمی ہیں اس دعوے کے بہت سے نبوت ہیا کرتی ہیں ہونیں ہم ذیل ہیں ہیں
کرتے ہیں ،

ا عرب كاسفر ا عرب كاسفر يوع مع دها اسلام، برايان لا في كادعوى كيا مقا، بحد والما حضرت مسح عليا لسلام كي تعليات برايان لا يا تقانو قا عدي كا تقام ابر مقاكر دوا في ال

حقرت میں علیہ اسلام کی تعلیات برایان لا یا تفالو ما عدے کا لعامذیہ تھا لہ وہ اپنے اس لغریاتی انقلب کے بعد زیادہ سے زیارہ وقت حضرت میں علیہ اسلام کے ان شاگرد و ا اور حوار یوں کے پاس گذار اجفول نے براہ واست حضرت میں علیہ اسلام سے فیص حال کہا تھا، اور جواس وقت وین میسوی کے مہیں بڑے عالم تے،

نکن پوٹس کی سوائخ حیات سے معلوم ہوتاہے کہ وہ اپنے نظریاتی انقلاب کے فررا بعد حواریوں کے پاس پر وضلم ہنیں گیا، ملکہ وشش کے جنوبی علاقے میں چلاگیا، گلتیوں کے ام خطومی وہ خود ککھتا ہے ،

جَى خدا نے مجے میری ال سے بیٹ ی سے مخصوص کر ایا، اور اپنضل سے بلا ایا، جب اس کی یہ مضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجر میں ظاہر کرے تاکہ یں فیر قدمول میں اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجر میں ظاہر کرے تاکہ یں فیر قدمول میں اس کی خوشخری دوں ، تو مذمی نے کو شت اور خون سے اللہ فیر قدمول میں اس کے باس کیا، جو مجدے بہلے دسول سے ، بلا فرزا و بسل میں اس کے باس کیا، جو مجدے بہلے دسول سے ، بلا فرزا و بسل میں اس کے دائوں آیا ہ دکھنیوں ا، مدانا مدا

له والى دوكريبان وَيَ موادد مَنَى كاجوبى علاقه و بين اس زلماني من و شفاع بهدا ما ما مقاد انسا يكلو پيرا برايكا مس ٢٥٩، ٢ ما مقاله بإلى وت جائے کی وجہ کیا تھی ؟ اٹسا پیکو پیڈیا بڑا ٹیکا کے مقالہ ٹیکار کی زبانی سنے ا جملہ کی اسے دمین چاتس کو ) اس صز درت کا احساس ہواکہ اُسے ایسی خاتو اور پُرسکون نصابی رہنا جاہے جہاں وہ اپنی نئی پوزاشن کے بایدی بی پیر سوچ سکے، چائی وہ در آمنش کے جنوبی علاقے بین کہی مقام پرجلاگیا ، . . . . اس کے سامنے سہتے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے بچر ہے کی دوستی ہیں سنر پوت کے مقام کی نئی تعبیر کرنے یہ

ادرمشهورعيساني مورخ جيس ميك كنن ابني فاصلانه كتاب متيح سيتسطنطين كك

یں تھے ہیں ا-

"این نظریاتی انقلاب سے بعد . . . . وہ عرب رنبقیری بالگیا، جس کا تصد انظا برتبلی سے زیاں یہ تھا کہ اپنے نئے عقیدے کے متعندنات پرخور کہ ، اس سے بین سال بعد وہ پرتبشلم گیا، تاکہ لیتوع سے باسے بی جودوات معی اس سے بارہ بیں مشورہ کرنے سے سلنے پعلی او رضوا و ندیکے بھائی لیعقویے ملاقات کرنے ،

سوال برب کر حضرت ملی علیا اسسال م حدین پرایان الدنے سے بعداس نے میں سال
کاطویل عرصہ الگ سے لگف رو کر کیوں گذارا ؟ اوران اوگوں سے اس دین کی معلو ات حاصل
کرنے کی کوسٹ ٹی کیوں نے کی جمنول نے برا و راست حضرت سے علیا سال مے فیصن
اشھا یا تھا ؟ ۔۔۔۔ کیا اس کا صاحت جو اب او پر کے وروا قسباسات میں یہ نہیں دیا گیا کہ ورامل
وواین اس تبدیل کے بعد وہ مذہب اور وہ تعلیات اختیار کر انہیں جا سا تھا جفیں انبک ج
حریج علیا سلام کے وادی دین میوی قرار فیتا تے کہ وہ شرویت وردین بیوی کی دیتول بڑا نیکا "نی تجریر کرانی ا

اله برانيكا، ص ١٨٩، ج ، امقاله: إلى ،

Mackinon, James, From Christ to Constantine, London, Longmans green 1936 P. 91

ادراس مقصد کے لئے اسے خاموش اور پرسکون فعنا میں خور دفکر کرنے کی مزورت تھی گئے صفرت میں گئے۔ صفرت میں طیب اسل میں اسل دین کے بجائے ایک نئے ذہب کی داغ ہیں ڈالنی تھی، حسرت میں طیبر استام میں اسم کرامی ہنتھال کرنا جا ہتا تھا، پوٹس سے ایک شہر میں ان سوائے سکارا بعد ، ہے فرکس جیستن پوٹس سے اس عل کی تاویل اس طرح کرتے ہیں ،

"بوتس کواس بات کالیمین مقاکہ خدانے اسے کام کا ایک بخصوص میدان ویا ہے ، اورکسی فائی شخص کواس کے معاطات پی اس وقت تک شخص الدائی معاطات پی اس وقت تک شخص الدائی معاطات پی اس وقت تک بخوتی ہے ، مذکر نی جائے بنب تک کہ خواکی روح خوداس کی دہنا آ بنی ہوتی ہے ، اگر یہ بات ذبن میں ہے تو اچ تس کے اس طرزع کی کو بھینے میں مود بلے گی کہ اس بے ذریرہ بینوع سیے کو سیمنے کے لئے بیٹس دوحوار اور سے تعلیم مال اس بین کی ، اور اس سلسلے میں ال کا ممنون ہونے کے بجائے براہ داست خلاد میں درابطہ قائم رکھا ہو

ایکن ذراغور فرائے کہ یہ بات کمتی غرمعتول ہے ؟ آخراس کی دلیل کیا ہو کہ بہتس آن کی آن میں تقد س اور رسالت کے اس مقام بلند تک بیخ جا بہے کہ اسے حصاب یں ملیا اسلام کی تعلیم کی خردرت بنیں دہت ؟ آگراس ملیا اسلام کی تعلیمات کو شیخت کے لئے کہی وادی کی تعلیم کی خردرت بنیں دہت ؟ آگراس غیر معمولی طریقے سے وہ بعد نبہ ان تعلیمات کا اعلان کر تاجر حصرت عیسی علیمالسلام سے حوار ہو اوران کی انجیل کے ڈرید تابت بین، تب بھی کسی دیسے میں یہ بات معقول ہو سکتی تھی، لیکن آسب بیجے پڑھ بیجے بین کہ وہ اس طرح حصرت عیسی علیات الم کے بتات جوت عصاد و تصورات سے بالکل متصنا و نظریات بیان کر تاہے ، ایسی صورت میں اس کی کوئی دیسیا تو

ہونی چاہے کہ آسے براہ راست خداکی طون سے ان عقائد کی تعلیم دی تن ہے، اوراس تعلیم کے بعد دین عیسوی کی سابقہ تعبیر فسوخ ہو تک ہے، سے، سے جب ایسی کوئی دلیل آج کے کوئی مذہبین کرسکا تو کیا یہ نرادعوی اس لائن ہے کہ اس کی بنار پر دین عیسوی کی بالس کا یا بلت دی جائے !

بھراگر صفرت عینی کے فررا بعدا بہی کی مرض ہے ایک ایسا" انقلابی رسول آنے والا مقا ، تو صفرت عینی علیہ استالام نے اس کی آ مدی بائے میں کوئی ہرا بت کیوں نہیں دی ؟ مقا ، تو صفرت عینی علیہ استالام نے اس کی آ مدی بائے میں کوئی ہرا بت کیوں نہیں دی ؟ ملکم مربح تھے ہیں کہ آب نے ربعول نصاری عید بینی کوست کے موقعہ پرزول ، درج القد کی خرد می تھی ، حالا کہ وہ کوئی الفت لابی واقعہ مذمحا انگر الج آسے دسول بن کرانے کی کوئی خراب نے نہیں دی ا

## پوس کے ساتھ حوار بول کاطرزعل

اس پر ساعتراص کیا جاسکتا ہے کہ آگر دیس کا یہ دعویٰ غلائھا، اور وہ دین میسوی کی بیردی کرنے سے بجائے اس کی مخرلیت کر رہا تھا، تو صفرت میں بی علیہ اسلام کے حوارد نے اس سے ساتھ تعا ون کیول کیا ؟

اس سوال سے جواب سے لئے قدیرے تغییل کی عزدرت ہی ہماری تحیق یہ ہی کہ پہر آن نے جوادیوں سے ساھنے آتے ہی فورا اپنے انعت لا بی نظر بات بیش ہمیں کتے تھے ، بکر وہ شروع میں دین میسوی کے ایک ہے ہی وہ شروع میں دین میسوی کے ایک ہے ہی وہ تشروع میں ان کے ساھنے آ یا تھا ،اس لئے جوادیو نے اس سے ساتھ پوراپورا تعا ون کیا ، لیکن جسب رفتہ رفتہ اس نے عیسوی عقا کدمی ترمیم شروع کی اور اس کے جہا دی تصورات پر صربی لگا ہی تو مصرت عینی علیم اسلام کے حواری اس سے اختلاف کرسے قطحی طور یہ گئے ہیں ہے۔

افسوس بدب كداس وقت بهائ إس أس زمان سح حالات معنوم كرفي بي حضر

دو ذریعے ہیں ایک خود پرآس کے خطوط ، دوس کے شاگر دلو آقا کی مماآت اعمال ، اور اللہ برے کہ بہ دونوں پرآس کے خطوط ، دوس کے مامل ہونے کی دجہ سے مختیق حال سے لئے بہست مخدوش ہیں ، اہم ان ورنوں ذرائع سے اور مبحن دوس سے ارتجی شوا پرسے یہ بہہ لگا نامشکل ہندوش ہیں ، اہم ان ورنوں ذرائع سے اور مبحن دوس سے کا این شوا پرسے یہ بہہ لگا نامشکل ہندوس ہے کہ آخر میں پرآس اور حصرت میسی علیہ اسسالام سے حوادیوں سے ورمیان شدیداور سکین اختلافات دوس ہو حقیقہ سے م

چونکہ اس بہادے اس سے قبل بہت کم فور کیا گیا ہی، اس لتے ہم بیہاں مختلف حواریوں سے ساتھ ویس سے تعلقات کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیں سے، آگہ حقیقت کمل کر سائمنے آسکے ،

## بولس أورترنياس

حمنرت یی ملیدانسلام کے بارہ حواریوں میں سے جوصاحب برتس کے نظہر یاتی افعان سے بعض کے نظہر یاتی افعان کے نظہر یاتی افعان کے بعد میں سے جوماحب برتس کے نظہر یاتی افعان کے بعد میں میں جو اور جو ایک طویل حرصے تک پرتس کے بیار سے وہ برتماس بیں، حواریوں بین ان کا مقام کمیا تھا ؟ اس کا انداز و کا آپ اعمال کی اس عبار سے بوجھا

مادروسقت نامی ایک الادی مقابص کا نقب رسواول نے برنباس نیسنی
نصیحت کا بیٹارکھا مقا، اورجس کی بیدائش کرتس کی مقی، اس کا ایک کھیت
مقاجے اُس نے بچا اور قیمت لاکر رسونوں کے پاؤں میں دکھ دی ڈاعال ہو، ہو اُنجی
ادریہ برنا آباس ہی شے جفول نے تنام حواریوں کے سلمنے پوتس کی تصدیق کی مادرانمیں
ایا کہ یہ فی الواقعہ بمقارا ہم ذہب ہو چکا ہے، ورندانہی کک حواریوں کواس بات کا یقین نظم اور قالے کھتے ہیں ،

آورسباس سے (فیات سے) ڈرتے سے ،کیونکران کولیتین نہ آ کا مقاکرے شاگر دہے ، گر برآ باس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس سے جاکر اُن سے بیان کیا کہ اِس نے اس طرح راہ میں خداوندکود کھا، اور اس نے اس سے ایس کیں اوراس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ لیتوں کے اس سے ایس اوراس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ لیتوں کے ا

ی وونوں ایسے آدی میں کرجنوں نے ک وائیں ہانے ضرار مدلیتو ع کے کا میں ہانے ضرار مدلیتو ع کے کا عداد کا در اور کا کہ اور اور کا کا دورہ اور اور کا کہ کا دورہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کا

اعال سے بند بہری اب یک بر نباس اور پوس ہرمعاصلے میں شہروستگرنظرات ہیں ایک اس کے بعد اجا تک ایک ایسا داقعہ جن آیا ہے جو بطور خاص قرجہ کا سبتی ہی استان و صدیک ساتھ رہنے اور وعوت و تبلیغ میں استراک کے بعد اجا نک دونوں میں میں ورشد پرانجا اب کے ایک دونوں میں میں درشد پراختا اب بریوا ہو گاہے کہ ایک دو مرے کے ساتھ رہنے کار دادار جبری اس کا دہم اس کا در کا اس کا دیم کے داری کو بیلے سے اس کا دیم کے مال بھی تا ہی اس کا دیم کے اس کا دیم کے اس کا دیم کے اس کا دیم کے اس کا دیم کی کار بھی ہوتا ، او قال سکھتے ہیں ا

مر مرباس المراب المراب

سے خدا دندے نعنل کے سپرد جوکر روانہ جواء اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا جواسور میدا ور کلکیرے گذرائد راعال ۱۵ ده ۳۵ اسم)

مندرجة ذيل بن،

دا) لوقائے تناب اعلی میں ان کے اختلات اور تبدائی موبیان کرنے کے لئے جو بانی الفاظ استِعال کے بین اور تبدائی مطرای ایم ، بلیک فاک ابنی سمتاب آعال کی شرح میں لکھتے ہیں : سمتاب آعال کی شرح میں لکھتے ہیں :

اب او آن ایما ندادی کے ساتھ دو فوں رفقاء رو آس اور بر آباس ہے و افغا درمیان واقع ہونے والے اختلات کی المناک کہانی کامعتا ہے ، جو افغا اس نے استعال کیا ہے لینی اس کے استعال کیا ہے لینی اس کے استعال کیا ہے لینی اس کے اس افغا کے اور انگریزی مرجم دکتا جیں ورژن نے اس لفظا کے میں افغا میں افغا درست کیا ہے ، ۔ ۔ بچر آس اور بر آباس آیک و دسرے سے جوا ہو جاتے ہیں کیا ہے ، ۔ ۔ بچر آس اور بر آباس آیک و دسرے سے جوا ہو جاتے ہیں کیا ہے ، جوبڑ اسخت ہے ، اور عام طور سے استعال نہیں کیا جا آ ، یہ لفظا عمر نا امر بر میں میہاں کے علاوہ صوت مکا آشفہ ا ، مواجی ما آباد جوباں آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان اس میں متابی جوبان آسانوں کے آباہ ہوکہ جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان اس کی مقاور سے استعال نہیں کیا جا آباد ہوں آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان کی مقابلہ ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبانی کی مقابلہ ہونے کا ذکر ہے ، بوبان آسانوں کے آباہ ہوکر جوا ہونے کا ذکر ہے ، بوبانی کوبان آباہ ہوکر ہونا ہونے کا ذکر ہے ، بوبانی آباہ ہوکر ہونا ہونے کا ذکر ہونا ہونے کا ذکر ہونا ہونے کیا تھونے کا دور ہونے کا دور ہونے کے اس کا سیاس کیا ہونے کا دور ہونے کیا کو ناز کیا کیا ہونے کے دور ہونے کیا تھونے کیا ہونے ک

كيااتنا شديداختان بس كرائ الي غيرهمولى الفاظ اسستعال كي عجمة إلى وون اس بعار برسيدا بوسكتاب كدايم بخص يوحنا وقس كودفيقِ سفرمانا جاء تاب ودودسسرا سيلاس كو إ .... اس قسم ك اختلافات كالبيداجومانا كوتى بعيدار قياس سيس ، ليكن اس ك بنار برسيشه سيشه كا ويريد وقاقة لكوخرا ونبعي كامايا، الخصوص جب كريه ر فا قت ایس مقصد سے لئے ہوجس سے نقدس اور پاکیزگی ہر دونوں متفق ہو، اس موقعہ پر بوتس سے بعض معتقدس منایة برتباس كومور والزام قراروسية بس براس في اين ايك سِستُدوا ۔ اور صاوت ہے سا سے لے جانے کی خواہسٹس پر تبلیعی مقاصدا ور اول کی رفا کومت ران کردیا، مکن وہ پوکس کی بحت میں اس بات کو تغوا نداز کر جاتے ہیں کہ دو آو ل کی جدائی کی یہ وجرار قانے بیان کی ہے جو پرآس کا شاگردے، مگرسوچے کی اِت یہ ہے کہ ماہ برنباس جوزو ولقول ان سے محلیسا کے ابتدائی و درمیں اہم ترین تخصیت لیں سے ایک تھا ا درجس نے تبلیغ و دعوت کے مقاصر کے لئے اپنی ساری پوشی نٹاری تھی داعال ۱۹۲۳وہ! ك والحن أي أيك رشة واركى وج سے تبليغ كے اہم قرين مقاصد كوفت را كا سكتا ؟ سيرهمي بات يركيون نهيس كبي ما في كربرنباآس الديونس كايدا خستلات لغل يا في ت الو جب برنباس نے یہ و تھا کہ بوتس وین میسوی سے بنیادی عقائد میں ترمیم کر ہا ہے تو وہ اس کی رفاقت سے الگ ہو بھے تہ اور بوتس سے شاگر دلوقا نے اس اختلاف کی الیا ترجيه بيان كى جس كى دُوے أكر كوئى الزام عائد جو تو بر تنباس برمائد جو، اور ايس اس الزأ: ے بچ جاتے ؟

د۲) مجرلطف کی بات میر ہوکہ معدمی بوتس و حنا مرقس کی رفاقت کو گوارا کرلیت او ین بخیر تعمیس سے نام لینے و دسمہ بے خطویں وہ لکھتاہے ،

Loewerich Paul, H.; Lye And Work, trans. by G. E. Harris, at Lina 1960 P 74

## ترنس كوسا تقدك كرآ با اكيونكم ندمت سك لئے وہ ميركام كاب ا

اسى طرح الميتول ك نام خطيس ده يكمتاب،

"ادر شرخس جو بررے ساتھ قیدہ ہم کوسلام کمثلہ، اور برتباس کا دشتہ کا بھائی مرتش دجس کی بابت تمہین سکم لے بتھے، اگروہ تھادے پاس آئر تواسے ایجی طرح کمنا)" دافت یون ۱۰۰۴)

اس معلوم ہواکہ رقت اور برتس کا اختلاف بہت اریادہ اہمیت کا مالی مقاداس سے بوتس نے بعدی اس کی رفاقت کو گواراکرلیا، لیکن یہ بیرے جمداً مہ حب دیا یا ایخ کی کسی اورکن ب بیں کہیں نہیں بلٹا کہ بعدی بردبات کے ساتھ بھی برلت کے ایک بیار وقت ہی بولت کے تعلقات درست ہوگئے سے اس کے بعد برنباس اور برتس کی درست کیوں ہوار ما جوئی ؟

دا) جب ہم خود پرتش کے خطوط میں برتبا می سے اس کی ادامن کے اسباب کاش کرتے ہیں تو ہیں ہمیں یہ نہیں ملٹاکہ اس کا بدب پر تحنا مرقس تھا، اس سے برخلا من ہیں ایک جلہ ایسا ملتا ہے جس سے وو نوں کے اختلا مند کے اصل سبب پر کسی متدد ردشنی پڑتی ہے ہما تبوں کے نام لیے خطابی پرتس مکھتاہے ،

مین جب کیفا دمین پرتس، انگاکیدی آیا، تو می نے دوبر دہوکا سی کی خالفت کی، کیوکئہ دو ملامت کے لائن تھا، اس لے کہ لیعق ب کی خالفت کی، کیوکئہ دو ملامت کے لائن تھا، اس لے کہ لیعق ب کی طرف سے چدی خصول سے آلے سے پہلے تو دہ غیر قوم دالوگ سے کھایا آیا سے خدا کے اور باتی سے میں اس کے سامتہ ہو کردیا کاری کی، میمان کے کر تبال کے کر تبال کے کہر تبال کے سامتہ ہو کردیا کاری کی، میمان کے کر تبال کی کہ بر تبال کے کہر تبال کے کہر تبال کے کہر تبال کی کہ بر تبال کاری کی، میمان کے بر تبال کے در تبال کے کہ بر تبال کے در تبال کاری کی در تبال کے در تبال کاری کی در تبال کے در تبال کی در تبال کاری کی در تبال کے در تبال کاری کی در تبال کے در تبال کاری کی در تبال کے در تبال کاری کی در تبال کی در تبال کے در تبال کاری کی در تبال کاری کے در تبال کاری کی در تبال کاری کور تبال کاری کی در تبال کاری کی در تبال کاری کور تبال کے در تبال کاری کور تبال کار

له اس سے بعد صرف کیس بھڑ دیکر نفیوں 1: 1) پرتس اس کا ڈکر بغیر کسی بڑائی کے کرتا ہے ،اولی ا محراس سے بھی چمعلوم ہو آ ای کردو دولوں آپس جس ملے نہیں ، ست اس عبارت میں دراصل بوتس اضلاف کو ذکر کر ہاہے جو حضرت مسیحے کے وقع اسمانی کے دوصہ سے بعد میر وشلیم اورانطاکیسے عیسا تیوں ہیں بیش آیا تھا، پر دہشلیم کے اکثر لوگ پہلے بہودی سقے، اورانفوں نے بعد میں عیسائی خرب قبول کیا تھا، اورانطاکسیہ کے اکثر لوگ بہلے بہت پرست یا آتش پرست سقے، اورحواریوں کی تعلیم د تبلیغ سے عیسائی بڑی سے اکثر لوگ بہلے بہت پرست یا آتش پرست سقے، اورحواریوں کی تعلیم د تبلیغ سے عیسائی بڑی میں میں اور درواریوں کی تعلیم د تبلیغ سے عیسائی بڑی میں میں اور درواریوں کی تعلیم د تبلیغ سے درگ ورک سے میں اور درواریوں کی تعلیم د تبلیغ سے درگ ورک سے اسمانی میں میں اور دوس کی تبلیل کے اور دوس کی تبلیل کے ایمنی تو می میں اور درواری نہیں اور دوس کی تبلیل کی تعلیم اور کا ما می بلکہ ان سے اسمانی کی تبلیل اس میا میلے میں سونی صدیم یوس کی تعلیم اس نظر ہے کا بانی تھا، اس نے غرق موں کو اپناہم خیال بنا لے کے لئے ہی یہ تام کوسینٹیں اس نظر ہے کا بانی تھا، اس نے غرق موں کو اپناہم خیال بنا لے کے لئے ہی یہ تام کوسینٹیں اس نظر ہے کا بانی تھا، اس نے غرق موں کو اپناہم خیال بنا لے کے لئے ہی یہ تام کوسینٹیں اس نظر ہے کا بانی تھا، اس نے غرق موں کو اپناہم خیال بنا لے کے لئے ہی یہ تام کوسینٹیں کی تھیں،

ادر ہم نے مخلقیوں کے ام خط کی جو میارت بیش کی ہے اس میں پوتس نے پھڑس اور برتنہاس پراسی لئے الامت کی ہے ، کہ انتخول نے الطآکیہ میں دہتے ہوئے مختو نوں کا ساتھ ویا، اور پوتس کے ان نے مرید وں سے علی کی خمت یار کی جو ختندا و رموسوی شریعت کے قائل نہ سے ، چنا پڑاس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یا دری ہے چیڑسن انتمتہ لکھتے ہیں ،

ا بقرس اس اجنبی شہر دا فعالی، میں ذیارہ تراق وگوں کے سابھ استانہ است ہوجو یر دشتی سے استان است سے ، ادرجواس کے بُرائے طاقاتی سے ، اہذا بہت طلد وہ ال کا بم خیال ہونے لگاہی، دو مرث سی بیجودی پیوت سے ساتھ استاثر ہوتے ہیں ایمیاں کک کرتباس می فیرقوم مربد دل سے عنامہ گا اختیار کرنے مسلوک کود کھے کران نومرید دل کی دل ٹیکنی بحرتی ہوتی ہوتی جہاں تک مکن ہے پوتس اس باست کی برداشت کرتا ہے ، گر بہت مبلد دہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایساکرنے میں اسے اپنے سا خوبول کی مبلد دہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایساکرنے میں اسے اپنے سا خوبول کی مبلد دہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایساکرنے میں اسے اپنے سا خوبول کی مبلد دہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایساکرنے میں اسے اپنے سا خوبول کی

#### مَالفت كرني بُرْ لَ بِهِ إِ

واضح رہے کہ وا تحد برنباس اور چکس کی جدا فی سے چندی دل میلے کا ہے ، اس لئر کرالعلکیم میں پھڑس کی آمدیز دشلیم میں حور یوں سے اجتماع سے مجھ ہی بعد ہوتی ہے، اورحواریوں سے ہستماع اور برنب س کی جرائی میں زیاوہ فاصلہ نہیں ہے، فوقائے وو فوں وا قعات کتا آجائی سے باہدہ دائی ہیں بیون سے ہیں ،

مرایه بات انهائی طور پرستری قیاس کرکی پوتس ادر برنباس کی ده جدائی جس کا دکر ادر نظر یا آن اختلات کا نیج به بی برتس این مرد و س کے لئے نشذا در موسوی شرایست کے کا کوخر دری نہیں جمعالمحا، ادر بر نبائس ما احکام کولی پشمت والدے لئے لئے تیارہ سے ج یا تبل میں انہائی تاکید سے ساتھ بیان کے گئے ہیں، اور ان ہی نسخ کا احمال لفار نہیں آتا۔ چاہنے اس بات کو پا دری ہے میرس اسمقہ بی محسوس کرتے ہیں کہ پوتس ادر بر نبائس گی جدائی کا سبب صرحت مرقب مذمحا، بلک اس کے بی پیشت نظریا تی اختلاف بھی کام کرا متا، دو افتحة میں؛

برنباس ادربیقس فی جو کربرے مالی عمارت مندرای نلطی کا اعترات کرایا جو گا ادر ایول وه دخت دور برمات به المیکن ادجودای اعترات کرایا جو گا ادر ایول وه دخت دور برمات به المیکن ادجودای کے بداحال صرور گذرتا ہے ، کران کے در نبیان مجدد کی دخش رہ جاتی ہی جو اجدای خالم بربوتی ہے ہی وحیات وخطوط الم آتس می ۱ م د ۱۰)

کو اسٹراسمی نے برتسلم کرنیا کہ بعد میں پرتس اور برنباس کی جوجدائی ہوئی تھی اس میں نظر ای اختلامت کا دخل تھا،

من البتريال الك اعراض بوسكا بي اور وه يرة كاب اعال ك يروم و مرة كاب اعال ك يروم و مرة كاب اعال ك يروم و مروم و المراد و مردم و

اله حيات وخطوط يونس مرو ٨ مطبوع تعليم بجاب المحين بك سومان لا الإور،

پرایان لانے کی دعوت دی جائے ، اور اہنیں موسوی تقرابیت سے احکام کا پابندند بنایا میں ہے۔ اس فیصلے میں پوتس کے علاہ و پیانس، برنباس اور اجتوب بھی تقریب ستے ،

مجریہ کیسے نکن ہوکہ پطر آس اور برنباس اس بنار پر پانس سے اختلات کر ہے کہ وہ غیر قودو کے اس سے لئے آزرآت سے احکام ختنہ دینے وہ کو دا جب اس قرار نہیں دیتا تھا، اگر بھا آس اور برنباس کا مسلک پوتس سے خلاف یہ ہوتا کہ غیر قوموں سے لئے بھی درآت کے احکام واجب ایمل ہیں، تو وہ یر ترشیم سے اجتماع ہیں وہ فتو کی صادر رز کرتے ،جس میں غیر قوموں کو توراآت کے احکام ہے۔ احتاع ہی دہ فتو کی صادر رز کرتے ،جس میں غیر قوموں کو توراآت کے احکام ہے۔ سنتی رکھا کہا تھا،

یدا عراض بظامروزی معلوم ہوتا ہے، نیکن اگر نظر خائر کے ساتھ بالتفعیل کے سس ماحول کا جائزہ لیا جائے جس میں تیروشلم کی کولسل منعقد ہوئی تقی اورجس میں پوتس اور تربہاں کی جدائی عل میں آئی تقی تو براعز اس خود مخادر فع ہوجا کہے،

اس سلسلے میں ہماری تحقیق یہ ہرکہ یر وشلم کے مقام برجوار ہیں نے ہو فیر قو ہوں کو قو رہ کے اکثر احکام مے ستنی قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دہ ہمیشہ ہمیشہ سے نے ان احکام سے ستنی دہیں تے ، اور یہ احکام اُن پر ہرے سے دا جب ہی نہیں ہیں، بلکہ اس نے کہ بین افراد کھتے ہوت معلوم ایسا ہو تاہے کہ فیر قو موں کے لئے قو رہت کے بین افراد نے معلوم ایسا ہو تاہے کہ فیر قو موں کے لئے قو رہت کے بین اور دہ اس فورسے دین میسا میں علیہ استام کے دین پر ایمان المد نے کہ بین اور دہ اس فورسے دین میسا میں ہمیا دیا تھا کہ اخر وی تجا سے کہ بین اور دہ اس فورسے دین میسا میں ہمیا دیا تھا کہ اخر وی تجا سے کے اور دہ اس فورسے دین میسا میں ہمیا دیا تھا کہ اخر وی تجا سے لئے اور دہ ہمیں یہ جھا دیا تھا کہ اخر وی تجا سے لئے اور دہ تاہم موسوی رسموں بین علیہ است کا مراح دی ہے ، اس طرح خود کو تو دہ تاہم کہ اور دہ تو تاہم موسوی رسموں بین کر آیا ہی لازمی ہے ، اور اگر ان پر علی دکیا جانے گا تو دہ نجات کے نہ نہیں یا سیس کے رہنا کہ دو تا تھتے ہیں ؛

تپر مبعن نوگ بہود ہے آکر بھا یوں کو تعلیم دیئے گئے ،کہ اگر ہوئ کی رسم کے موافق محقادا فقد مذہو تو تم نجات نہیں پانکتے ہے دا حال ۱۱۱۵) ظاہر ہو کہ یہ تعلیم غلط محق، ختنہ دغیرہ سے حب شدی احکام اگرچ وین موسوی اوردی میں یوک

موجهت اوكرتي بوت غرسلول كوكفرت كالياجات،

ہم نے حواریوں سے طازعل کی جو تشریح کی ہے دہ جناب بہتر س کی اس تقریب میں ہوئی ہے۔ اور اس کے اجہاع میں کی تقی اس نے کہا تھا۔

میں ہوئی واضح ہوئی ہے: جا ہفوں نے یہ وشلم کے اجہاع میں کی تقی اس ان کہا تھا۔

یس اب ہم شاہ ، وں کی گر ، ن پرایسا جُوار کھ کرجس کو مذہبائے ہا۔ اوا

وضا ایک ہے تھے نہم ، خدہ کو کیوں آڑاتے ہو! طالہ کھ ہم کو بعین برکر جس کے

دہ خداوند لیٹو تا کے فض ہی ہے نبات پائیں ہے اس طرح ہم ہو

ا کیااس کا ما در مطلب یا نبین ہے کہ قورآت کے بعض دروعی احکام)
تو استے سخت بین کم ان پرخور ہم اور ہما رہے آبار واجداد پوری طرح عمل نہیں
کرینے ، لہد بڑااگر اس کے با دہور ہم مومن اور نجات سے امید دار ہیں توخیب توثیں
معین دنسر وی احکام کو حیوا کر مؤمن اور نجات کی امید دار ہیں۔

كيون د بن سكين كى ؟

سباں یہ بات بھی واضح رہنی جائے کہ آوشلیم ونسل کاموضوع بحث یہ نہیں تھاکہ ورا کے احکام فیرقوموں کے لئے واجب ہیں یا نہیں ؟ ۔۔۔۔ بلکہ موضوع بحث یہ نہیا کہ ورا کے احکام کا فیرقوموں کو حکم دیا جائے یا نہیں ؟ ۔۔۔۔ بہاری تحقیق یہ برکہ جہاں تک احکام کا فیرقوموں کو حکم دیا جائے یا نہیں ؟ ۔۔۔۔ بہاری تحقیق یہ برکہ جہاں تک احکام کو دار احت کے فی نفسہ واجب ہیں تھی کہ اور احت کے فی نفسہ واجب ہیں بھن تھی کہ جب یہ بات تجربے میں آجی ہے کہ غیرقومی ان فروعی احکام کے نام سے بدکتی ایس توانمیس جب یہ بات تجربے میں آجی ہے کہ غیرقومی ان فروعی احکام کے نام سے بدکتی ایس توانمیس صرف بنیادی عقائد کی دعوت و سے براکتفار کیوں نہ کیا جائے ؟ یہی وجہ برکہ جو لوگت اس بات کے قائل سے کو غیرقوموں کو قرآت کا پا بند بنایا جائے ، اُن کا حال بیان کرتے ہوئی ان قرائے کھا ہے گہ ؛

" مگر فریسیوں کے فرقہ میں سےجوابیان الات سے ان میں سے انبعن نے اس کے فرقہ میں سے جوابیان الات سے ان میں سے انبعن نے اسٹر کو کہا کہ ان کا دغیر قوموں کا ) ختنہ کرانا اور ان کوموسی کی شریعیت برعل کرنے کا حکم وینا مزورہے ، واعمال دا: ها)

اوراس کے جواب میں جب بیعقوب .... نے اپنا فیصلہ صادر کیا تو انحوں نے کہا کہ !

"پس مرافیصلہ ہے ہو کہ جو فرقوس میں سے خدا کی طرف رجوع ہوئے بی ا ہم ان کو تکلیف ندری مگران کو یکو جی میں کہ بتوں کی کر دیات اور حرامکار مورکانا کھونے ہوئے جانوروں اور ایو ہے بر میز کریں اوا حال وا ہ ۱۹ تا ۲۱

ادراس كونسل في اجماعي طور يرغر قومول كے ام ج خط لكماس من مائلاك،

الله در الربیق کا مقصدیہ بوتا کر غیر قوموں کے لئے قردات سے ایکام کو تبلی طور پرنسوخ کردیں اور دا الربیق کا مقصدیہ بوتا کر غیر قوموں کے لئے بھی خسوخ کردیتے جا بھی اکیو کئے پیل سے تو بوال سے ایکام میودی سیعیوں کے لئے بھی خسوخ کردیتے جا بھی اکیو کئے پیلی جس طرح ان احتکام کوغیر قوموں سے لئے نا قابل برداشت قرارد باہے ، اس طرح اپنے لئے بھی 10 بل برداشت میاہے ، تنق

ر بم نے مناسب با باکد ان صروری باتوں کے سوائم پر اور بوج مذوالیں ا کہ تم بتون کی مستر بانیوں کے گوشت سے اور ابو اور گلا گھونے ہوئے جانور دن اور حرامکاری سے پر بمیز کرو، اگر تم ان جیسنر دن سے اپنے آپ بھائے رکھو کے توسلامت رہو گئے والسلام " داعال ۱۵: ۲۸ و ۲۹)

ان تام عبار قول سے یہ بات واضح ہوجائی ہے کہ حواریوں نے قورات کے احکام کو مطعی طور پر منسوخ بنیں کیا تھا، بکد ایک اہم مصلحت کی وجہ سے غیر قوموں کو اُن کے بغیر دین عیسوی میں واخل ہونے کی اجازت وی تھی، با دری، جی، ٹی میکنلی صراحت کے ساتھ لیکھتے ہیں،

والمهی پرایخیس (برئناس اور پوتس کو) بیرمعلوم ہوا کر آجکل اس سوال برخوب مباحة بورباب كغيربيو ديول كوكن متشرا تعاير كليسسيامين پوزے طور میرمشریک کیا جا سکتاہے ، (۱:۱۵) ا نَا كَدِين بِهِ رواج كِفَا، اور بِوْنَس اور برنباً سنے اسبے بشاد فی سغرول یں اس اصول کی تفکید کی اورغیرمیود یوں کو سبی میرود یوں کی طرح کلیسیا ك شهراكت اور رفاتت بي شريك كراميا ما اكتفاء اوران مح ليحتنه ک کوئی قید رنهمی، رحبیها که بهودی مربه دل بی جواکرتی تقی) اور منهی این موسری تربیت کی در دم کا بابندمونا پراستا، لیکن پروشلیم کی کیسیا سے زیاده کرم بهودی یمی اس بات برمصر سفت که به شرالط ای برمز درعائد کی جائیں ، لیں یروشلیم کی کونسل میں افعا کیہ سے مند و بین جیجے گئے مرونس ا برآماس ان کے مشوا سے ، اس کونسل میں یہ فیصلہ ہواکدایسی کو ای سشرط غربيودي ومريدول إعامدة كي جات ، ليكن ميروي اورعران ميجول می داه ودبط بداکرنے اورایک سائد کھانے پینے کے لئے یہ بات مزدری بسترار وی گئ کر غیر بیودی سی بتوں کی مستر با نیوں کے وشت ے ادراہوا در گھا تھونے بوت مالوروں اور حوامکاری سے مرمیز کری

ادر کروہ وسوی شراجت کے اعلی اخلاقی معیار پرکار بندرین ا اس عبارت اور بالخصوص اس سے خطاکت یدہ جارں سے بھی یہ بات بخربی واضح بوجاتی ہے کہ حواریوں کا مقصد یہ نہیں تھاکہ ان احکام کوغیر میرودی میمیوں کے لئے کیسر شروخ کردیں ، بلکہ مقصد رہے تھاکہ ان کے دین عیسوی میں واضل بورتے کے لئے ایسی کوئی شرط ما تدریکی جاتے ،

یہ تقامواریوں کااصل موقعت جس کا اعلان تروشلیم کونسل بو کیا گیا تھا، لیکن اس اعلان سے الله فائدہ التحایا، اور یہ تعلیم دین سشر دع کردی کر قررآت کے تام احکام تعلی طور نیسوخ موسیع بین، اس کے اسکام ایک اعنام ایک اعتام ایک اعتام ایک اعتام ایک اعتام ایک اعتام ایک اعنام ایک اعتام اعتام ایک اعت

نظام ہے کہ پونش کے اس والا ہے کو قبول کرنا گویا دین علیوی کو بالکل میسٹ کرڈوالٹا تھا، اس سے اس موقع پر دیاتس اور پرنساس نے پونس کی خانستن جرکاؤکڑہ و پونس نے اس طرح کیلے کہ،

> منیکن جب کی قادین برآس انطاکی بن آیا توی نے روبر دہر کران کی قالفت کی کیوکہ دہ طامت کے لائق تھا، اس نے کہ بعقوب کی طرفت سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے قد وہ خرقوم والوں کے ساتھ کھا کی کر تا تھا، گرجب دہ آگئے قریحت فرکر یازر ہا اور کٹارہ کیا اور باتی میو دیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی میران کمک کہ برتیاس بھی ال کے ساتھ ریاکاری میں پڑھیا ہ ریکاتیوں ۱۱۱۲ میں

ک بی افی میتل: بادی کتب مقدمه امریجه ید ایس اللم الدین د مسرک ، این ناحرم میمه می می میتند و مسرک ، این ناحرم میمه م مطبوع سیمی اشاعت خان فیرد زنود د دو . الا مود ،

سله محفيتون ١٢ ساء

ادراس داقعہ کے متصل بعد برتباس نے پرتس سے اراص ہوکراس سے جدائی اختیار کرلی تھی داعمال دا: ۲۵ تا ایم)

کلیوں کے نام خط پرتس کی مفالفت کی تھی اس کی دجے اصلی عیسا تیوں کا ایک براطبقه پوکس سے برگٹ تر ہوگیا تھا، بیاں تک کو تلکیہ کا علاقہ جو تا متر غیر قوموں کا سمن تقاد بان بھی اس کی رج سے شورش بیدا ہوگئ تھی جس کی بنار پر گلتیر کے لوگ پوتس کی طر سے برخل ہونے لگے ستے ،اسی لئے اس نے انعاکیہ ہیں جیٹھ کر کلیٹوں سے نام آیک خطالکھا جس میں ہنایت شد ومدیحے ساتھ ان تو گوں کی مخانفت کی گئی جو خیر قوموں سلے لئے شریعیت كوكس بمي درج مين واجب بعل مجت ستعي ميخطمتند ورج ه سي إنس سي و ومر خطوط كى بنبست ممتاز درج ركمتاب، ايك تواس كے كريد يوتس كے جودہ خطوط ميں اركني اعتبارے ببلاخطے، دوسرے اس لے کریہ وہ ببلاموقع ہے جس میں اس نے توب کمل کرائے لفرایت کا علان کیا ہے، اس سے قبل اتن وضاحت کے سائقاس فے لیتے لفریات بیان بنیں کئے، تیسرے اس لئے کہ وہ اس خوا کے اندر بڑے ملال میں نظر آ ماہے ، اور بار بار ا بے کالفول کو ملعون ترار دیتاہے، چرتنے اس کے کہ اس خطی اس نے میلی بار م وصاحت کی ہے کہ مجے دین عیسوی کی تعلیم حال کرنے سے لئے کہی جوادی سے واسطے کی صرورت بنیں ہے، بلکہ مجے براہ راست پرربیتروحی علم حال ہواہے، پوکس کی اصل حقیقت کومعلوم کرنے سے لئے اس نطا کا مطالعہ بہت عزوری ہی

پر س سے ہم ڈیل میں اس خط سے متعلق چنداہم بالین پیش کرتے ہیں،
اس خط کا پس منظر جی مل میں آئی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:
اس خط کا پس منظر جی مل میں آئی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:
اس زبر دست خط کے کھنے کی دجرہ تھی کہ بعض میہودی ہاکا میری نے
اس انجیل برحلہ کیا تھا جو پوتش نے گلتہ کی کلیسیا ڈں کو بینجائی تھی ،

ال عبادت كرلت و يحية مقدم زاص ١٠ ١٣٢٠) سله عائن وكركميساتيون ك كام ين الجيل مرادتين إخرى المامي نظام بوتاب،

ان جوتے استادوں کی تعلیم یہ تھی کرجس استجل کی پرتس منادی کرتا ہے، وہ میں زندگی میں صرف بہلا قدم ہے ، فرمیسیموں سے لئے بوری برکت ما کرنے سے لئے بوخروری ہے کہ موسوی سشر دیست برعل کریں (۲:۲) .... وه پوتس پر الزام كات تے كے كه دوبے اصول اور بھالى كا بيكن ہو؟ خود توشرایست پرعل برای ، لیکن فوم یه ول سے مطالب بنیس کر آ ایک ده بھی ایساکریں ، اُن کے علے کاطرابقہ یہ تھاکہ وہ پوتس کے اختسیار کو پیکر اس کی منادی کو کھو کھلاکری کہ وہ سیج سے ارہ رسولوں سے مختلفت ہے، ا درائے بین حصل نہیں ، کیونکہ اوّل الذکر ہرصورت میں پولسس بر فوقیت رکھتے ہیں فلاہرے کہ ایسی منطق اور ولا کی علی نو مرید ول کی اکثر " منحرت ادر برگشتہ ہوگی اور مخالفین نے اینا مقصد پالیا ؟ الدانسائيكلوبيدا براايكايس اسخط كالبرهنظراس طرح بيان كيا كياب ت تو ہوتس کو بعد میں معلوم ہوا کہ دیکلتیہ کے بوگوں میں) انوا صن کا خطرہ ہے ،اور بربعن ایے احماج کرنے دانوں نے بیدا کیا ہے کہ جو ملتیوں کو پرنتین دادے سے کہ وتس کی این کو بہودی قوامین سے کہا بونا چاہے، اور جس طرح قديم اور اسلي واريون ( Aposiles )كى تعلیم ہے، ایک محمل میں دندگی کے لئے طلب اور موسوی رسین سی سزوری ب ودمرسالفا ناعي كلتيون كويلقين والاياكها تماكه يح كيسيماني نطسم كا بتعقاق عال كرفے كے لئے بناماتزداست قررآت برعل كرنا ب اجتاك قوردون ( Converts ) کے متے مزوری ہے دیہاں تک کان سے لئے بھی ج بُت برسی سے میسانیست ک طروب کشے ہیں ، یہ دخل ا فدائری کرنواے قدم کلیسیا کی تمہودی جی جاعت سے تعلق رکھتے

عفر النفيل مند يد طور برخطو مفاكداً و والت كوفاي كيا يو كليداك الفاق مفادات قربان برجايس كرا أن وكول كي بعد مع المعتقب كى الفاق مفادات قربان برجايس كا المساح المال كوباب ما مين نظرا الأول المال كوباب ما من نظرا الأول كا مركز دكى بعض ممنازا فراد كريب في و الما بران لوكول كى مركز دكى بعض ممنازا فراد كريب في و الما بران لوكول كى مركز دكى بعض ممنازا فراد كريب في و الما بوق بي الما بران لوكول كى مركز دكى بعض ممنازا فراد كريب في و الما بوق بي الما بوق بي الما بران من منازة و الما بوق بي الما بران منازة و الما بران المال منازة و المال من مندرج و بن منائع مراكد بوق بي المال ال

ان عبار موں مے حد سیرہ بدوں سے سمدر جدو بن ماج برا مر ہوتے ا۔ ا

۲۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ غیر توش جو دین صیب ی میں بغیر ختنہ کے واقیل جو تی ہیں، میر ان کا پہلا قدم ہے، مسلم سی زندگی کے مے نمٹنہ اور شریعت کے تہام احکا م حروری ہیں،

۱- یاداک کیے سے کدوین میسوی کا سرع و تعبیر کا حل مردف واروں کو مین ہے۔ در تس کو جیس،

سے ان وگوں کے خیال کے مطابق میریم اوراصلی واربی کی تعلیم بیری کو محسل
میری زندگی کے نے ختندا در شام موسوی احکام برعل کرنا طروری ہے،
اس سے صاف واضح ہے کہ پوتس کے معرضی کا اصل احتراض بھا کہ وہ حواری کی مخالف میں خالفت کر رہا ہے ، اورا ہے اس بات کاحق بنیں بہنچا، لبغا اگر حواری اس معلی میں پوتس کے بحرب از ہرتے تو اس کے لئے جواب دہی کا سیسعا ماستہ یہ تعاکم وہ یا تو خود کول خط تھنے کے ، جو نے حواریوں سے مکھولگہ جس میں دہ پوتس کی حامت کا اعلان کرتے ، یا اوروہ یرفیل میرے بحنیال ہیں ، اوروہ یرفیل کرتے ، یا اگر خود کی کامید میرے بحنیال ہیں ، اوروہ یرفیل کی کولسل میں یہ فیصل ہے ہے ہیں کہ غیر قولوں کے لئے ختنہ وغیرہ طروری بنیس ہے ،
کی کولسل میں یہ فیصل ہے ہے ہیں کہ غیر قولوں کے لئے ختنہ وغیرہ طروری بنیس ہے ،
کی کولسل میں یہ فیصل ہے نام خطابی ایسا آبک جلہ بھی بنیس کامتا جس سے سنطا ہم ہو آبو

تسٹ سے ولبعیر میں حوار دیں سے تعلیم یا اُن کی حامیت عامل کرنے کی کوئی صرورت نہیں، بلکہ مجھ خود مراہ راست وحی کے ذرایع علم عطا کیا جا کہہ ، ن لکھتاہے ؛ اے بھاتیو، میں تھیں جتا ہے دیتا ہوں کرجو خوشخری میں نے مسئالی وہ انسا

کسی ہیں ہور یں سین ب سے رب ہوں مربو و جری یاسے ساں وہ اس کا مکا شعر ہوا " (گلتیوں اور اور اور اور اور اور اور ا

اً ، آسکے جل کروہ علی الاعلان بوآس کو مملا مت کے لائق "اور برنباس کو مریکار قرار و میاہ ب (۱۳۲۲) اور ایتاساراز دریہ تا بہت کرنے پرصرف کر آہے کہ مجے براہ رات حداکی طرف سے وحی ہوتی ہے ،

اس سے صاحت ظاہرہے کہ جس مرصلے پر بہتس گلتیوں کوخط لِکھ رہاہے اس مرحلے پر حواری اس سے ہم خیال ہیں ہے ستے ، در مذوجہ ہی قدم پریہ کہکرساری بحث ختم کرسکتا مقا، کہ حواری میرے ہم خیال ہیں ،

اس پریداعراض کیا جاسکتلے کہ آخردورکے عیسانی علمار کے نزد یک گلتد لکے ام وِسَن کا خط بروشلیم کوسل سے پہلے کس کی اور یو نکہ اس کونسل سے پہلے کس المبالی ، اور یو نکہ اس کونسل سے پہلے کس معاصلے میں حواریوں کا نقط نظر داختے ہیں ہوا تھا ، اس سے پرتس نے اپنے اس خط میں ان کا حوالہ ہیں دیا ،

میکن ہمانے نزویک ہے خال درست ہیں ہے کہ گفتیوں سے ام خط پروشلم می لیے میں ہے کہ کا میں اس لئے کواس خط میں ویس ککمٹا ہی ۔

ملكن جب كيفا د بعاس الطائم بن آياتوس في دوبر دجوكراس كى

خانفت کی بمیزنکہ دو ملامت کے لائق تقاء دس ا) اس میں پرتس پیوٹس سے انطاقیہ میں آنے کا ذکر کر رہاہے، ا دریہ واقعہ لاز مایروم کو

کے بدر کا ک میساکراف ایکانی ا

سله جادی از ب مقدسه اص ۱۳۷۳

"کلیول ۱۱۹۱ میں بوتس برحققت واضح کرتا ہے کہ بروشلم کونسل کے محالات کے ارجود اپلے سے غیر قوموں کے متعلق امنی پالیس میں تذبیب کا اظہار کہا ہے

بذا ہا مے نزدیک عیسائنت کے ملمار متقرین ہی کورا سے میج ہے، جے جی، ٹی مینلی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

له برٹانیکا، ص ۱۴۲ ج ۱۰ مقالہ لیلس و Peter ) واض سے کربڑانیکا کے مقالہ نگارنے آگے جل کراس نقطہ نظری تردیدی ہے، کہ گلتیوں کے نام خطری وشیم کولسل سے بعد کھا گیا تھا، وجالہ الله

Paul, His Life and Work مطبوعالا بورسطا بورسطا بالا المحالة والا المحالة والمعالم المحالة الم

میلے یہ خیال کیا جا گا تھا کہ ہوتس نے اپنے تیسرے بتنارتی سفرکے در اِن میں مشربیا اس وقت اس علاقہ رگلتیہ ایک کلیساؤں کو یہ خط لکھا، جب رو ایک وگوں کو رومیوں کا خطا تحریر کیا تھا، اور یہ واقعہ اعمال ۱۵ ک مبلس سے بعد کا برگا ہے

سے مندرجہ بالا بعث سے یہ باتیں بائے شوت کو پہنچ جاتی ہیں:

ا بر نباس اور دوسرے جواریوں نے شریع میں یہ بھے کر بوتس کی تصدیق

كى تمى كە دە يى مىنى يى دىن عيسوى برايان لا جىكا ہے،

٢- اسى بنارېرومة دراز يك برنباس يونس كے سائدر إ،

٣- مجربرنباس في اس مع جوجدا في خسسياري اس كاسبب نظرياتي اختلات تما،

مہ۔ یروشیم کونسل میں حوار ہوں سفے غیر قوموں کے لئے ختنہ دخیرہ کے احکام کو تعلی طور پر منسوخ نہیں کیا تھا، بلکہ اس بات کی اجازت دی تھی کرغیر تویں ان احکام برعل

كرّ بنيرى دين عيسوى مي داخل بوسكتي من اوريكل سي درگي كي دارت مبلاقدم موسي

۵. لیکن پرتس نے اس بات کی تبلیغ شروع کردی اکر قررات کے تمام احکام نسوخ ہو یکی

یں، برایک لعنت محمی جس ہے ہیں چھڑا لیا گیا ہے رکھتیوں ۱۳:۳) اور آگرتم ختنہ کرا دیکتے قرمیرے سے ہم کو کچے فائدہ مذہرگا " درگلتیوں ۱: ۱) تو بعل س ادر برنباس نے

الطاكيمين اس كى مخالفت كى (كلتيون١١:١)

ا۔ حواریوں کی اس مخالفت ہے ہوئش کے نظامت زبردست شورش بر با ہو گئی کہ دہ اللہ حواریوں کی اس مخالفت ہے کہ دہ اللہ اللہ عالم مخالفت کر اللہ ہے جس کے جو اب میں پولٹس نے گلتیوں کے نام خطالکتا،

، اس خطیس اس نے حواد ایل کواپٹا ہم خیال ظاہر کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کا ذکر کیا، اور اپنا ساراز دریہ تابت کرنے پرصرت کیا کہ مجھے دمین عیسوی کی تستسریح میں حواد اول سے علم حال کرنے کی خرورت نہیں ، بلکہ مجھے براہِ راست وحی کے ذراحیہ

علم د اگیاہے ، رحظتیوں او الدا)

اله باري كتب معتدسه دس ۲۵۳) ،

۸۔ یہ خط آروشلم کو نسل کے بعد تکھا گیا تھا، جر، ہے یہ بات داضع ہوجا تی ہو کہ ہر وشلم کو نسل کے وقت ہواروں نے ہولس کی جو حابیت کی تھی، اب وہ خم ہر کی تھی، اورا ب جوائی کے اس کے نالفت ہوگئے تھے، اس لے فیانسین کے جواب ہیں جواروں کی تا ہو گئے تھے، اس لے فیانسین کے جواب ہیں جواروں کی تا ہو گئے تھے، اس لے قالمین کے جس کے ہیں، در کیونکہ تی، ٹی مینل کی تصریح کے معان بن گلتیوں کا خطا ارتجی اعتبار سے ہوتس کا ہملانط ہے، اس لئے شلیت وحلوان معان ہوتھ کے جس مون ہوتس کے خطا مدان خطوط میں بیان کئے گئے ہیں، وہ ہمتم اکھارہ اور تورات کی خسوخی کے جو عقا مدان خطوط میں بیان کئے گئے ہیں، وہ ہمتم اکھارہ کی دورات کی خسوخی کے جو ایوں کی حابیت حاس نہیں، محمل نہیں، مرتب اس کے ایک اس اس کے ایک اس سے اس کے بعد اور دورات کی دج سے جوا ہوکر کہاں گئے ایک باتھا ل سے اس کے بعد اوران کی کو بیشن کریں کہ بر نباتس پولس سے اس کے بعد اوران کی کو بیشن کریں کہ بر نباتس پولس سے اس کے بعد اوران کی کو بیشن کریں کہ بر نباتس کی آمندہ وزید کی سے متعلق باکل خال بیاں نہیں کرتی، دوسسری حیسانی تاریخیں بھی ہر نباتس کی آمندہ وزید گئے سے متعلق باکل خالون ٹی بیں، انسائیکلو بیڈیا بڑائیکا کامقالہ نگار کا کھاران کا کو حال بیاں نہیں کرتی، دوسسری کامقالہ نگار کا کھارت میں، انسائیکلو بیڈیا بڑائیکا کامقالہ نگار کا کھارت کی بر نباتس کی آمندہ وزید کی سے متعلق باکل خالون ٹی بیں، انسائیکلو بیڈیا بڑائیکا کامقالہ نگار کا کھاران کا کو حال بیاں نہیں کرتی اس انسائیکلو بیڈیا بڑائیکا کا مقالہ نگار کا کھارہ کا کھارہ کا کھارہ کو کھارہ کیا کھارہ کا کھارہ کیا کہاں کا کھارہ کا کھارہ کو کھارہ کو کھارت کے کہاری کو کھارہ کی آرٹ کو کھارہ کی آرٹ کے دوران کی آرٹ کو کھارٹ کی اس کے دوران کی اس کو کھارٹ کی کھارٹ کو کھارٹ کی کھارٹ کو کھارٹ کی کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کی کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کے کہار کھارٹ کے کہارت کو کھارٹ کو کھارٹ کے کہارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کے کہارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کے کہارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کے کہارٹ کو کھارٹ کی کو کس کو کھارٹ کے کہارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کے کہارٹ کے کہ کو کھارٹ کو کھارٹ کو کھارٹ کی کھارٹ کے کہارٹ کو کھارٹ کے کھارٹ کو کھار

سرتباس رقس کے در یوزیا ترق جا اتا ہے ، تاکا دہاں اپناکام مرک معلیٰ تا یخ کی دُسند جا جاتی ہے ، تاکا دہاں اپناکام مرک معلیٰ تا یخ کی دُسند جا جاتی ہے ، تاکا درجی نے سوال یہ ہے کہ بر نباس چرکلیسا کے ابتدائی و درجی اہم ترین شخصیت تھا، اورجی نے اپنی ساری زندگی تبلیخ دوجوت میں صرف کی تھی، کیا پر نس سے اختلات کرنے کے بعداس لائق بھی نہیں دہتا کہ پر نباس کے اورکیا نیٹجر اخذکیا جاسکتا ہے کہ بر نباس پر نس کی اصسل اس سے صوات اس کے اورکیا نیٹجر اخذکیا جاسکتا ہے کہ بر نباس پر نس کی اصسل حقیقت جان چکا تھا دادراس کے بعداس کی تمامتر کو ششیس یہ دہی بمرائی کہ پر نس نے دین عیسوی میں جو بخ ایات کی بین اُن سے لوگوں کو باخبر کیا جاتے ، اورظا ہر اورکہ یہ مرگر میاں ایسی نہیں کہ پر نس کے دین عیسوی میں جو بخ ایات کی بین اُن سے لوگوں کو باخبر کیا جاتے ، اورظا ہر اورکہ یہ مرگر میاں ایسی نہیں کہ پر نس کے شاگر واغیس ذکر کرنا پسند کرتے ،

المرازيكاس ١١٨ج ١٠ مقاله برتاياس:

المجمل برناياس مدى من بوب اسكش نجم كي خفيد كتب فان اسكان الآسك اکسی ہوئی انجیل برآ مرموئی ہے ،جس سے سیلے ہی سفے بربیعارت ہے کہ ا کے عزیزو: الشرقے جوعظیم اور عجیب ہے ، اس آخری زیانے ہیں ہیں الينے نبي يتوع سيح كے دراجر أيك على رحمت أزمايا، أس تعليم درآيزل سے ذرید جنس شیطان نے بہت سے نوگوں کو گراہ کرنے کا ذراجہ بنایا ک جرتعوى كارعوى كرتے إلى ، اور تحت كفركى تبليغ كرتے إلى المسيح كو الله كا بیا کتے ہیں، فتنہ کا اکارکرتے ہیں جس کا الشفے ہیشہ کے لئے مکردیا ہے، اور ہرجس گوشت کو جانز کہتے ہیں ، ابنی سے زمرے میں پولٹ مجی گراہ ہو گیا جس کے اڑیں میں کھے نہیں کہرسکتا، مگرانسوس سے سا ادررس ب عجس کی وجرے دوحی بات لکھ رہا ہوں، جوس فےلیوع سے ساتھ رہنے کے قدوران شی اور دیکھی ہے، تاکہ تم نجات یا و، اور تعمین سشیطان گراه مذکرے ، . . . . اورتم اللہ کے حق میں بلاک جانو اوراس بنار برمراس منص بجرج تعيس كسى نئ تعليم كى تبليغ كرات جومرے لیے سے خلاف ہو، تاکہ تم ابری نجات یاؤ " درنباس اجاله) ہی برنا آس کی وہ انجیل ہے جے موصة دراز تک جہانے اور مثلنے کی بڑی کو میں كى كتيس اورجس سے بارے ميں بانچوس صدى عيسوى ميں رلين الخصرت صلى الله عليه وسلم كى تشراب آدری سے کی سوسال بہلے، وب جیلاشیس اول نے بہ مم جاری کردیا تھا کہ اس كاب كامطالعه كرف والاجرم بها جائكة ادراج يدبهاجانب كديد بي سفان كالعي بوي بر

که دیجے انسآتیکلوپیٹریا امریکانا وص ۱۲۹، ج ۲ مقالہ پر نبآس ، چیزس انسائیکلوپیٹریا ، ۱۹۰۰ جه مقالہ جیآئی ، چیزس انسائیکلوپیٹریا ، ۱۹۰۰ جه مقالہ جیآئی ، چیزس انسائیکلوپیٹریا ، ۱۹۰۰ جه مقالہ جیآئی اور مقد مدانجیل برنا آس از فی کار فلیل سعاوی عربی میں کے ایک طویل حاشے جی ہم نے انجیل برنا ہاس کا فصل تعارف کرا ہے ، ۱۹ دواس کی اصلیت کی تحقیق کی ہے ، صرودت جو تواس کی مواجعت کی جائے ،

یاس کے بعد بھی سیاست میں کسی مشبہ کی گنائش روجاتی ہے کہ موجودہ عیسائی مدزب سراسر لوِنس کے لفاآیات میں اور معنرت معینی علیم استلام یا آپ سے حاروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں فیانی حدایت بعدائ یو منون ؟

#### پولس اور لطرس

ر نباس کے ساتھ پرتس سے تعلقات کی نوعیت سبحہ لینے سے بعد آئے!اب ہم دعیس کہ پیٹرس سے ساتھ پرتس سے تعلقات کیسے ستے؟ اور پیٹرش پوتس سے نظر ایت سے عامی ستے ، یا مخالف ؟

جناب بطرس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ انھیں کیھولک چرچ ہمیت ہے مروار کلیسا تسلیم کو آآیا ہے ، اورانھیں تمام حواری ایس سے اوبچا مرتبہ طال ہو، اورانھیں تمام حواری ایس سے اوبچا مرتبہ طال ہو، اس کا ب اعمال ہو حواریوں کے کارناموں کی تفعین بیان کرتی ہے ، بند رہوی باب تک بطرس کی تفرینا تمام مرکز میں رہفت کی رشنی والتی ہے ، اس تمام عوص بی بدر آس اور لو آس ہم خیال نظر آتے ہیں، لیکن انتہائی چرست آئی زبات بہرکرکر کتا ہجال جس کی تصنیف کا مقصد ہی جزوں کی مرکز شت بیان کرنا ہے ، بندر ہویں باب کے بعد حواریوں کے مرواد لو آس کے طالات بیان کرنے سے یک بیک شاموش ہو جاتی ہے ، اوراس میں آخر رباب ۲۰ سیک لیو آس کا کہیں نام نظر نہیں آتا ہجیس میک کنن تھے ہیں اوراس میں آخر رباب ۲۰ سیک لیو آس کا اوراس میں آخر رباب ۲۰ سیک لیو آس کا ایمال کے واقعا کے خاتیب اوراس میں آخر رباب ۲۰ سیک لیو آس کا ایمال کے واقعا کے خاتیب

برجانات ا

ادرانسائيكلوسير إبرانيكا مي ي:

سمناب اعمال میں بطرس کا آخری آدکره ترویم کونسل متعلق ہی جس میں اس غرق مول متعلق بنیایت رسیع المشربی کی الیسی خهت یار کی تعی بھی

From el est to constantine P 116 al

ي انسائيكلوپيدايرانكا، ١٢٥ ج ١١ مقاله: يعلَى،

قد قی طور پرسوال پیدا ہوتا سے کہ پھڑ می جیساً خس جے عظم الحوا بین کا نشب ویک سے ، اور بیندر ہویں باب سے بیب کا ب اعمال کا کوئی صوحب سے ، بیکر سے نہ فی نہیں ہے ، اجا کی اس کے ایک الناغیرا ہم کیوں بن جاتا ہے کہ آسے اس کا کمیں نام بھی نہیں آتا اس سوال کا جواب ہمی کلتیوں کے نام فیس سے نط کی اس عبارت سے شا، وجس کا فرر بار بار آجکا ہے، بوتس کمانتیوں کے نام فیس سے نط کی اس عبارت سے شا، وجس کا ذکر بار بار آجکا ہے، بوتس کمانتیوں کے نام فیس سے نط کی اس عبارت سے شا، وجس کا فرر بار بار آجکا ہے، بوتس کمانتیوں کے نام فیس سے نط کی اس عبارت سے شا، وجس کا فرر بار بار آجکا ہے، بوتس کمانتیوں کے نام فیس سے نظر کی اس عبارت سے شا، وجس کا دیکا ہے، بوتس کمانتیوں کے نام فیس کے نظر کی اس عبارت سے شا، وجس کا دیکا ہے ، بوتس کمانتیوں کے نام فیس کمانتیوں کے نام فیس کمانتیوں کی کا دیکھ کے نام فیس کمانتیوں کی کا نام کا کو نام فیس کمانتیوں کے نام فیس کمانتیوں کے نام فیس کمانتیوں کمانتیوں کی کا نام فیس کمانتیوں کے نام فیس کمانتیوں کہا کہ کا نام فیس کمانتیوں کا نام فیس کمانتیوں کمانتیوں کی کا نام فیس کمانتیوں کا نام فیس کمانتیوں کی کا نام فیس کمانتیوں کمانتیوں کی کا نام فیس کمانتیوں کا نام فیس کمانتیوں کی کا نام فیس کم

" میکن جب کیفا دیدلیل کا د دسرا نام ہے ، انتقالیہ میں آیا تو میل رد ، د موکراس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تنا البالکلتیوں ۲ : ۱۰

بوران عالمت ن بوسر و اتعدیر قام کونسل کے متمل بعدکا ہے ، او تکیئة میں بھا کہ برائی اس سے داخی ما بعدکا ہے ، او تکیئة میں بھا کہ برزشام کونسل کے جوکا ہے ، او تکیئة میں بھا کہ برزشام کونسل کے جوکا بہارائ اس سے داخی ملور پر یہ تیجہ بھیں بھا کہ برزشام کونسل کے جوکا بہارائ اس کے بوتس کا شاگر داتو تا ابنی کتا ہا استمال میں س بر اس کا کوئی مخالف ہمیں کی متی ،اس لئے بوتس کا شاگر داتو تا ابنی کتا ہا استمال میں س سے ،س ذائے میں مالات تعمیل سے ذکر کرتا را ، ایکن جب اس کونسل سے بعد لیقاس انسائی سے احتلاف ہوگیا فی سے ،اوردہاں بوتس سے خودسا خد انظریات سے سبب ان کا بوتس سے اختلاف ہوگیا فی فی انداز درجاں کھے بندگر دیتے ،

مور ان شوا بدکی روشنی میں میں گان خالب قائم ہوتا۔ ہے کہ انطاکیہ میں اس اختلات
سے بیش آ جانے سے بعد لیک سے بیر آب س کی طرح پونس سے علی گانی شہت یار کر لی تھی اور
اسموں نے ہی پونس سے الگ کوئی جاعت بنالی تھی تاکہ دین عیسوی کے فیج عقا مرکی شبایغ
کی جائے واس کی تا تید لیونس کی ایک اور عبارت سے بھی ہوتی ہے ، کر نتھیوں کے نام خط

مع ملے ملے کے گروالوں سے معلوم ہواکہ تم میں جگڑے ہورہ یا آبر میلا مدمطلب ہوکہ تم میں سے کوئی تواہے آپ کو پونش کا کہ تا ہے ، کوئی آبر میں کا کوئی تیا گا گا ہوں کا کوئی کی خاکا کوئی میں ہے کا اور اور کوئی تعدول اور اور اور اور کا

اس سےصاف معلوم ہوتا ہے، کہ اُس وقت کینا دبعنی لیٹرس ، نے اپنی الگ جاءت بُنا لی تنمی جو بوتس کی جاعت سے متازیمتی ، اوران دو نول جاعق ں میں مجاکثیت ہو ۔ ج ان سیکو سیڈیا بڑا نیکا کامقالہ نگار کھی اس عہارت ہے میں تنیجہ اخار کریے ہوئے ہوئے کہتا ہے۔ "ایکر نخیوں ا: ۱۲ کی عبارت بیان کرتی ہے کہ کرنتھس میں کیفا د بطرس اکی ایک جاعت بن گئی تھی "

یروشلم کونسل کے بعدلیق کا صرف یہ الذکرہ الماہے ، ظاہرت کہ اس کی روشن میں الفائی یہ الفائی ہے ۔ الفائی ہے الفائی ہے ۔ کہ پھر سے ، کہ پھر سے ، کہ پھر سے ، کہ پھر سے ، کہ بھر سے کہ اس دین بیسوی کو بہتس کی ہے بھائے کہ کمنی کو میشنسیں کی ہوں گی ، گرافسوس ہے کہ اس و قت ہماہ ہے ہا س اس از بنے کی انتیاں کو میشا مواد ہی وہ سارا ہوتس کے معتقدین کا لکھا ہواہے ، اس لیے اس سے کھی پہنیں ، چلیا کہ پھر س اس سے کھی پہنیں ، چلیا کہ پھر س اس سے بعد کہال سے اورانموں نے کیا کا رائے والحام دیے ؟

بعض نوگ کہتے ہیں کہ وہ ایٹ یا ہے کو جبّ ہی کے علاقوں میں رہے ، اور زیادہ تر

اہلیوں کے علاقے میں ان کا قیام رہا ، اور آئر تینوس ، کیمنت اسکندری اور ٹرٹو آئین وغیرہ
کامہنا ہے کہ وہ روم میں رہے ، آریجن ، یوسی میں اور جیر آوم کا خیال ہے کہ المطآ کیہ ہی میں
ہے، ۔۔۔۔ان کی وفات کا بھی کوئی یفتین صال معلوم نہیں اٹر ٹولین کا کہنا ہے کہ انصیں
شاہ نیر آو نے شہدید کر دیا تھا، آرتیجن کہنا ہے کہ انھیں اُٹا لفکا کرسولی دی گئی تھی ربڑا نیکا
ص ۱۳۲۷ و سر ۱۹۴ ہے عامقالہ پھڑس)

ایمان کے خطوط ایک شرید ہے وہ مکتابے کہ با آئیل کے عدیا مذحب بریمی ایک ایک خید الدور میں این محلوط میں بدائی سے تعریبا المحاد کیا ہے وہ اس کے دوخط شاہل میں وان محلوط میں توریبات کا المحاد کیا ہے جو پر لس کے نظریات سمتھ، بلکہ دومرے خط میں توریبات کا المحاد کیا ہے جو پر لس کے نظریات سمتھ، بلکہ دومرے خط میں توریبات کا المحاد ہے کہ ا

مہمایے بیارے بھیائی پونس نے بھی اس حکمت کے موافق جوا سے عنایت ہوئی تمقیل بی لکھا ہے ، ۲۱-پیل سا ۱۵:۳س اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پونس اور بیقرس میں کوئی اختلات نہیں ہمتا ، اس سنبرکا جواب یہ ہے کہ ان دونوں خطوط کے بلے میں عود عیسانی محقین کی رائے یہ ہے کہ ان کی نبعت پولوں حواری کی طویت درست نبیں ہے ، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے بین جن کا ام پولوں مقا ، یا بھر کسی نے لہے جعلی طور پر بولوں حواری کی طوت مسوب کیا ہی جن کا ام پولوں مقا ، یا بھر کسی نے لیے جعلی طور پر بولوں حواری کی طوت مسوب کیا ہی جا ل مجل خط کا تعلق ہے اس سے بائے میں انسا آیک کو بہتہ یا برا انسان کے مقالے کا کے مقالے کا کی مقالے گا

بہت ہے اور ول نے براب کیا ہے کواس نطا کے مطابین ایک ایک ایک ہے متعلق بیں جو بیر آس کی وفات کے بعد کی ایک ہے ، مثلاً دالفن اس خطا کے اوا اور اور اور اور اور میں مصاب اور آزائنوں کا ذکرہے ، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے میسالی ایک خوناک کا ذکرہے ، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے میسالی ایک خوناک ایرانش ہے گذریہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے میسالی ایک خوناک ایرانش ہے گذریہ ہے میں اضیں مطابق ایر میان ہرواشت کو اس کی اس مطابق بیری میں جو بیتی نے شراع اس کے ام خط میں بیان کے بین ، ابد اس دایل گرن بی میں جو بیتی نے شراع آس کے ام خط میں بیان کے بین ، ابد اس دایل گرن بی میں یہ بیا کیا ہے کہ بین ایسا خطائس نے اس کے بین ، ابد اس دایل گرن بین یہ بیا کیا ہے کہ بین سے بعد لکھا گیا ہے ، اور بین کی دفات کے بیت بعد لکھا گیا ہے ،

اعے انسائیکو ہدیا کے مقالہ تھارنے اس بات پر مزید دلائل میں کے ہیں ، کریہ خطابیل کا ہمیں ہے ا

ر ا درمرا خطاء سواس کی حالت بہلے خط ہے ہمی زیادہ نازک ہے، اس کاحال بیان کرتے ہوئے انسائیکلو بیٹریا برٹانیکا کامقالہ گار اکستاہے:

جی واج بھڑس سے بہلے خطا کو کیمفولک خطوط میں ستے بہلے بائبل کی فہرست میں جگہ دی گئی تھی واس طرح اس و دسرے خطا کو ستے آخر میں جگہ دی گئی، امس کنڈ رید میں اسے جسری صدی کے اندر تسلیم کیا گیا تھا ،

دال سے برقسط تطنیہ کے کلیساکی فہرست مسلّم میں شامل ہوا الیکن رزم میں اُسے چوتھی صدی سے پہلے قبولیت مصل مد ہوسکی اورسوّریا کے کلیسائے قوائے جیش صدی میں قبول کیا ،

اس خطکی اسلیت پرمندرج ذین اعتراضات سے جمعی دزن کی وہ سے عام طور براس ... دعوے کو غاط بھا گیا ہے کہ اس کا ۔۔۔ بہزر بر ا ۱- بہلا دو شخص جس نے اسے پیر س کی تصنیعت قرار دیا ہے ، آریجن سے ، اریجن سے ، اردوں خود اس بات کا اعترافت کر اس کی معابیت متنازع فیہ ہے ،

ج. اس كا اسلوب ازبان اورخيال منصوب بدأس ك بها خط عد بكد بورك المراد الم

۳۰ بداخلاتی ادر محدی تعلیم سے جرحوالے اس من دیت گئے ہیں ده محس ایس این این سے معلی معلیم سے جرحوالے اس من دیت گئے ہیں ده محس ایس کا این این سے ایک بعد کی معلوم جرتی ہے،

ام ، یکوراه کی شرکت اس خط کے پیلوس کی تحریم و نے کو اور مشتبہ بادی ہے ، بادی ہے،

د اس خط کے ۱۹ میں وہ آس کے تعلوط کو جوالہای طور پر قابل تسلیم قرار دیا گیا ہے ،اس سے بھی معلوم جو آ ہے کہ بیخط ور سری مدی سے بہلے کا کھا ہوا نہیں ہے ، ۔ . . . . ، ہوسکتا ہے کہ بیخط مقرمی کھا تھا ہو، جہاں یہ بہلی ارمنظر عام پر آیا، یا ڈیس مین کے خیال سے مطابق ہوسکتا ہو کوارٹ یا ہے کہ میک بھا تھا ہو ۔

النما میکل میڈیا بڑائیگا، ص ۱۳ ج ۱۷ مقالہ۔ "Prier, Second Epistic of." مقالہ۔ "Prier, Second Epistic of." میک گئن نے بھی ان خطوط کومشتبہ قرار دائے ہے: 16 - 16 Chros to Core tanton P 116

اس عبارت سے صاف ظاہرہ کو دختی ہے۔ نظاراس خطکو لیآس کی تصنیف کے سے انکار کرتے ہیں، ابدا ال خطوط کی بنار پر بینہیں کہا جاسکتا کہ لیقاس پوتس کے ہم خیال سے، اور دو فوں ہیں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا،

### لعقوب اورلوس

حضرت میں طیارت الام سے زلمنے میں بیقوت بین آرمیوں کانام تھا ؛

ا۔ یعقوت بن صلفتی ، اسمیس ایعقوت اصغریجی کتے ہیں ، اُن کا ذکر صرف شاگردد
کی فہرست میں آیا ہے ، دمتی ، ایم ) یا بھراُن عور توں کے ساتھ جو صلیب سے گر دہے تھیں ،
د ہاں ان کا صرف نام فدکور ہی ، (مرتس ۱۰،۷۹) اس کے علاوہ پوئے عہد المترجد یدیں ان کا کے معالی معلوم نہیں ہوتا ،

۱۰ یعقوت بن زیری ، یه توخا واری کے بھائی تھے دمتی ۱۰: ۲) لیکن انحیس صفرت مسیح علیہ استادم سے و دیے آسانی سے کورس وصد سے بعد بیر وتیں بادشاہ نے تلوار کے ذریع شہید کرویا تھا دامال ۱۰: ۲) لہذا اُن کواپنی زندگی میں بوتس سے کوئی خاص واسط نہیں فرا اور یہ یہ وشام کونسل سے میلے ہی ونیا سے تشریعت نے ا

م البعق بن اوسف مجار البخيل مي صفرت سيح عليا لسلام كا بحالى الترار و البخيل مي صفرت سيح عليا لسلام كا بحالى التراكم و المحليب المحابية ال

سمران کا یفتری عبوری اور عارضی حیثیت رکمتا تھا، در نه وہ تورات کی سمی سے ساتھ یا ہندی سے قال سے ہسٹرجیں میک کنن پروشلم کونسل کا مال بیان کرتے ہوے لکھتے ہیں ، مرجعت ليسند إرنى في الرحيراس وقت اس وسيع المشربي كي ليي کی حاست کی متنی، لیکن د و اس برکسی طرح مطعنن مذمتنی ، میبان مک که يعقوب ننتنه كے مطالبے وست كش بونے كے إ رج وميروري سيحول ا در عبر قوموں سے آزا وانہ میل جول کی راہ میں یا ہندیاں باتی رکھنا جاہتا گا ... . اس کے اڑات اتے ہے کہ ہا کس بیال تک کہ برنباس بھی ... " غرقوموں سے ساتھ کھانے ہے" مازر <sup>سکہ</sup> و نیزایک اورموقعہ رابیعوب کے اسے میں لکھتے ہیں ا " ایسیقن سے مخصر نوٹ اور ہیج سیس سے نسبہ طویل تذکرے سے یہ بات ناا ہر ہرتی ہے کہ بعقوت کے بختر اور بکساں کر دار اور تورآت کی ابندیوں نے بہر داوں کے دل جیت لئے تھے ا برللمن يه ه كرير وشلم كونسل سے بعد كتاب اعال مي ليعوب كا ذكر صرف ايك مجداً یا ہے ، اور و بال بھی بعقوت نے یونس کو توراکت کی خلات ور زیوں پر کفارہ اداکر نے اور تورآت برعمل كرنے كى تنقين كى ہے دا عال ٢١؛ ١١،١١١٠) اس سے کم از کم اتنی بات وصاحت کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے کہ لیعقوب ال فرا ے ساتھ متفق نہیں ہتے ،جو ہوتس نے بعد میں اخت یا رکے تھے ، دبا وہ خطب لیعوب کی طرف خسوب برسواس سے بارے میں جمیں میک کتن تھتے ہیں: "ولآل كاوزن اس بات كى ائيد نهيل كراكم اس كامصنعت بعقوب عيد

of From Christ to Constantine P. 95

at 15id P. 119

al Inid P. 120

## لؤحناا وربوبس

پقرس اور برنباس سے بعد حواریوں میں بلند نزمی مقام پڑھنا بن زبری کا ہے ، اور
بقول میک کنن انجیس کلیسا کے بین سنوفول میں۔ ایک بجھا جا تاہے ، دلچہ بات
ہوکہ پھر سا در برنباس کی طرح یو تحنا بھی تر دشلم کونسل سے بعد کتاب اعمال سے بہ بیکہ
غانب ہوجاتے ہیں اور اس سے بعد ان کا بھی کوئی دال معلوم نہیں ہوتا جیس میک کن لیجھے ہے

" پنرس کی طرح یو تحق بھی تر دشلم کا نفرنس سے بعد کتاب اعمال سے واقعا
سے غانب ہوجا تاہے ، جبکہ وہ اس کا نفرنس میں کلیسا سے بین ستونوں میں
انجام دیا ہیں معلوم نہیں گئی کا کہ کہ کرا تھوں نے اپنا تبلیغی کام کس مجگر
اسنجام دیا ہیں معلوم نہیں ہو

اس سے بھی وانع طور پر یہ قیاس قائم ہو آئے گر آ ہم کونسل کے بعد جب بدائی اور برنیاس بوتے سے ،اس وقت آو جن نے بھی اس سے عالمد گر خست یا راعن ہو کر اس سے الگ ہوگئے سے ،اس وقت آو جن نے بھی اس سے عالمحد گی خست یا رکی متی ، بنظا ہرا محمول نے بھی دین عیسوی کی اصل تعلیات کو بھی اس سے عالمحد گی خست یا رکی کی مسئن کی ہوگی ،اسی لئے پونس کے شاکر دول نے پر دشلم کونس بجھا، تذکر ہے گاستی نہیں بجھا،

ر وگئی انجیل بی تحنا اور وہ ہمین خطوط جو توحنا کے نام سے عمد نامۃ جدید میں موجود ہیں سوان کے بات کا بہت کر بیجے بیس کہ خود عیسانی عساما، سوان کے بائے بیس کہ خود عیسانی عساما، متا خرین کا اس بر تقریبا اجماع ہو جکا ہے ، کہ ان کا مصنف یو حقا ح آرمی ہمیں، بلکہ یو حقہ برزگ ہے ۔

سك العنّاصفر ۱۱۸، نكه ويتجت معتدم، مغ ۱۱۱

#### دُوسر<u>ے ح</u>ارمی

آرہ واروں بس ای صورات نے بیتوں میں کے بعد کیا کہا واس کے بات بن کوئی قابل اعتاد بات بنیس کہی جاستی ..... روایات اُن بن کی ختلف صورات کی طرف گال سے آنڈ یا تک مختلف طعة بات کارتجز کر لا بس .... بوئی تبیس ( ہے ) کہتا ہے کہ قرآ پرت یا جلے گئے تھے جس میں ان دول انڈ یا کا کچھ شالی حد بھی شامل تھا، لیکن اعمال قرآ کی روایت یہ کہ دومقرادر بجر ہند کے راستے سیدھ انڈ یا گئے تھے ، (۱۹۱۹ مند) ، اس طرح بر تلک ان بھی ہندوستان جلے گئے تھے (۱۹ الل بر کمانی) ، اور اندر آؤس اسکا نے بیوراہ تر آؤس) اور ایشری میں میں واقع ہے ، مرات میں دواقع ہے ، مرات میں دواقع ہے ، مرات کی تھے ، جمال کے بادر اُن میں دواقع ہے ، مرات کی تھی ، اور دیاں انحوں نے اس بادشا کی مادوں نے اس بادشا کی دین عیسوی کا میر دینا یا ہو ۔ مرات کی تھی ، ورایا انحوں نے اس بادشا کی دین عیسوی کا میر دینا یا ہو دیا دیا ہو دیا یا ہو دیا ہو دیا

> " یہ کہنے کی صرورت ہی ہمیں ہے ، کم یہ تمام کما نیاں خالص المسانے ہیں ا یہ مکن ہے کہ تو تما اور بر کمانی کو ہند و تمسسان جانے کا موقع ملا ہو ہمیں ہند و سستان کے کہی خاص علاہے کو اس ملسلے میں مقرد کر نامشتبہ ہے ۔

ن ا اوپرہم نے حضرت سے علیہ السلام کے اروحوادیوں کے حالات کی جوتحقین من اس کے اس سے میہ بات داضح مہر جاتی ہے کہ:

۱- بارہ حوار دول بیں سے ورتو وہ ستھے جو بر دشلم کونسل سے بہلے ہی استقال فرما گئے تھی مین لیعقوب بن زیدی داعمال ۲۰۱۲) ادر میرد آواس کر بوتی داعمال ۱۸۱۱)

۳- باتی مین وارمین میں سے برنباس اور پیواٹ کے بارے میں ہم نے تفویل سے ساتھ سکین نظر باتی اختیال سے ساتھ سکین نظر باتی اختیال کے بعد پر آس کے ساتھ سکین نظر باتی اختیال کے بنار پر الگ ہوگئے سنتے ، اب صرف پر خنا بن زبدی رہ جاتے ہیں، اُن سے بارے میں بھی ہم چھے لکہ اسک ہو گئے سنتے ، اب مرزب آس کی طرح پر وہ شکم کونسل سے بعد وہ بھی اچا کے گمام ہو جا ہیں ، اور ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ،

اس تشری و بخرید ہے یہ بات کمل کرسا ہے آجاتی ہے کہ واریوں نے ہوتس کی صرف اس وقت کک تصدیق کی تھی جب بھٹ کراس نے دین بیسوی کی تخریف کے لئے کوئی قدم بنیس استایا تھا، لیکن پر وشلم کونسل سے بعد جب اُس نے لینے انقلابی نظریات کا اعلان کیا، اور کھتیوں کے نام خطیس دجو ہوتس کا پہلا خطہ کی اُن نظریات پر جے بہنے کا اعلان کیا تا م دہ حواری جو اُس وقت موجود ہے اس سے برا ہو گئے ،

اس کے گیاب آعال میں پروشلم کونسل کے مالات کے پوتس کو ان حاربوں کے سکتے ہے جس طرح شیرومشکر دکھا یا گیاہے، اس سے بہتیجہ نکالنا تعلقی غلط ہی کم حضر مت سیخ کے حواری حضارت ، پوتس کے نظریات شلیت بہتیم اور کفارہ وغیرہ میں انکسانہ معنق تھے محصورت میں سے کہ ان نظریات کا پہلا بانی پرتس ہے، اور حضرت میں علیا استاام یا آئے حوار ایوں کا ان نظریاست سے وور کا بھی واسطہ نہیں ہے،

#### بولس كي خالفين

اب يہال قدرتی طور پر کک سوال بيدا ہوسکتا ہے، اور وہ يہ کہ آگر واقعۃ پرتس نے
دين عيوى جي قرميم و تحرفيت کر ہے آپک نے غربب کی داغ سيل ڈائی تھی جو حضرت يہ في عليه السلام کی تعلیات ہے کہ مرضاف تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پوتس کی کوئی مؤثری المنت نہيں گی گئی، اس کے نظر آیات عيسائی و نیا پر جھا گئے، اور اصل دين عيسوى باكل نا بود ہو كررہ كہ جب اس سوال کا جواب ہم آ ایخ کے صفاحت پی تلاش كرتے ہيں تو ہيں واضح طور ہے نظر آتا ہے كہ آ ایخ عيسائیت کی ابتدائی تین صداوں میں پوتس اور اس کے نظر آیات کی سف دیم خالفین کی تعداد اور ان کا اثر ورسخ می مثل ہے نظر آتا ہے كہ آئے عيسائیت کی ابتدائی تین صداوں میں پوتس اور اس کے نظر آیات کی مشہب میں انہاں کے خالفین کی تعداد اور ان کا اثر ورسخ پرغالب آگئی، اور اس نے مت صرحت برکہ دہب قراد پایا تو بوتس کی حامی جا عت مکہ مت برغالب آگئی، اور اس نے مت صرحت برکہ دہ ہے خالفوں کو بز ورکھیل ڈالا، بلکہ وہ تام مواد بھی منا تع کرنے کی کو سب تیں ہوتس سے پوتس سے پوتس سے کو تس کے خالفین است تدلال کرسخے، اس کا نیک ہوسے پرخالکہ دنیا میں پوتس کا دین میں پوتس کا دین میں پرتس کا دنیان ہا کا دنیان ہا کا ور دفتہ دور اصل دین عیسوی کا نام و نشان ہا کی میں عیسائی ایک ہوا گیا ، اور دفتہ دور اصل دین عیسوی کا نام و نشان ہا کا وسٹ گیا ،

ابتدائی مین صدایوں میں جس شدّت سے ساتھ پوتس کی مخالفت کی محق اس کی مجھے مثالیں ہم میاں مؤتھرا بیش کرتے ہیں:۔

ا۔ پولس کی مخالفت آو کھیک اُس دقت نے شروع ہوگئ تھی،جب اُس نے یر دشلم سے نسل کے فیصلے سے ناجائز فائدہ انٹھا کر آورات کو بالکلیہ منسوخ کرنے کا اعسانان کیا تھا، ابنی مخالفین کے جواب میں بوتس نے گلتیوں کے نام اینا معسرکہ اللّاء منط لکھا تھا، انسا جہویہ یا ہڑا نیکا کے حوالہ سے ہم یہ نابت کریچے ہیں کہ پوتس کوان مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ وہ اصل حواریوں کی تعلیم سے وگوں کو برگشتہ کرد ہا ہے ، یہ خالفین کا کہنا یہ تھا کہ وہ اصل حواریوں کی تعلیم سے وگوں کو برگشتہ کرد ہا ہے ، یہ خالفیت کر نے دالے قدیم کلیسائی میہودئی سیحی جاعت سے تعلق رکھے۔ تھے ،اود

ان وگوں کی مرکز دگی بعض متازا فراد کر رہے ہے ، ۲۔ یہ نخالفت و تس سے خطوط سے بعد کم نہیں ہوئی ، بلکہ بڑستی جنی حمق ، منٹرجمیں میک کتن کھتے ہیں ۱۔

۳- دومری صدی عیسوی کی ابتداء بین آرینوس ، بپرلیکس البی فائیس اور آریخ بی کست فرق کا قذکره کرتے بین جیے لعرائی ر Nazarenc ) اور .... ابو نی فرق کا قذکره کرتے بین جیے لعرائی ر Ebionites ) فرقه کماجا تاہے ، مسٹرج ، ایم را برلیس ال وگور کا تذکره کرتے ہوئے ہیں ،

تذکره کرتے ہوئے ہیں جی خوال کا انکار کرتے سے اور دیس کورسول تسلیم کرتے ہیں ،

" وگائی مین کی خوال کا انکار کرتے سے اور دیس کورسول تسلیم کرتے ہیں ،

له ديجة مقدم عده اوسه ، بواله برطافيكا من ١٩٤١ج ٩ ، عله بيجة كذرجها بركم الجيل إنتاكا مصنعت برآس كا بالكل بم خيال تما،

From Christ to Constantine ch. VII 45

J. M. Robertson, History J. Christianity, Landon 1913 P. 5 of

اورانسائیکلومید ایر ایکاکا مقاله نگار آرتیوس نقل کرکے بیان کر آے:

آن ایگون کا عقیدہ یہ مقاکر میں ایک انسان ستے، جے معجزات دیے

عقے ستے، یہ دوگ پرتس کے ایس ایس ایسلیم نکرتے ستے کہ وہ موسوی
دین سے برگشتہ ہو کر عیسانی ہوگیا مقا، اور یہ لوگ خود موسوی شراحیت

کیس قدر ہوں تھے ، مہی وجہ ہے کہ چر تھی صوی میں نوٹین اور آر آیوش تبقل کھا ہے کارکی صورت میں اس کی ائید کرتے لغاراتے ہیں،

۵- پرج بخی صدی میں آریوس ( Arine ) سے فرقے نے قر تثلیت کے عقید کے عقید کے خوال کا میں ایک ہندگئے کے خوال کا میں ایک ہندگر کے اور میں ایک ہندا کے خوال کا میں ایک ہندا کے اس کا انداز و قدیم قوائی سے ہوتا ہے ، عیسائیوں کا میں ورعت الم تقید ورث درث گلمتا ہے :

"ہرستہرا ورہرگادی میں تنازعات اورا ختلافات اکے گوئے ہوئے ، ہو تام تر ذہبی عقائدے متعلق تعے ، یہ ایک ہنایت المناک مرحلہ تعاجی ہے آنسو بہلنے چاہئیں اس لئے کہ اُس وقت کلیسا پر زارت مامنی کی طرح بیردنی دشمنوں کی طرف سے حلفہیں ہور اسحا، بلکہ اب ایک ہی ملک کے باشدے جوایک بھت کے نیج دہتے اورا کے میز پر ہیلی سے ، ایک اشدے جوایک بھت کے نیج دہتے اورا کی میز پر ہیلی سے ، ایک دو مرے کے خلاف برمر بریکار سے ، لیکن نیز دل جنیں بلک ڈرا نوں سے ،

ف بر انهام ما مع مقاله: Ebionites

عله تنويل كے لئے ديكے مقرد فواص ١٢ ادراس كے واشى ،

Theodoret, quoted by James Mackinon, From Christ to Constantine of the IV

سینٹ آگ آن نے اپنی کتاب میں اردوس کے بادرازہ لکایا جا سکتا ہے گاروس کے ماردوس کے بیروکار کتے ذیادہ لکایا جا سکتا ہے گاروس کے بیروکار کتے ذیادہ سے اس کی ماردوس کے بیروکار کتے ذیادہ سے اس کی ماردوس کے بیروکار کتے ذیادہ سے اس میں اس کی ماردوس کے بیروکار کتے ذیادہ سے اس میں اس میں اوروس کے نظریات کی تردید کی گئی، لیکن اول توجیس میک کئن لیکھتے ہیں ،۔

میر کیا بہت شکل ہو کہ اس کو نسل میں تام مالم عیسائیت کے نا تزری میں مغرب کے علاقے کے بہت کم افراد ستا میں ہوت کے اس میں مغرب کے علاقے کے بہت کم افراد ستا میں ہوت ہے ، کی ہی سوائٹ سے ماروس کے نظریات پر ایک منط کے لئے بھی جیری کے خورہیں ہوت کی اس میں آدیوس کے نظریات پر ایک منط کے لئے بھی جیری کی سے خورہیں ہوت کہا ، مقید دورت کا متاہے :

جونی آرتوس کافارمولاکونسل کے سامنے بڑھا گیا، آے فوراً بھا اُکر کراؤکو کرویا گیا، اوراس کے اسے فلطادر مجوسٹ قرار دیدیا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا جمیں میک کنش کے الفاظ میں سننے ،

"ابتانی شیش کی پارٹی کو چ کلہ شاہی دبا و اور مرکاری بیشت بناہی عام کی اس است وہ فع پالی اوراس کے ساتھ مذہبی مباحثات میں حکومت کے اس کے وہ فع پالی اوراس کے ساتھ مذہبی مباحثات میں حکومت کے تندوا پر استبداد اور ذہبی انبار راست پر مزائیں جاری کرنے سے مذات کو مبھی فع جولی و

جیں میک گنن نے اس سے بعد تغییل سے ساتھ یہ می لکھا ہے کہ اس فیصلے سے
بعد مجی عرصے مک عوام میں زیر دست اختلافات چلتا رہے، فاص طور سے مثار تی عیمائی
توکسی طرح نیقیہ کو نسل سے فیصلے کو ماننے سے لئے تیاد نہ ستھے ، لیکن رفتہ یہ فکو مست

بزورا تغيين معنداكر ديا، اوراس طرح مد مخالفتين وهي براكتين،

اس تنصیل سے بہات داخے ہوجاتی ہے کہ عبدایت کی ابتدائی میں صداول میں پرنس سے نظریات سے بے شارما لغین موجود سنے ،اوواس وقت کک کثر تعداد میں التی رہے ۔ ابے جب کک کہ مکومت نے انفیس بزورختم نہیں کردیا ،

اب ہم اپنے قربی زانے کے خود عیدائی علمار کے مجد اوال استری زملے میں اپنے قربی زانے کے خود عیدائی علمار کے مجد اوال میں استری کے دہ تیں ہے کہ ہوں کے کہ ہوں کے کہ ہوں کے میں کا بات کا باتی مسئرار دینے کا نظریہ ہمارا ہیں ہے، بلکہ وہ عیدائی علما ہمی ہی کہ تا تید کرنے ہم جورای جنموں نے غیر میا نبداری کے سامتہ باتی کا مطالعہ کہا ہے :

ال انسانی تکو بیڈیا براانیکا میں پرتس کے مالات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ا

"معنین ایک بحتب فرجی میں سے ڈ بور بڈرہ اس اسکا کے بولید مثال ذکر کیا جاسکتا ہے ، اگرچ کبی بھی احتبار سے پرتس کا منکر نہیں ہو، تاہم دہ اس سوال کا جواب دیتے ہوت کہتا ہے کہ پرتس نے عیسات کواس قدر بدل را تفاکہ دہ اس کا در مرا بانی بن گیا، وہ ودحقیقت اس "کلیسان عیساتیت" کا بان ہے جو بیون میں کی لائی ہوتی عیساتیت سے باکل مختلف ہے ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو بیون کی اتباع کرد یا پرتس کی "ان در فول پر بیک دقت عمل بنیں کیا جاسکا،

یہ توگ اس بات برزور دہتے ہیں کہ پرنسی خرمب مد صرف یہ گرگناہ کفارہ اور بنجی کے ابدی وجودے متعلق بعض توہم پرستانہ تصورات کو شامل ہے، بلکہ .... یہ وع میں سے متعلق پرتس کی تامیر متصوف اند روش جواسے ور ایو بنجات و کفارہ متدار دی ہے ، خود لیوع مسیح کی ان تعلیا ہے متناقین ہے جوا محول لے ضرا اور انسان کے بیج شے ہے ستان بیش کی ہیں ہے و

Walter Von

۲۔ اور پوتس کا ایک مشہور سوائے مطار والٹرو و آن لو تی دینک (
در سومانا کے میکستاہے:

م ال وى الكافرة الم المساب كريونس كوج واتعى طور برابرا ايم كي أسل تحاء اورائ نظریاتی انقلاب سے بعد ہی فرنیسیوں کا فریسی تھا، اُسے يسوع ادراس كى البخيل كے بائے ميں كوئى قابل اعمار علم مطلق بنيس تقا، بدایہ بات سی طرح سنے سے اتن ہیں ہے کہ جود ک اریخ مور تعلیما یں انعیں بوتس ام سے استخص کو کوئی اہمیت دین جاہتے، آج بھی کلیسا اہت بولسی در فے می بنار پرشدید مشکلات دوجار ہ، پوئس نے کلیسایں عبد نامر قدیم کوداخل کیا، اوراس کے اثرات نے ہرمکن مدیک انجیل کو تہاہ کردیا .... . . . . . . یو تس بی تھا جس فے میرودی مستر بانی کا نظریہ اسے تام اوادم کے ساتھ درآ مرکیا، اسى نے يود يول كا إورا مارى نظريم برمسلط كرديا، يه تام كام أس ف قديم كليماك وكول كى سنديد كالفت كي درمیان انجام دیتے اجو ہر حیز کرمیروی تھے، گراول تو بیودی اندازی بالس كى بدنسبت كم سوجة سف، دوست كم اذكم ده أيك ترميم مدده اسراتيلى ذبهب كوفداكى مبعى بولى البيل مسراد مددية ستع

Loewenich Paid, His Life and Wath train, by C. E. Harris London P. S.

۲۰ - اگرچ نودلولی دینک إنس كے مركرم ما مى اس ، مروه بوتنس اسٹيورت مينين يا سيورت مينين اسٹيورت اسٹيورت مينين اسٹيورت مينين اسٹيورت مينين اسٹيورت اسٹيور

نزائ مل رايك مكران وينك كتين

" اگر پرآس ند بهو تا توعیسا نیست بهبودی ند بسب کا ایک فرد بن ما آ اور کوئی کا منانی زمیب مذہر تا او

سیاس بات کا کھلاا عرزات نہیں ہے کہ صبایت کو ایک کا تناتی فرہب بنانے کے شوق میں بوت دین کو بدل ڈالا، لو لی ونگ ک شوق میں بوتس نے حضرت سیح علیا اسلام کے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا، لو لی ونگ کے نزد کیس میں وہ جرزے جے بخراقیت نزد کیس یہ بوتس کا قابل تعرافین کا رنا مہ ہے، لیکن ہا ہے نزد کیس میں وہ جرزے جے بخراقیت کہتے ہیں،

میر مشرجیں میک کنن جن مے حوالے اس کتاب میں بار بار آھے ہیں ایک فاضل عیر کی مؤرخ ہیں اورا مغیں کمیں طرح مجی پوتس کا مفالعت نہیں کما جا سکتا، لیکن وہ کھیل کر اعترا کرتے ہیں کہ ،

ا۔ پرتس مے ایک اورسوائخ بگارجیکس جونپر آس کے عامی ہیں ، پرتس کے می انفین کا نظریہ معل کرکے آخر میں اس بات کا اعترات کرتے ہیں ؛

"اگر بوتس د بهو تا توعیسا ئیت مختلف بوتی ۱۰ در اگریسوع مزبوتے تو میسات نامکن تمیلی

ا معدد المركب و المركب المر

سے نام سے ایک مناب شائع ہوئی ہے جورابرٹ تر آیس ( Kobert Grove ) اورج شوالوردور Joshua Podro ) كاستركه تصنيعت بي مؤخر الذكر ایک مشہور عیمان بشب کا لراکا ہے ، اِس کتاب سے مقدے میں پوتس برغصل اریخی تنعید کھینی ہن اور است کیا گیاہے کہ حصرت علیلی علیدالستلام سے خرسب کو پوتس نے بری طسسرت جاڑ ڈالا تھا، اوراس بنار پر حضرت عیسی علیہ انسلام کے اصل حواری اس ہے ناراض متعے، ہم نے اوپر مختلف میسائی علماء سے جو حوالے بیش سے ہیں ،ان کی حیثیت سے منونداز خروارے " کی ہے ، ورند اگر ہوتس کے مخالفین اور نا قدین کے اقوال اہمام کے سائمہ جے کے جائیں تو بلاشبہ کی مینے مراب تبار ہوسکتی ہے ، ان چندا قتبا سات کو بیش کرنے کا قصم صربت یہ دکھلانا محاکۃ وعیسانی علماریں سے مجی ہے شا الوک اس بات کا اعترا ب کرنے مرمجور ہیں کم موجودہ عیسا تیت سے اصل بانی حدارت عیسیٰ علیہ اسلام ہیں ہیں المکر پہلس ہو، امید کر مندرجہ بالا ولائل وشوا بدایک حق برست انسان پر بین تعیقت آشکار کرنے سے لے کا فی ہوں سے کہموجودہ عیسائی ذہب حضرت علیل علیالتام کی اصل تعلیات سے کوئی مناسبت نهیں رکھتا، وہ تمامتر بوتس کی ایجادہ ، اس بنار براس ندمب کا صبح نام میسات سے بجائے پولسیت ہے، ۔۔۔ ۔ وَاجْرُدَ عُوانَا اَنِ الْحَمُلُ لِلّٰهِ مَن بِ الْعُلِّمِينَ :

L Forkes Jackson, The Life . . . . . . . . . . 1933 P 18

L vie The Kreaters to a Bowered, Castell 1952 12. 19 21



#### تيسراباب

# حصرت ولا نارهمت الشرصاحب كيرانوي مصنوت المرانوي مصنوت المرانوي مصنوت المرانوي مصنوت المرانوي مصنوت المرانوي ال

صفرت مولانار حمت الندصاحب كيرانوى أن ضراست بها برين يس سي إس جن كى ازرگى كا برسانس دين اسلام كى خومت كے قد قعت مقا، المفول نے ايك إليے ذبل في ميں من كا آوازه بلندكيا تقا، جب حق كے پرسستاروں كے لئے جگہ جگہ واركے شخے للكے بوتو سخے ، آيخ اسلام اليے حصرات كے تذكروں سے مالا مال ہے جمنوں نے جلى طو د برق كو بحصرات كے تذكروں سے مالا مال ہے جمنوں نے جلى طو د برق كو بحصرات كے تذكروں بے مالا مال ہے جمنوں نے جلى طو د برق كو بحصرات كے تذكروں بے مالا مال ہے جمنوں نے جلى طو د برق كو بحصرات كے تو بات اور بہنج انے كى مؤثر فعد متيں انجام ديں ، اورا بنى زبان اور قطم سے دين اسلام كا محمل كى نهيں ہى جمنوں نے دين كى حفاظت كے لئر قواع كيا ، ودسرى طوحت اليہ جانبا وں كى بحى كى نهيں ہى جمنوں نے دين كى حفاظت كے لئر تملوارا محمل كا آبيارى سے لئے اپنا خون بنيں كيا، ليكن اليہ نوگوں كى تعداد بلاشبہ كم ہے ، جمنوں نے قلم اور کلوار و د فول ميدا فول ميں اپنے جو ہر د كھلائے ہوں ،

> نلمن دران کربراهِ توسخت می کومنشند زشاه باج سستانند وخرقه می پومنسند

بہ جلوت اند و کمند ہے بہم رومہ سجیب بہ خلوٹ اند د زمان ممکال درآ غومشند ہر د زبر مسرا ہچ پر نیان دحسسر ہے ہر وزِ رزم خود آگاہ وحن صنداموسشند

مولا السريم المراد المنظمة على المار من الله ما الله المنظمة عبد الرحمن كاذر دني اسلطان محمود خوفوي كوج بن شرعى حاكم سقى ، برعهد وقت قاصني عسك "ك نام سے سلطنت ترکیم سے زیانے میں بھی ہمیشہ رہاہے ، اور آخری خلیفرسلطان محدر شادخان فاس مرحوم سے زمانے تک اس عدے پرمتازعلما بمعشردکے جاتے ہے ہو فوج سے تام شرعی معاملات اورمقد مات کا تیصله کیا کرتے ستے ہشیخ عبدالرحن گاؤر ون سلطان محود عز نوی کے مشکر کے ساتھ '' قاطبی عسکر' کی حیثیت سے ہند ڈسستان کئے ، ا درجسب سلطان نے سومنات برحلہ کیا تویہ فوج سے ساتھ جادیں نٹریک ہے ،اور باتی آبت کی منے سے بعد میں تیام خست ارکرایا، یا لی بہت کے قلعے سے بنیج آپ کا مزاد ہے، شخ عبدالرحمٰن محاذرونی می اد لادمیں ایک بزرگ بجیم عبدالکرمیم کے نام سے گذر ک یں جو مولا نارحمت المندصاحب کیرانوی سے آسٹویں جدا مجدیں، یہ دربار اکبری سلے مشہور طبیت ستے، اور حکیم بنیا سے ام سے معروت، ایک مرتبہ شاہ اکبر لا ہورسے قرب جاندنی رات میں ہرنوں کی لرانی کا تا شا دیکھ رہاتھا، اتفاقا ایک ہرن نے جمیسے کراکت کی را نوں سے بیچ میں سینگ مار کراکسے زخمی کردیا، علاج کیا گیا، مگرا فاقہ مذہبوا، تو ابولغ مسل کے مشورے سے ملیم بنیا مرکو پانی بت سے بلایا گیا ایک ماہ سائٹ ر در کے بعد صحت ہوگئی ، اس پرشهنشاه اکبرنے مکیم بیناصاحت کو پرسشیخ الزمان "کاشاہی خطاب عطاکیا ، حیمی

اله مفصل نسب نامه ك الته ملاحظ مرد أيك مجام معار ازمولانا محدسليم ما عدر من المرد مد المرد مد معالم من المرد مد من المرد ا

سے صاحبزان علیم محبر آن صاحب مرحم می اپنے والدے ساتھ بادش کے علاج میں ہمان ما محد اللہ بار اللہ محبر اللہ بار مان کے اس محدون سے سے والد سے ساتھ بار سے مان کیا گیا تھا ، مصرون سے سے وال سے اسمنیں مواجد مان کا قب ویا، بعد میں جبا محبر نے اسمیں صوبہ دکن اور معبر آت کا اور شاہ جبا کی صوبہ بہار کا کور زمین کیا تھا ،

حسکیم محداحن کے دوستے بھائی حکم عبدالرحیم مناحب رجن کی ساتویں پہنت میں مولا اوجیت استر مناحب کے دوستے بھائی کی طرح صاحب کرانوئ آتے ہیں) بھی اپنے بھائی کی طرح صاحب منصب جا پھی اور جیا بھی عبد میں در ارکے خاص طبیب ہے ہیں،

بہت کم محرص ماحب کو کرآنہ بطور جا گیر عطا ہوا تو عثانی خاندان کا بڑا حدیث ت سبت سے منتقل ہو کر کرآنہ میں آباد ہو گیا تھا ، مجم محراحت اور تکیم عبدالرحیم وو نوں نے قصبہ سے اس اس محلات ، کچراں ، اور ریاستی مکا نات بٹائے ستے ، ایک سونی سس بگرزمین بی اضول نے آمول کو ایک باغ لگا یا تھا ، جے دیجے کے لئے شاہ جہا گیر خود کر آنہ آیا تھا ، آب نے لئے اس سفر کا ذکر ترک جہا گیری میں کیا ہے ، اور یاغ کی تولیف کی ہے ، کئے اس من کو ایک ورخت ستے ، اس لئے آج بھی اس اور یاغ کی تولیف کی ہے ، کئے ہیں کراس میں نولا کے ورخت ستے ، اس لئے آج بھی اس اور کا کی زمین تو لکھا یاغ سے تام میں نولا کے ورخت ستے ، اس لئے آج بھی اس اور کا کی زمین تو لکھا یاغ سے تام میں نولا کے ورخت ستے ، اس لئے آج بھی اس اور کا کی زمین تو لکھا یاغ سے تام سے مشہود ہے ،

الرج حضرت مولانا رحمت المذيصاحت كابتدائي اساتذه مولانا محدّحيات صاب الدمولانا محدّحيات صاب الدمولانا مغدّحيات صاب الدمولانا مغرّمندرج ذيل حضرات سي بهي آپ كوشرب المنه خرمندرج ديل حضرات سي بهي آپ كوشرب المنه خرمند معالم المدمود المنه ا

عصل ہے:

(۱) مولانا احد عل صاحب بد ولى مناع منظور نكر اجرة خرمين رياست بليآل كے وزير موكن تے (۲) عارف بالته مولانا حافظ عبدالرحن صاحب جي ته يواستا دشاه وقت سقے ، تمام علوم مون نون مين مهارت تا مدر کھتے ہے ، استی لنظام الدین اوليا تر بن ان کا مزار ہے ،

رس مولانا الم مخن صاحب مهاني ان عارسي برحي ،

رمم علیم قین محدماحت ،ان سے علم طب کی بحیل کی ،

رہ ، مصنعت اوکا رسم سے ریاضی پڑھی،

مد السلس المنة دستان من صرات مولانا كراؤي كو تدريس كابهت كم موقع ملا، ملك المرام المسك المرام المائي مراب تعام ك فكرف ملا ألم كوات المرام المائي من عبدا يتست كانته لي مشاب بريما السكى دوك تعام ك فكرف مولا ألم كوات مهاري د كهنة ، طالب المينان مي سائد تدريس كا فيعن جاري د كهنة ، طالب المينان مي سائد تدريس كا فيعن جاري د كهنة ، طالب كا

که مرسیدا حدخال نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہو آپکا علم دُعنل قابل مثال اور لائق رشک عقاد دائشا دیتر ص ۱۳ اس ۲۰ مردی ے فراغت کے بعدا ورسنالم سے تبل مولا گئے قصر کر آندیں ایک دینی درسہ قائم کیا تھا۔
اس درسہ کے سینکڑ دن گامذہ یں سے حضرت مولا المحتسلیم صاحب دظلیم ہم درستہ صولت یہ مکم معظم سے معلم سے معظم سے معلم سے معظم سے معظم سے معلم سے معظم سے

ا .. مولانا عبدالسميع صاحب راميودي، (مصنعت سمر إرى)

ا. مولانا احكرالدين صاحب جكوالي

۱۰ مولانا نوراحرصاحب امرتسسری

مور مولاناشاه ابوا تغيرصاحب

ه. مولانا شاه منرقت الحق صاحب صديقي دمشهورمنا ظرعبسا يست ومصنعت وافع البها واستيصال دين ميسوى)

٧- مولاا قارى شبآب الدين عماني كيرالوي

ے۔ مولا ؛ ما فلا آلدین صاحب دجا نوی

٨. مولانا امام على صاحب عثماني كرانوي

9- الولاناعبدالواب صاحب وياورى بانى مدرسدالها قيات الصالحات مداس

١٠ مولانا بررآلاسلام صاحب عثانى كرانوى بتم عيديكتب فاخشابى تسطنطنيه

مجرجب مولاناً بجرت كرك مكر بحر مد تشريف نے كئے تو آپ كا ملقة ورس سينكرول

طلبارا درمانا وقت يرشيل بونا عقاء كمدمكرمدين آب ك شاكردول كى تعداد ببت مواده

ے، لعبن خاص الم مذہ سے نام یہ ہیں ، ا۔ تسریف خشین بن علی سابق امیر مجآز دیا نی حکومت ہاشمیہ ،

٢- مشيخ احرانجار سابن مّامي طاتعت

٣ ـ مشيخ القرار حفريت مولانا قارى عبد الرحن صاحب الا آبادى

٧٠ مشيخ عرصين الخياط إنى عرسه فيريه مكم مكرمه

- ه مشنع احرابوالخيرمني الاحنان محر مقرمه
- ٦- مستيخ اسعدالد بان ، قاصبي مكه ومدرس معدحوام
- ع مشيخ عبدالرتن سراح بشخ الائم دمنى الاحناف بمكة المكرمة
  - ۸- مشیخ محرجاً مدانجدا دی ، قامنی جده
- و. مستيخ محدعا برال الكيم مفي المالكية بهكة المكرمة والمدرس الحوم الشرايين

١٠ مشيخ عبدالله وملال من مشابير علما را لحرم

مكەمكرمە تخرىر فرىلىقى بىن: "ازالة الادام زىرتر

ازالة الادام زيرترتيب عن اكرصرت مولانام وم محت عليل بودك

له قربحيون كامال معند جناب ادارما برى من ٢٢١ و٢٢١ ، مطبوعة بل المسايع ،

یہ دہ زمانہ تھا جبکہ عیسائی مشنر یوں نے ہند وسستان میں اپنی اسلام موسی سرگرمیاں تیز کررکمی تھیں ہا دری فانڈر (R E V. C. C. P. F ON DE R)

عیسائیوں کا مرگر دہ تھا، وہ جگہ جگہ اسسلام کے خلات دیز اش تقریب کردہا تھا، اور
اس نے "میزان الین" نامی اپنی تناب یں جوشہات د للبیسات پیدائے ہے وان کی دجہ
سے مسل نوں میں خوت و ہراس پیدا ہورہا تھا، ہا دری علم کی فا موشی سے نا جائز فا کرہ اسٹالیے تھے،

صرت مولانا کیرانوی نے محسوس قربا کہ اس سیلاب کا مؤخر مقابلہ اُس وقت
کسد ہوسے گاجب کس کہ پاوری فانڈ دیکے ساتھ کسی مجمع عام میں ایک فیصسلہ کن
مناظرہ کرکے عیسا نیت کی کرنہ توڈو دی جانے ، تاکہ وام کے دلوں میں عیسا نیت کا جو
خود مسلط ہونے لگاہے دہ بالکل دور ہوجاتے ، اور دہ پہچان لیس کہ دلیل وجت کے
میدان میں میسا تیت کے اندرکتنی سکت ہے ؟

كة أيك مجابرهمارة من ١٩٠٠،

في المطر المنظم المنظم المنظم المنطق المنطقة ا راجه مناحب بنارس می معرفت یا دری فانتگرے ملے تشریعن بے گئے ۔ اکد مناظرہ کے لئے گفتگو کریں ہاوری مکان پر مند ملے ، چنا بخے ۲۳ را سے معاف ماء سے حصرت مولانا آنے یا دری نا تقریب خط و کما بت شروع کی ، فانتور شروع میں سہب اوسی كرّار ما، الآخر مرابريل سنك، كم آخرى خطيس مناظره في بالكيا ،طرفين سے اتعال ابتدائی مرامل کی تحیل کے سد ہے کے دن اار رجب منتشاعہ مطابق ارا پریل سے ۱۸۵ ہے کو على المسّاح كرو وغبر المرسيح اكرآباد الرويس مناظر كاببلا اجلاس منعقد جوا، حمارت ولا سے ساتھ جناب ڈاکٹر بحکہ وزیرخال صاحب مرحوم معاون ستھے ،اور فانڈر سے ساتھ یادری فرخ ، مناظره کی مجلس میں سپلے دن حاکم صدر دیوانی مسٹر استم مصدر صور بور د مستر کر سی سیکند ، محسر بيث علاقة فوج مسترد آليم ترجان حكومت مستركيدلى ، إدرى وليم كلبن المنى ريام الديد صاحب منشى فادم على صاحب ممملك الاخبار وغيره بطور فاص قابل ذكريس،

ان کے علادہ تعتبہ بیا چے سومسلمان میسانی، میندواورسیکے موجود ستھے، منا ظرے ك التي إن مسائل الم بوت سقى التوليف باتبل ، وقريع لنيخ الثليث ، دسانت محسف صلى الشدعليد وسلم اور عقائيت قرآن واورشرط يا ملى إلى تمى كر أكرمولانا رحست الشيساحة كيرانويٌ غالب تنت تو فانتزر مسلمان بوجلت كا، اوراكر فانتزر غالب تت تومولا أعيساني

ہوجائیں گے ا

من اظرے کا بہلادن اور فاتذرج اب ان کا اور آخری دومنلوں میں برعکس صور ہوگی، سب مہلے نسخ سے مسلے بر بجٹ شروع ہوئی، مولانگ نے مہلے نسخ "ک حقیقت واضح اله يد درى خطوك بت منافر كم ملوعد دوداد من موجود مداس كاو في ترجه البحث الشراعي" كے نام سے شيخ رفائ فول نے كيا ہے ، جواظها والمق مطبوع ملية نبول ساتا م سے ماشد يرجي ہے، ين البحث الشرلعيف في مسلق المسيح والتوليف على إمش المبا والعق وموج و)

سند بائی، اور بنایار مسلانوں سے نزدیک اس کے کامطنب ہو؟ اس سے بعد مسلانی و دونو دخوی معین کیا ہم ایخیل سے بعض احکام مسوخ میں، اور بعض مسوخ نہیں، فاتڈ ریف دونو کی مثالین پوچیس، قرآب فی بنایا کہ مثلاً دبخیل میں طلاق کی مانعت کو جو حکم ہے وہندوخ میں مثالین پوچیس، قرآب میں بوا، اس پر جو توجید کا حکم دیا تھا ہے دہ منسوخ نہیں ہوا، اس پر فائڈ رینے کہ انجیل کو قا بال آیت اسلام کا یہ قول مذکور ہے کہ انہ میں موسکتا، اس لئے کہ ایجیل ہو قا بال آیت اسلام کا یہ قول مذکور ہے کہ انہ میں حضرت سیج طیا سام کا یہ قول مذکور ہے کہ انہ

" زمن واسان الى مائين سے المكرميري اللي بركز اللي كي

مولاناً نے جواب دیا کہ حضرت عینی علیہ اسسلام کا یہ ارشاد اپنی تنام یا توں سے لئے نہیں تقا، بلکہ خاص آن یا توں سے لئے تھا جواکیسویں باب میں مذکور ہیں،

فانتظرف كباء ميكن الفاظ توعام بيء

اس برمولانا فی فری آنکی اور رح در میتنگ کی تفسیر انجیل کا حواله دیا، جس مین خومیسا علمار نے اس باست کا اعتراف سمیاہے کہ اس قول میں میری باتیں سے موادوہ باتیں ہیں جوا دیر ذکر ہوتیں ،

معور کی سی گفت دشنید سے بعد فانگر مولا ناکے اس اعر امن کا جواب نے سکا اور اس نے پیرس سے بہلے خط سے باب اول آیت ۲۳ کی بی عبارت ہیں گی: سیر کا کم نم فانی تخم ہے بہیں بلکہ غیر فان سے فعد اسے کلام سے دسیلے سے جوزندہ ادر قائم ہے،

فانڈرنے کہاکہ اس سے ٹابت ہو تاہے کہ خداکلام ہمیشہ قائم رہے گا اور منسوخ نہ ہوگا،

اس پر صزت مولانات فرایا که بعینه اس تسم کاجله تودات کی کتاب بستیاه میں میں مذکورہ کہ ا

معلى مرجالى ب، محول كملاكب، يربا عداكا كلام ابذك قام ب

بمذااكر معكلم كے زنرہ اور قائم مونے سے اس كالمجى منسوخ سرمون لازم أناب واب كونورات سے باہے بين تھي بيركہنا جاہتے كه وہ منسوخ نہيں ہوسكتی، حالا بحداس كے سينكر دل احكام كواتب ودخسوخ كميتين.

فاندرنے لاجواب ہو کر کہا کہ ایس اس وقت صرفت انجیل کے نسخ سے بحث کرا ہوں "۔۔۔۔۔۔اس پرڈاکٹر وزیرخاں صاحب نے کما کہ جواریوں نے اپنے زمانے یں بتول کی سسر پانی ، غون ، گان گھوٹے ہوسے جانور ادر حرامکاری سے سواتا م چیزوں کو ملال كرديا تقا، اس معلوم ہواكه الخول في المجيل محدد وسرے احكام مجي شوخ قرار دیتے ستے،اس کے علاوہ اب آپ کے نزدیک اُن جیسزدں میں سے بھی صرف حرامکاری اجائز رہ حمی ہے.

فانتردن مهاكداصل مين ان است يا ركى حرمت بين بهاي علماري اختلات ب اور بم بتول كى تسربانى كواب بجى حرام كيت بن،

اس پرمولا اُ نے فرا ایکرآپ سے مقدس پوتس نے رومیوں سے نام خط کے ا آیت ۱۲ میں کھاہے کہ،

مع بقین ہے کہ کوئی چزید الم حرام بنیں الکن جواس کرحرام جھتاہے ال عے لے وام ہے ہ

ادرططس کے ام خط کے باب اوّل آیت دا میں بھی اس تسم کی عبارت ہے، اس مے معلوم موتا ہے کہ یہ تنام حبیب زیں حلال ایں، بھراب انتخیس حرام کیول کہتے ہیں ؟ فانڈر نے زِح ہوکر کہا کہ اہنی آیات کی بنا رپر ہائے بعض علمار نے ان چیز دں کو

ملال كماي،

اس سے بعد مولا ناریمہ: النداور واکٹروزیرخاں مرحوم نے حصرت عینی علیا سادم کے کلام سے نینج کی بھوا درمثالیں ہیں سیس کیں اگریں فانڈرنے یہ سلیم کر دیا کہ ایجیل کے اسکا،

المنسون بونا مکن ہے ،البترنی کے وقوع کوتسلیم نرکیا، مولاناً نے فرایس فی الهاں ہم آپ ایس جاہتے ستھے کہ آپ نسخ کے امکان کوتسلیم کرلیں، را اس کا دقوع ،سواس کا اثبات انشاء الندائس وقت ہوجا ہے گاجب آسمے رسمی النزیلیہ دسلم کی رسالت کی ہجت آئے گار،

فانڈرنے ہما؛ مخیک ہرا اب آب درسرے مسلمانین سخرایین کرنے ہیے،
سخرایون کی بخٹ شرق ہوئی توست چہلے مولانگ فے فانڈرسے پوچھا کہ: آپ ہیلے
یہ بنا ہے کہ میں کونسی تسم کی تحرایون کے شوا ہد جیش کردل کرآپ اُسے تسلیم کرسکیں ؟
فانڈر نے اس کا کوئی واضح جواب مدویا، تو مولانگ فے پوجھا،
"یہ بنائے کہ با تبل کی کتابوں کے بائے میں آپ کا کمیاا عنقادہ ہے ؟ کیا کتاب بیوان

یہ بہلیے کہ باہل ہی گا بول نے بائے میں اپ کا کیا اعتقادہے ؟ کیا گاب بیدا م ایکر کتاب مکاشفہ کک ان کا ہر فقرہ اور ہر ففظ البائی اور الدکا کلام ہے ؟

فائڈ رنے کہا : نہیں : ہم ہر لفظ کے بائے یں کی نہیں کتے ، کیو کہ ہیں لبعث مقالاً

پرکا تب کی غلبی کا اعترات *ہے ی* 

مولاناً نے فرایا ہمیں اس وقت کا تب کی غلطیوں سے صروب نظر کر سے ان سے علادہ د وسرے جلول اورالفاظ کے بائے میں پوج ناچا ہتا ہوں ؟ علادہ د وسرے جلول اورالفاظ کے بائے میں پوج ناچا ہتا ہوں ؟

فاندر نے کہا: میں ایک ایک لفظ سے ارسے من مجھ نہیں کہ سکتا ،

اس پر مولانا نے بھائے: مورخ برتی بیں نے اپنی تابع کی پوسٹی کا ہے اسماری بدی باب میں لکھا، کر کہ جسٹی کا ہے اسماری باب میں لکھا، کر کہ جسٹس جہید نے طریقوں میروی کے مقالے میں بعض بت ارتوں کی عباریں نقل کرکے یہ وعویٰ کیا تھا کہ میر دیوں نے اسبن سے عہد نامہ متدم سے یہ بشاری سا قدا کر دی تقییں ہو

یہ کہر کرمولا ناٹنے والنسن ج ۱۳ ، ص ۱۳ اور تفییر ہو آن ج ۱۲ ص ۱۲ کے حوالے میں کہ کہر کرمولا ناٹنے والنسن ج ۱۳ ، ص ۱۲ اور تفییر ہو آن ج ۱۲ میں ۱۲ کے حوالے میں دکھانے کہ اس میں بھی جہتن کا یہ دعوی فرکور ہی ، اور آئر یؤس، کریت، سلپر جنیں، وائی ٹیکرا در کلارک نے بھی جنٹن کی تصدیق کی ہے ،

اس کے بعد مولانا نے فرایا:

اب بتائے کر جیشن نے جو یہ بیٹار میں ذکر کی تعین اور ان کے کلام ہی ہونے کا وعوے کے رحمے میہودیوں پرائنیس مثالے کا الزام لگایا تھا، اس معاطے میں وہ سچا تھایا جھوٹا ؟ اگر ہجا تھا تو ہما، اوعوی ٹیا ہت ہوگیا کہ میہودیوں نے سخرایون کی ہے ، اور اگر جبوٹا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جستن ہوگیا اکا استا بڑا ما الم ہے ، این طرف سے جند سطے گھوٹ کرا تھیں نیوا کا کلام نیا بت کے جستن ہوا کا کلام نیا بت

اس برفانڈ سے کہاکہ جہتن ایک انسان تھا، اس سے بھول ہوگئی ؟

مولانا تنے فرایا جہتری واسکٹٹ کی تغییر کی جلدادل میں تصریح ہے کہ آگٹٹائن میں میروں میں توریح ہے کہ آگٹٹائن میں میروں میں توریف کی، اوراس طرح عبی میروں میں توریف کی، اوراس طرح عبرانی نسخ کو بگاڑ دیا، اس سے ملاوہ تمام متعدین اس معاملے میں اگسٹائن سے ہم نواشے اور مانے تنے کہ یہ توریف سٹنامہ میں واقع ہوئی تھی ،

فانڈرنے جواب دیا: "ہنزی ادر واسکاٹ کے لکھتے سے کیا ہو اے ہیدو لو مُغسر سے، ادران سے علادہ سینکڑ دل نے تغسیری کبھی ہیں و

مولاناً فرمایا، مگریده و نون این داست بنین لکدید، بلکه جبورعلار متعت دمین کا خبهب بیان کریسے بین ،

ناآر نے کہا ؟" اس معالمے میں ہم مبلّی کی بات نہیں انتے ہے حولا اُنے فرایا ، " اگراَب ہلّی کی بات نہیں مانے توہم آپ کی بات نہیں مانے ، ہا اے نزدیک مبلّی کا کمٹا ورست ہے ہے

منوری سی بحث وتمیس سے بعد فانڈرنے کہا:

میں نے تورآت کی اصلیت کے لئے انجیل سے استدلال کیاہ، اگرآپ انجیل کو درست نہیں سمجھتے توانجیل کی تحرافیت البت کیجے،

واكر وزرخان في كباء

"اگرجہ آپ کی یہ بات اصول سے خلاف ہے ،کد آپ انجیل سے استدلال کریں ، اہم اگر آپ انجیل کی سخر لیٹ سے دلائل سننا جاہتے ہیں توسنے ،

بہ کہ کر ڈاکٹر ماحب نے انجیل اعلیٰ، ادر انجیل متی ۱،۱۱ پڑمبی شروع کی جس میں حصرت مسیح ملیہ است الم مے نسب نامے سے سلسلے میں کتی فعث غلیاں ہیں ،

فاندر نے برسنکر کہا : معللی اور چیزے اور تحرایت دوسری چیز ا

ولا کر ساحب نے کہا ہے اور انجیل پرری الہامی ہے تو اس میں فلیلی کی کوئی گنجائش مذہونی جاہے ، ابذا اگر اس میں کوئی فللی إنی جاتی ہے تولاز اُ دوستحر لعن کا لیجر ہوگی ہ

مُانَدُّ رِنْے کہا ہے مُولیت صرف اس دقت ثابت ہوسی ہے کہ آپ کوئی الیں عبارت دکھلائیں کہ جو بڑانے فعوں میں ماہول ،اورموج دونسول میں موج و ہوج

اس برد اكرماحبدني توحناك ملي خطباب آيت ، د مكا والديا،

له ان آیات کی عبارت و بی ترجه مطبوع بیروی بونودسٹی پرئی ملات الده و کیتھولک با تبل اکس در وال الحروی، مطبوع با تبل سوماتی نیو بادک مشت الده می اس طرح ہے ،

" آسان مِن گوا ، بین بین ، بات ، کار اور درج القدس الدید بین ایک بین اور و من کے میں میں دور میں کے میں میں اور میں کے مواد میں اور مین اور مین ایس اور مین ایس اور مین اور مین اور مین اور مین ایس اور مین ا

ناتهٔ رے بها بال اس جگر کفیف مونی ہے ، ادراس طرح دوسسرے ایک دومقا است پر بھی ا

دیوانی عدالت کاصدر جج استحدی بادری فریخ سے برابر میں بیٹھا تھا ،جب اس نے نیسنا تواس نے پادری فریخ سے انگریزی میں پوچھا :

اليركيا بات ہے !

نرعج نے جواب دیا،

"ان لوگول نے ہورک دغیرہ کی کتابول سے چے ساست مقابات بھانے ہیں ہجنہیں تحرلیٹ کا قرارموجود ہے ہے

اس کے بعد فرنج نے ڈاکٹر وزیرہان ماحی کہا: "پادری فانڈر بھی اعترات کرتے ہیں کہ سات آ کھ مقامات پر سخر لیت

الالى ہے !

اس پر بعن سل اور نے مطلع الاخبار سے مہم سے کما کہ آپ کل سے اخبریں إدرى ماحب كا يداعرات شائع كردي، تو فاتدر بولا:

ان اشاقع كروي، مكراس قيم كي معولى توليات سے باتب كوكونى نقصان نبيل بير بختا، خود مسلمان انصاف محسا تداس كافيصله كرلين ا

بہر کر وہمنتی ریاس ادین صاحب کی طرف دیکھنے لگا، تومنتی صاحب فرایا: ماکر کہی دینے میں ایک مگرجعل آبت ہوجائے تو دہ قابل اعتماد نہیں رہتا، اور آپ توسات آت میں مگر بین کا اعتراف کریے ہیں، اس بات کوجے صاحبان اجھی طرح سمجیں سے یہ

يكهد كرمفتي معاحب سول ج استحد كي طرف ديجها الكراستنفد فأموش را ، تومفتي ما

مر سیمے: مسلما نول کا دعوی میں توہ کہ باشق کولیٹنی طور ریا اللہ کا کلام نہیں کہا داک آراد آب کے اعراف است بھی میں است شارت ہونی ہے کا اس برفائد مرفے كما؛ اجلاس كا دفت آدما كمندرا تد بوجكا ہے بالى بحث كل بوكى و مولا ارمت الله ما حب في الله على ا

"آپ نے آئے گا ہے تو ایک تو است کو است کیا ہے ، ہم کل افشارا لیڈ کہا ہی سائے مقاآ کے پر تولیف ٹابت کریں گئے ، ایک ویہ کر ہم آپ سے با بقل کے بعض می عفول کی سند متصل کا مطالبہ کریں گئے ، دو آپ کو بیان کرتی ہوگا کہ یا اُن کی تولیف بیاس سائے مقا مات بر سم لیون ٹابس کریں گئے ، آپ کے ذیتے لازم ہوگا کہ یا اُن کی تولیف کو تسلیم کریں ایاس میں کوئی تا دیل کریں ، تمیرے جب تک ان مقا بات کی تحرلین کی محسن ختم نہ ہو جائے ، آپ با بقل کی می عبادت سے استدلال نہیں کریں گئے ، ایک کا تھی کو آپ بی مبالا ہیں کو آپ کا مقا ہیں کوئی تا ہوں کوئی منظور ہیں ، گر شرط یہ ہے کہ آپ بی بتلا ہیں کوآپ کی مبالا ہیں کوآپ کی دمانے میں انجیال کوئی تھی آ

مولانا یف فرایا "برشرط منظور بی بهم انشارال کل به بتادی کے اور اللہ و ترکان بر بتادی کے اور اللہ و ترکان بوسے استادی ؟ و ایس قرید بات مولانا ابھی بتادی ؟ و اکس و تربی اللہ و تربی کے اور النہ و تربی کے اور اللہ و تربی کا است برخاست ہوگئی ، اس پر بیلے و ان کی نشست برخاست ہوگئی ،

 فلليال كاتب كاسهوي ، اورام لت تسليم كرت بي ، ليكن ال فلطيول سي متن كمحت بركوني افرنهين يراتاه

ماضرين في برجاء من عاب الماكيا مطلب ، فانتركي ملا أره عبارتين من تثليث الوميث محاره اورشفاعت

مولاناً نے فرا! ، یہ بات نا قابل نہم ہے کرجب اسے سالے مقابات پر آپ توانیا مدی محمد میں است کا است کا است کے است سالے مقابات پر آپ توانیا كااحرات كريجين، واب اس كى آب سے پاس كميا دليل بوكد (بعل آپ سے) متن ان مخرلفات سے معوملار اے و

فانڈر نے ہما کاس لئے کہ ناص ان عبارتوں سے محزمت ہونے پر کوئی دلیل جوئی جاہتے ، اور وہ صرف اُس وقت آبت ہوسحی ہے کہ آپ کوئی قدیم لنظر د کھلائیں جن می

تنكيث وغيره كاعقيده لمركورية بهويو

مولا اُنے فرایا "آب نے جن مخرافات کا احرات کیاہے اُن سے یہ اوری کیا من کوک ہو بھی ،اب اگر کسی عبارت کے باسے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھینا اللہ کا كلامه، تولت الدكاكلام ابتكرف كدميل آب ك ومدا

فرَیخ نے کہا : آپ نے باتبل سے جن مفترین سے دالہ سے مخرلیت آبت کی ہی والامفتران يركب إلى كرشليت وغيره كعقا كرمخرليت محفوظ رسياس مولا 'أَسِنْ فا لَمَّر رست مخاطب موكر فرالا: "آب في البحي تغيير كشّاف الاتغيير

بیعنآدی کے والے دیتے سمے ا

فالذِّركِ كِما "جي إلى"

مولاناً نے فرایا ، اہم مفترین نے بیمی لکسا کہ انجیل میں مخریف ہوئی ہے، محدّ ملى الندعليه وسلم المترسى رسول إس الدرآت سى منكرا فراي مما أن كى يد إلى معى آب السے یں آ

فاندُّرك ما يمنين

مولاناً نے فرایا : "اس طرح ہم آپ سے علماری یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ باتبل میں اتنی سادی سخ لیا اس طرح ہم آپ سے علماری یہ بات تسلیم نہیں کرنے کہ باتبل میں اتنی سادی سخ لیات سے با وجود عقد ہ تنایت وغیرہ سخ لیات سے باوکہ ہم نے آپ سے علمار سے اقوال الزامی طورسے نقل سے سنے ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اُن کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں ہ

أسير بي تعص ما نا جاسے ہ

اس پرجش خم ہوگئی، اور فاتھ رہیں۔ دن مناظرے کے لئے ہیں آیا، اس کے بعد بہلے ڈاکٹر و آیر خال صاحب مرحوم اور اس کے بعد صرحت مولانا سے اپر یا ہے۔ اور کا سامی کانی طویل خطور کتابت دہی، گرز بائی مناظرے کی طرح تلی بحث میں بھی وہ اپنی ہے وہ اپنی ہے وہ اپنی ہے وہ وہ ای مان طرح کی طرح تلی بحث میں بھی وہ اپنی ہے وہ وہ اپنی ہے وہ وہ ایس کی حادث ہو اور ان حصر الت کے اتام جست کر دینے کے باوجود اپنی صحد پر قائم رہا، یہ تحریری بحث بھی مناظرے کی مطبوعہ دو داد میں موجود ہی جو مباشد ہی اور مراسات ندہی ہے اور وہ است میں عبد عبد المتر میں حصور ایا، بہلاحصہ فارسی میں تعتبری کے ابتیام سے مطبعہ منتقبہ اکر آ با دس سے میں عبد المرا بعد وزیر خال معاجب مرحوم اور مناظرے کی دور برخال معاجب مرحوم اور

بادری فاندر کا بخری مناظره ار دو میں ہے ، اور اس کا عربی ترجمہ انتہا را بی سے بیت سے نسون میں حاشیہ پرچیا ہوا ہے ،

اس مناظرے کی مالگیر شہرت کا اندازہ اس بات سے لگلیے کہ ممکم کم مسکے شیخ رفاقی خولی رحمۃ الشّد علیہ مخرر فراتے ہیں :

میں نے اس مناظرے کا حاں طرمع تھر میں اُن بے شار لوگوں سے شنا، جواس مناظرے کے بعد چے کے اتا ہے بہال کس کریہ بات تواثر معنوى كى حديك بيني حى كر إدرى فأندراس بس معلوب مواسماً ا ہندؤستان پرامگریزی انتزارنے اپنے باؤں پری طرح جلنے، اُس زانے کے علاء کی ایک عدامست جاعب این فراتعی سے فاعل دیمی ، جاد فی سبیل انڈ سے عظیم مقدم سے لئے برجاعت میدان میں آئی، اورائی بساط دیمت سے مطابق ضرمت وین کا حی اوا مني دروي المراء المراء وحنيقت مي إصابط استيم إلا تحريمل مع تحت بيش نسين آياتماً، بكه وا تعرب مقاكر سف المع من بلآس كى جنگ سے بعد جب المريزوں ف ہند آئسستان پر إضابط مکومست کا فیصل کرلیا تواس کے بعد شواسال تک ہند وسستانی اسشندوں میں اس مکومت کے خلات نفرت اور بیزاری کے غیرمعولی ہذبات بروان چڑہتے ہے، او حرا گریز وں نے منعوستانی اشعوں کی شجاعت سے بیش نظرات کی ا فرج بن اکتربیت دیدی، نغرت و بزاری کی انتهاران فرجیون کی بغاوت پرجونی ، جب

له ابحث انشراب علی اس الله آرای می وی اول دمدور متبول، تله به مداور مرد الله علی اس بیور حضرت موانا مناط احر شیونی دمد الله علیه فرای الله تصفیل این فاطلات تصفیعت سوامخ قامی می تفیسیل سے دوشی وال ب می بدوج اس جهادی جم مورج محصر لیا آس کی تفیسیل کے لئے ملاحظ موشواع قامی می موج عدد جروی است

وج ای ہوگئ تو ملک سے عام باشدے جو سوسان سے انگریزی حکومت سے تنگ آگ ہوت ہے ان سے سلمنے بھی ایک نبات کی صورت آگئی، چا بخ ملک سے مختلف جھوں میں مختلف چتے اور جاعتیں بنیں اور ہر علاقے میں اس جااد کا ایک امیر منتخب ہوا، توا پنے سے یہ معلوم نہیں ہو آگہ اُن امرار کا آپس می کوئی را بطر مختایا نہیں ؟

چنا بنی مقا د تجون اور کرآنه کا ایک محاذق کم کیاتیا، مجابرین کی جاعت وا نعت
اور مقابله کرتی رہی، تعاند بحوی می صغرت حاجی امدآ دالد مساحب ماحب رسی امیرا
صفرت ما فظ مناتمن شید امیر جهاد ، حضرت مولانا محدقاسم الوق کی سیرسالار اور حضرت
مولانا محد منیر صاحب مولانا تا فوق می کے یا درجر بی اور حضرت مولانا رشیدا حد گنگوی دزیرلام به قرار بائے ، ابنی حضرات نے شاملی میں احمریزی فوج کی ایک گڑی پر حل کر محصیل شاتی کو فتح کر ایک گڑی پر حل کر محصیل شاتی کو فتح کر ایک گڑی پر حل کر محصیل شاتی کو فتح کر ایا،

دوسری طرف کیرآند اوراس سے محرو و نواح میں حصرت مولا نار حمت المتوصات کیرازی امیر اورچ دحری عنقم الدین صاحب مرحوم سسید سالار سنتے ، اُس زلمنے میں عصر کی نازیمے بعد مجاہدین کی تنظیم و تربیت سکے لئے کیرآنہ کی جامع مجد کی سیڑھیوں پر نقارہ بچایا جاتا ، اور اعلان جو تاکہ ؛

" ملك خداكا اورحكم مولوى رحمت الندكا ؟

اس دور کی توایخ دمیرے ہیں یہ معلوم ہیں ہوسکا کرشام کی جنگ یں صغرت مولانار حمقت الشرصاحب کر افوی کی الواقعہ شامل سے اہنیں، لیکن آپ کے سوائخ مخارو فی الواقعہ شامل سے اہنیں، لیکن آپ کے سوائخ مخارو فی الواقعہ شامل سے اہنیں، لیکن آپ کے سوائخ مخارو فی اشام مرد در لکھا ہو کہ الزام لگا یا تھا، ادراس کی وجر بعض ابن الوقت لوگوں کی مجری تھی، اس کے نتیج میں آپ کے نام محومت ادراس کی وجر بعض ابن الوقت لوگوں کی مجری تھی، اس کے نتیج میں آپ کے نام محومت

سله سواریخ قالمی اص ۱۲ ای ۱۴ مطبوعه دیو بندست. م

کے چدمری ماحب مرحم انقلاب کے بعد صفرت موانا دھت اندوسی ہاس مکمع قرا کے تھے دیں مفات ہائی والک مجارہ من ۲۹)

نے حرفاری کا دارنے جا ری کردیا ، فخرنے اطلاع دی تھی کہ دلانا کی آن کے بھتے در باری موجو بھی اس سے دولانا کو گونار کرنے سے بھی بھر زفوج نے کراتھ کے بھتے در باری کا مام و کرلیا اس سے دولانا کو الاش کھیں شوع کے در دوازے کے سامنے اس نے توب خامد نصب کیا، اور محلے کی کلاش کھیں شوع کر دی اور وہ نے کہ اس نے توب خامد نصب کیا، مولانا بذات خور یورے بجا بدانہ عور می اور وصلے کے سامتہ گرفتاری کے لئے تیار سے ، لیکن آپ کے بعض بزر گور کے وہ ن مولانا مولانا بدات کے بعض بزر گور کے وہ ن مولانا کو جو اس کے براح ارکہا، کیران کے قریب بجبی کے سامنے کر دی تعداد آباد میں، بیاں سے بہت سے مسلمان مولانا کی جا عت مہاں گوجروں کی ایک بڑی تعداد آباد میں، بیاں سے بہت سے مسلمان مولانا کی جا عت مہاری میں شاہل سے ، امکوں نے جائی کی کہ آپ نجب شراحی تیار ہوں کے بہت سے مسلمان مولانا کی جا عت میا بہت میں شاہل سے ، امکوں نے جائی شرکی کہ آپ نجب شراحی تیار ہوں کے اصرار پرآپ دیا ل تشریعین سے میادی کا دی کا دی کا میاری کا تکھیا ہی کہنا میں جانمی ہوئا کو کا دی کا میاری کا تکھیا ہی کہنا میں جونا نے ایک کا دی کا میاری کا تکھیا ہی کہنا میں کا دیاری کے ماری کی کہنا کو کا دی کا کہ کا دی کا کہنا کی کا دی کا کہنا کو کا کو کا کر کا کہنا کی کا دی کا کہنا کو کا کہنا کو کا کہنا کو کا کہنا کو کا کھیا ہونے کا دی کا کہنا کو کا کا کو کیا کو کا کو

جنا نچران وگوں کے اصرار برآپ دیا ل تشریف ہے گاؤں کا محصیا ایک خلص مسلمان تھا، اُس کی جان نشاری پرصد آفریں کہ اُس نے اُس وقت آپ کی حفاظت کی جب سمبی " باغی م کومینا ، دینا موت کو دعوت دینے کے مراد دن تھا ،

مولاناً بنجائی میں ہے ہوئے گرآنہ کے حالات معلوم کرنے اور دو کوں کو تسلی دینے کے لئے چرد اجوں سے مجیس میں خود بھی کیرآنہ آتے جائے تھے ،اور دو مرسے لوگ بھی آپ کو اہم وا فعات کی خربی ہینچا دیتے تھے ،

ایک دن انگریزی فوج کوکسی طرح یدا طلاع من گئی که مولاناً بختیدگا و آب محتیر استه مولاناً کوگرفتار کرنے محتیر کوئی سختیر کوئی میں بچنا بخوا گئریزی فوج کا ایک شہوار دست مولاناً کوگرفتار کرنے کے لئے بختی روانہ ہوا گاد سے کہ کھیا کوجب اس کا علم ہوا تو اس نے جاعت کومنتشر کردیا، اور مولاناً سے گذارش کی کہ کھر بالے کر کھیست میں گھاس کا شخ جلے جائیں، مولاناً میں مولاناً مین دوج اس کھیت کی گذاری گذری مولاناً خود فرمائے سختے ، اور گھاس کا شن شریع کردی، انگریزی فوج اس کھیت کی گذاری گذری مولاناً خود فرمائے سختے ،

سین گماس کاف را تما، اور گمور ول کا ابول سے جوکنریاں ار تی تعین ا میرے جم برلگ دی تعین ، اور میں اُن کولینے پاس سے گذر تا جواد کرد ہاتا اُ فرج نے گاؤں کا عاصرہ کیا، مکمیا کو گرفتار کرلیا گیا، براے گاؤں کی تلاشی ہوئی، گر

معولی شبهات پرمسلما نوں کے لئے دارہے شخے نظلے ہوت سے آگی اورخون سے اس دریا کوعبور کرنا کوئی آسان کام مذہ تھا، گرمولانا نے دہتی سے سورت تک بھی بہیدل سفاک فرسمال اورک سرال دیا این جریش فلک نے دہتی ہے کہ ایک دور ال

سفر کرنے کا ارا دہ کرہی لیا، چنا بخرچہ شیم فلک نے بدلنگارہ مبی ریکیدلیا کہ وہ موالسنا رحمت الندج ہیشہ ناز وقعم اور عیش وآرام میں لیا تھے ، ہے آپوراود جو رتھیور سے وشیخ

رسيستانول اورجيب اورخواناك راستول موبهايت مجابدانه عزم ويستقامت اور

مبرد استقلال سے ساتھ قطع کرتے ہوتے سورت بہو بج محتے،

میکن سورت کی بردرگاہ سے جہاز کا سفر آسان ، تھا، اُس وقت اوبانی جہاز موا فقت کے زمانے میں سورت کے جہاز ہوا کی موا فقت کے زمانے میں سورت کے جہاز ہوا کی موا فقت کے زمانے میں سورت کے حدد و ما ایک خطاکا محصول چار روپے مقا، جولوگ ہجرت کے ارائے سے ترک وطن کرتے وہ ساتھ ہی دنیوی تعلقات اور اِ ہی رشقوں کوز ندگی ہی میں ختم کر دیتے تھے فرمن چند درج بند آلام دمسا تب کو خندہ بیشان سے برواشت کرتا ہوا یہ جا دنی سبیل اللہ ابن جان برکمیل کراس مقدس مرزمین میں ہنج محیا جے قدرت کی طرف سے میں و ختل ایک جان ایک مان مورد مطا ہوا ہے،

 کیا گلیا، سرکاری کاغذات میں اس نیلام کاعنوان اس طرح درج کیا گلیاہے ؛ \* انڈیکس شمولمش فوجداری معتدمہ عوضی کمال آلدین ساکن کیراآند حال با تی بہت مولوی رحمت ارشد باغی "

اس طرح مندرجه ذيل جائيدا دي نيلام برئين :

(۱) مرات کمجور ، جس کی قیمت مرکاری طور بر پانچ سور و بلے تھی ،

(۱) مرات ج دُع ، ب ب ب ب ب س ۱۱

(٣) مرای معردت شیخ فضل التی،

(M) مرات تعتابان ،

ره) مرات لوآباد ،

رو) مرائے مالیان،

یہ سب سرائیں اور دسیع قطعات زمین اور مکا نات ۲۰ م۱۱ روپے میں نسبالام ہوئے ، جن کی اصل قیمت لا کھوں روپ تھی، مزر دعہ علاقے جو بجتی سرکار منبط ہوئے۔ اس کے علاوہ ہیں ،

بریت الدس است الدمن است ماجی احدادان رصاحب مهاجری رحمة الشرملیه مولانا میست الدمن است بهاجی احدادان رصاحب مهاجری رحمة الشرملیه مولانا رحمت الدر باب احمر سیخی متعیم سی متعزت ما آجی صاحب مولانا رحمت الشرماحب کیرانوی ممکر مدین بی مطاحب می متعزت ما آجی صاحب سی متابع رسی ما تقدیم اس کے سی مقات ہوئی ، طواف قدوم اور سی می متابع میں متابع المتی سائع رسی ، اس کے بعد و وول ر باط داقد دید میں آگئے ، اس ذیا نے میں مطاحب ما تقدیم اور می است میں متابع المتاب متابع المتاب متابع المتابع ال

بله آیخ و دج عبرسلطنت انگلشیه بند، ص ۱۹۵۰

رحمت الشصاحب اكرشيخ العلمأرك ورسيس بيشه ماتي اشيخ العلمار شاضي المذهب يتن اس لئے ایک روز دوران تغریریسی مسئلہ پر بجٹ کرتے ہوستے لینے مذہب کی ترجے کے سائق حنفیہ کے ولائل کو کم زود مسترار دیا، درس ختم ہونے سے بعد صفرت مولا ناکے مشیخ سيدا صدوسان تس مبلى بارطاقات كى اورأس مسلم كى بان مي طالب على ادائي اين تشعی جاہی، تقوری دیرہے سوال وجواب اور علی گفت کوسے پینے العلمارکوانداز ہوگیا کہ یہ تخف طائب علم نہیں اس پراسوں نے مولا ٹاکے حقیقت مال دریا نت کی، مولا ٹاگنے اختصار کے سائمتہ مجد حالات بیان فر ملت، دومرے دن سٹینے کے مولانا کو اپنے گھر پر مدعوکیا، آپ لینے رفیق و رئی صفرت حاجی صاحب کے ساتھ بیٹنے کی دعوت میں شرکی ہوت، اس مجلس میں افظاب سند ماہ ہے تام مالات اورخاص طورے نصاری کی سبلیغی سرگرمیوں اوران کی ترویدیمسلانوں کی عظیم انشان کامیابیوں کا ذکر آگیا اسٹی انسان اس پر بید مسترت کا انجار فسنسر ما یا ، او در مصفرت مولا ناتسے و بر تک بفتگیر ہوتے ، اس مجلس یں اسفوں سے آب کومجد حرآم میں درس کی باق عدہ اجازت دی، اورعلمار نے سیورخرا) كے وفر يس آپ كا نام ورج كراويا، مولاناً سشيخ وطلان الى ببست منا نرتے، المالان کے مقدمہ میں آپ نے ان کا ذکر بنایت عقیدت و مجت کے سائٹہ کیا ہے،

قسط مطابع السفر الکتان میں دہا، اس کے بعد اندان کی جرج منزی سوسائٹی نے اسے مسلن آئید ہیں دیا، آک وہاں کام کرے، وہاں اس نے سلطان عبد آفوزیز خاں مرحوم سے بیان کیا، کہ مند آسستان میں میراایک مسلمان عالم سے مذہبی مناظر وہوا سفاہ جس میں میسائیت کو فتح اورا سلام کوٹ کست ہوئی، سلطان عبد آلعزیز خاں مرحوم کو دینی معاملات سے کافی شخف تھا، انفول نے تحقیق حال کے لئے شرلیب مسکر عبد آلشد ہا شاکے نام فران جاری کیا کہ " ج کے زیانے میں ہند آوستان سے جو باخر حزات آئیں ان سے باوری فائڈ سے مناظرے اورانقلاب سنستہ وکے خاص مالات معلوم کرکے باب خلافت کو مطلع کیا جاتے ہ شریب میکر کواس مناظرے کی ہوری کیفیت شیخ العلما رسیدا حدد حلاق سے معلوم ہوگی گا چاہنچ المفول نے ورا فلیف کوج اجی مناظرے کی مخترکیفیت کے ساتھ الحلاع دی کہ وہ کم اسلام معلوم میں موجود ہیں، سلطاق کوجب یہ معلوم جن سے مہند وَستنان ہیں یہ مناظرہ ہوا تھا میکہ کرر میں موجود ہیں، سلطاق کوجب یہ معلوم ہوا تو استفال کے قسط نظینہ طلب کرلیا، چنا ہنچ سند کا مطابق سکا اللہ کا ایک میں میں میں مان کے حضرت مولائ کو قسط نظینہ میں جاتے ہوا تھا ہے کہ اسلام ہمان کی حیثیت سے قسط نظینہ ہیں جاتے ہوا تھا ہی میں کا میں میں کے میٹیت سے قسط نظینہ ہیں جاتے ہوا تھا کہ میں میں کے میٹیت سے قسط نظینہ ہیں جاتے ہوا تھا کہ میں میں کے میٹیت سے قسط نظینہ ہیں جاتے ہوا تھا ہی میں کا میں میں کے میٹیت سے قسط نظینہ ہیں جاتے ہوا تھا کہ میں میں کو میں میں کے میٹیت سے قسط نظینہ ہیں جاتے ہوا تھا ہی کا میں کو میں میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کی کو میں کو

إدرى فاندركوجب يدمعلوم براكم مولانا رحمت الندصاحب كرافوى مسكنطنيه آدم بي قوده مسلنطنية وري برايك مجلس علما منعقد كى جس من وده مسلطان في مولانا كى تشريف آدرى برايك مجلس علما منعقد كى جس من ودرائ سلطان في ملاده ابل علم صزات كو دوكيا كيا ، اورصنرت مولاناك مند وسستان من مدمب عيسوى كى سلست اورا فقلاب مشهدة كم مالات شد، وولت عنا نيم من اس فقنه و فساد كوروك سے لئے عكومت في مشر فول برمخلف قدم كى بابندياں نگائيں ، اور سخت احكام مبادى كئے ،

اکر نا زعنا سے بعدسلطان پری توج اور شیا ت سے سائے حصارت مولانا کہ بلا خیرالدین با شاتونسی صدر عظم اور شیخ الاسلام وغیرہ بمی شریب مجاس ہوتے استلطان نے حضرت مولانا کی جلیل العت در دین خدمات کی قدرا منسزائی کی اور ضلعت فاخرہ سے سا تمغم بحیدی ورج دوم عطا کیا ، اور مرلانا کے لئے گراں قدر الا فاح وظیف مقرد کیا ،

اللها والحق كي تصنيف الموان عبد العزيز خالًا ورمد والموانة على المان المان عبد العزيز خالًا على المان المان

تصنیعت استرمایس ،جس می اُن با مخول مسائل برصققان بحث کی گئی ہوجوا ابر آباد کے مناظرے میں موضوع بحث بینے ،چنا بنچ اورجب منت المرم میں حضرت مولانا فی مناظرے میں موضوع بحث بنے ،چنا بنچ اورجب منت المرم میں بنچ میں موضوع کی ،اور ذی المحرم میں بنچ اورک اندوا سے محل کر کے سلطان کی فدمت میں بیش کر دیا ،

مولا آنے انقبار الی کے مقدمہ یں الیعن کا سبکٹی العلمار سبد آخد وطال کے محرکوت را دیا تھا، خیرالدین یا شانے جب یہ دیما قدمولانا کے فرایا کہ آب نے تو ہے

كتاب اميرالمؤمنين كى خوابسس بركبي بوراس الى اس مين ميرالمؤمنين كا وكربونا بيا كتاب اميرالمؤمنين كا وكربونا بيا كتارس الميرالمؤمنين كا وكربونا بيا كتاراس كي بجلت آن كي مكة معظم سي شيخ العلما دكا وكرنسسره أياب احصرت ولانا يقي جواب مين فرما يا:

"اس فالص مذہبی خدمت بی کہی دنیا دی فرص دمقصد کا کون شن ر نا آنا چاہئے، اس سے علادہ مکر معظر میں خورشیخ العلمار بجد سے ان مالات سے قلمبند کرنے کی خواہش کر چے ستھے، اورا بتدائی مواد فی تریق کا مام بھی شریع کردیا تھا، وو مری وجربہ ہے کواس کتا ہے کی تالیعن کا اس سبکسشیخ العلماریں کہی وجربے گروہ مجھے ایر مکر تک سینچاتے تو میری رسائی بہاں تک مذہوئی اوراس خدمت کا موقع مذملتا ہ

مولاناً كى بيان فرموده ان وجوبات كوبنظر التحسان ويجماك.

قسطنطنیہ میں قیام کے ووران مختلف مغراق وخیال کے اہل علم سے مولانًا کی گفتگو
رہتی تھی، مغربی تعلیم کے افزات بہاں بھی رفتہ رفتہ ذہنوں کو ما دیستہ کی طرفت نے جا اور اس لئے مولانًا نے بہیں رہتے ہوئے " تنبیہات کے ایم سے ایک رسالہ تحرم فرایا جس میں اسلام کے بنیادی عقا مرکو خالص عقلی دلائل سے ایست کیا گھیا ہے، یہ دست الم انہا آرائی کے بعض نو ل کے حاشیر برجیہا ہو اے ،

تدائين كى منه ورست بونى به وه مفقو و تقا، تمام عربي طلباء توا، فقا، تغير اود صديق في بي تواد و وه بهى المحمل طريعة ب اس من مواد أن غر مقد معظم من واستمائي مهاجرين اود المعنان سنت المعالم من فواب في المحرفال صاحب وردم أس سلع على قرص كه و با أه اود رمعنان سنت الماست من مود سه كى ابتدار كى بجر مسلم مودم أس سلع على قرص كه و بائتى مكان سكه ايك حقيد من مدرس كى ابتدار كى بجر مسلم المعلم من المحد من المداري بجر مسلم المعالم من المحد من المحد من المدار المعالم مدرس كى المدرس كى المدرس والمائي كمن و المحد المن من المحد من المحد من المدرس من المحد من المداري المحد المن مدرسة كى تعديد و دا بن تكران من كروان المن نيك ول خاقون كام مر مدرس كانام مدرسة مدرسة مدرسة والمديد المحاكم الم

اس درے یں وہی منوم کی ترزیس کے علاوہ حضرت مولانا نے ایک منی اسکول
بھی قائم فرایا، جس یں ہما حب بین اور اہل وب کے بچل کی تعلیم و تربیت کے انتظام
کے ساتھا میں نہت و دستکاری کی تعلیم دی جاتی تھی، تاکہ اگر اہل تجاز اور مہاجرین کی اولاد کو
مذوری ابتدائی تعلیم کے بعد من دین جاتی مل میں مناکہ اگر اہل تجاز اور مہاجرین کی اولاد کو
یہ مدرسہ آج کی بحد اللہ ملکہ مکر دیسے تھارہ الباب یس قائم ہے، اور تعسیلی
مدرسہ آج کی بحد اللہ ملکہ مکر دیسے تھارہ الباب یس قائم ہے، اور تعسیلی
مدرسہ آج کی بحد اللہ ملکہ مکر دیسے تھارہ الباب یس قائم ہے، اور تعسیلی
مدرسہ آج کی بعد اللہ ملکہ مرب کے بعقیج محد صدین ما فراجند انجام دے رہا ہی معارب کے معتبے محد صدین ما حب سے صاحب این دیدگی محد سے ما جزا ہے
حضرت مولانا نحر سعید ما حب اس سے مہتم ہوتے، اور بچاس سال سے بعد ابنی ذیدگی محضرت مولانا نحر سعید ما حب اس سے مہتم ہوتے، اور بچاس سال سے بعد ابنی ذیدگی

یده مولانا محد سعید صاحب کے والد محد صدیق صاحب اثبا آدمی مریشتد وارتے وال کے مکان کے در ب ایک شوائے سے اپنے در ب ایک شوائے محد تر میں اسکول تھا، محد صدیق صاحب مرح م نے اپنے ایک ووست کے مشولے سے اپنے صاحب و والا ان ان ان مولانا مخد سعید صاحب کو اس کہ کول میں واحل کو دیا، جب کو ان کی عروش سال محق اُس و وقت حد ت مولانا و تحد میں ماری عرک و اس کا ملم ہوا تو بے صد بخیدہ ہوت و کہ اسلام کے جن و شمنول سے لڑتے ہوئے میری سادی عرک دی آج میرے کی فاندان کے دو اِلی مولوق آئندہ کو از ایک میں کا ایک سی آئ میں مولوق آئندہ کو از ایک میں کا ایک سی تو آئے و کے ماندان کے دو اِلی مولوق آئندہ کو اِلی خاندان کے دو اِلی مولوق آئندہ کو اِلی مولوق آئندہ کو اِلی مولوق آئندہ کو ایک مولوق آئندہ کو ایک کا دو اور کا کو ایک کا دو اور کا کو کے دو اور کا کو اور کی کا دو اور کا کو کا دو کا کو کا دو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا دو کا کو کا

آخری ایام بی ید فردواری این قابی فروز ند صفرت موان ای ترسلیم ماحب دفلة بم کو سونپ دی بو بحدال آق کساس بحن دفوای انجام دے ہے بین اطال الدّقالی بتاؤه و مسطنطنید کی دولت عثان نوری پاکشاکو مسطنطنید کی دولت عثان نوری پاکشاکو میں دولت عثان بر خراس فر اسفر کی بازی اسفر کی براز بر درست صولتی کو ایک امبنی مکس کی توکیب مجمعا، اوراس سے برنان بوگتے، بالآخر معامل تساخلند کر ایک بناز بر درست صولت کا کی بال مراس کی توکیب مجمعا، اوراس سے برنان بوگتے، بالآخر معامل تساخلند کر ایک بالا معامل تساخلند کر ایا به با بی موان ای موان اوراس سے برنان بوگتے، بالآخر المعوں نے موان آکم طالب فرایا، جنابی موان آل مورس بارت میں ساتھ سے مصرب موان اوراس طرح بیال فرائے بین ؛

وبعقیصفی ۱۹۸۱) بر بزرگ کوخطوا نقی ۱ در آگید کے ساتھ لکھا، کر بیر تشدید کوسٹن اسکول سے کا آن فرآ میرے پاس بھی مولانا محرست معاصب کی والدہ بڑی نیکٹ ل اورا دواد مور ما قون تعین انتوں نے اپ گفت بھگر کو بازہ سال کی عمی مکر معظر دوانہ کر دیا وصورت مولانا آنے ان کی تعلیم و تربیت خصوصی توجہ کے ساتھ فرمائی اپنی فواس سے ان کا نکاح کیا، نکاح کی مجلس میں صورت حاجی ا واداللہ صاحب مباہر مکی رحمۃ الشرطیر می موج درتھی، آپنے اگن سے فرمایا ، جی نے اس بھے کی اس طرح تربیت کی ہے جس طرح مسسنا دسونے کو میٹی میں ڈوال کرتیا تاہے یو حضرت مولانا تیں۔ صاحب نے میں تاہم میں بھام کر آنہ وفات بائی، اور بچاس سال عدست صولدی کے ناظم ہے ، ماہ ماہ وقتی زبان کراجی ستر مراف للہ و معنون مولانا محرستید مرح م اذجناب اقداد صابری) ماہ مولانا تھر میں تعلیم میں میں میں میں بیدا ہوت، وہیں تعلیم علی کی اور پندرہ ہیں سال مدرست مولیتی میں تعلیم دی ہلا کا کام میں عدرس سے نا تب نا کم اور کو سال کی اور پندرہ ہیں سال مدرست ہولیتی میں تعلیم دی ہلا کا اس ماد سے مدرس سے نا تب نا کم اور کو سال کی اور پندرہ ہیں سال مدرست مولانا رحمت الشرط اسے معالی سامند و میں زیادہ تر آب ہی سے دیکھ میں میں میں میں میں نا بھر ہیں نے والا میں میں نا بھر ہیں نے دعورت مولانا رحمت الشرصا حب میں اور تیں نا بورہ تر آب ہی سے دی مورست مولانا رحمت الشرط میں میں نا میں استعادہ کیا ہے ، تعلی

ورربع الاول منسالهم مفتر ون مغرب عدوقت كم معظم سعيد کوروانہ ہوسے ، آ کھویں کے آحکو ش میں جلنے کی بتویز موقومت رہی ، مجھسر بأبور دجان مصرى بين هاررسي الثاني ملنسلام روز بده كوموار بوسته ادراس نے جعزات کے روزمج سے وقت منگرا منایا، بر کی رات کو بائع بي سورزيد ، اورمي كوج بيركادن اور ٢٠ربي الثاني كي منى بالوري ے اُتھے ،... وہاں سے مشکل کے دان ۱۱ رایخ اسکندر مرکودیل پڑی یمن ہے اسکندرہ پہنے ، سقراللہ ہے کے مکان پائٹے ۔ . . . کھر آتھ س دن . . . . بابورمعری پرسواد موسے . . . . . جادی الا وسالے کی پانچویں تا ہے بیرے دن استنبول میں بہنچ ، او حرجباز فے لنگر ڈالا، اُسی ت فی الغورمسلکنی وہی ہے یا ور (اے ڈیسی) اور بن باشی حصرت سلکان سے، جاز پرچڑمے، اور مل کے مماکر محصرت ملکان نے بہت بہت سادم فرما پاہے، اورکنتی خاص ابی مجبی ہے، علیے ، وہاں سے جل کر مرلت دعن تعرثابى سلطاني تكسيح بنائت سلطاوهم عبدا لجيدخا فازی کی ہے، آسے، دہاں مش سے اُتر کردو گھوڑوں کی بھی میں سوار مج محل سرات سلطانی میں آتے ، اور عل سرات سے ایک کرے میں آتری اس روزملا قات كوجناب كمال بإشا اورجناب عنان بي اورجناب على بے اور جناب نیم ہے بینوں قرنار (منیر) حضرت سلطان سے ہیں ا درجناب سيدآ تحرا سعدمدني جرمصاحب حضرت سلّطان إن ون كو ادررات كونعرت إشاآت ، اورا كلے دن عكل كوجاب عنان إشاغارى ادربُده كوساتوس مايخ جناك عروه ظافرادرجناب سيدا تعاسع في اورجناب كمآل باشاآئد اوررات كوجناب على بي وسترزار ورجرووم نے صربت ملکان کی طرف سے مزاج پری کرے کابات عواطعت شا بان بہنجائے ،آسموس آیج جعرات کے دور شخ محدظا فرصا حسبت رفین

لا ت اورجعه كوج استحشى بإشا دا ما دسلطان عبدالجريد فرحوم اورج ناب معوت إشا اورجاب اساعلى اورجاب سيرفعنل إشاآت ادراس دن مغرب سے وقت خلعت سلطانی میرے اور بررآ لآسلام ادر مولوی حضرت فور (صدر مدرس مدرسة صولتير) کے لئے آيا ، . . . . ٤ ١ ر ا يخ ہفتہ کے دن وہتی ہے نے حصرت سلّطان کی طرت سے حکم ببنا اكر مرمني سلطانى يه بركرتم اين ابل دعيال كو بلوا لو، موسم ربي قريب آبينا اب عصد اب اب وموات سنبول بيستاجي سيل نری ہے اُس میں عدر کیا گیا ، . . . منگل سے دن کیستر مفاح کعبدا در ايك تسبيح حقيق البوكي اوراكي يسيح سنك مقصودكي بجوائي كن ، اور منسرما یاک : آس سے مشکر یہ میں میں نے تم کو رقبہ " یا یہ حرمیں شرافین" كاعطاكيا، اس كالباس بعي بهنج كا ادرجين اين رجب كي جعرات ون کو عصرے بعدمرات سلطائی دھی کوجا ٹاہما، مغرب سے بعدر ملاقات ہوتی ، فایت عنایت شا بان سے بین آسے ، مسند سے آئی کے ایک دوندم برمعاکر استر میرا قرت سے اسم استرین مجرمے مسر مایک مسكرت شغل سے سبب ابك بن نے طاقات نبيس كى تقى، اور اخركا سبب اس کے سواکوئی دومراا مرہیں ہیں . . . . بی نے مجی دعامان کلات مشکریدمناسد کے و

اس کے بدرسلطان سے متعدر بارملاقاتیں رہیں ، مختلف مسائل و معاملات پر گفتگو ہوتی متی ، مسائل و معاملات پر گفتگو ہوتی متی ، سلطان نے مدرسة صولآتیہ کے لئے معقول ما باندا داومقرر کرنے سے متعلق نبیال ظام رمنسرا یا ، جس سے جواب ہیں شکر سے اور دعا رکے بعد صفرت مولانا اسے فرایا کہ ؛

ترمین شریفین میں امرا لومنین کے بہت سے جاری کردہ امود خرای ا اور بہت سے نیک کام تشد تا مکیل، مدرست صولتی جو کہ ہند ستان کے دیندارادرنیک خوال مسلانوں کی امدادے جل دائے۔ اور ق تم بی اُن کواس کا رِخیری مرکب ومریسی کی سعادت سے محردم مذفر الماجات ج اُن کواس کا رِخیری مرکب ومریسی کی سعادت سے محردم مذفر الماجات ج یقی ناام را اور نمیس سے الطاعت شال نہ سے بعید نہیں و

اسی دوران سلطان نے صرب مولانا کے سیسے مولانا بررالاسسلام ماحب کو این شہرة آفاق شاہی کتب خان میں میں دیا گا اللم بنادیا ، برآ نجر وقت کے سلطان سیمعی علیہ سیم میں اشخاص سیمعی علیہ سیم اسلطان کی شدمت میں باقی رہے سے ،آن میں مولانا بررالاسلام صاحب سمی ستے ، اسلطان کی شدمت میں باقی رہے سنے ،آن میں مولانا بررالاسلام صاحب سمی ستے ، ایک عرصہ لظامند رہنے سے بعد یہ اسنے وطن کر آن دالیں آگئے ستے ہو۔

منتهار برعام فرسيل الشركي زينت ب

جب آپ مکرمفظر مینی آراستعبال کرنے والوں میں جھازے کورنزعمان اوری اشاہمی سے ، جرست مہلے حضرت مولا کا سے بغل گر ہوست، اور اپنی غلط فیسمی کی معانی جاتی ،

میں اسم اسم اسم اور میں اسے ہو ہیں آئے کے بعد بھی سلطان اور مختلف وزرائے میں میں اسم اسم اور کا آئے کے بعد بھی سلطان اور مختلف وزرائے میں میں اور کا آئے کی خطور کی ایت جاری رہی ، آخر عربی ہرسی اور کر شرت مثافل سے آپ کو صنعت بھر کی شکا بیت ہوگئی تھی، اور شنا ایس میں حضرت مولا کا موتیا بن رہے ، سلطان کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فررآ

له ایک تجابرمهار، صدیم کاص ۲۰ ،

لله ملك الماري والمعلمين الكريزائ برست شركرة عن اس لين بالكويل كف تعديها الله ملك المعلم الكريزائ برست شركرة عن اس لين بالكويل الكريزائ برست شركوة العلمارين وب الإي كاستاد مغركو و موال الفار و المال المرود العلمارين وب الإي كاستاد مغركو و موال الفار و المراك المرك المرك المراك المراك المرك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المراك المراك

سة ت مولایاً کو علاج سے لئے قسطنطنیہ طلب تمیا، اس سفر میں آپ سے شاگر داورخادم مولوی عبدانشرسائند سنے ،

المران سالمان سے المحال کے ساتھ ہوا، اور ترا وی بھی اسی دن و ور تبسلان سے سلاقات ہو گا، فطار بھی سلطان کے ساتھ ہوا، اور ترا وی بھی دہیں پڑھی، اُس وقت سلطان نے فر ایا گا آپ کی انہوں کے علاج کے فیے بس کل ڈاکٹر دن کوجے کروں گا، چٹا کچہ انکلے دن پانچ مشاز ڈاکٹروں نے مولا تا کی انہوں کا معامد کیا، اور کہا کہ ابھی موتیا بوری طح ہیں اُن اِن اس کے علاج و و ماہ بعد ہوگا، چنا کچہ آپ دو تین ماہ قسطن طنعہ میں رہ بالا خور ڈاکٹروں نے ایر لیش بچور کیا، اس ذمانے میں آبر ایش ایک ہنا بیت ایک بالا خور ڈاکٹروں نے آبر لیش بچور کیا، اس ذمانے میں آبر ایش ایک ہنا بیت ہیں۔ ایک بیت کا کہ مقصور تھی، اس مے صفرت مولانا اس کے لئے تیار مذہوں نے اسلمان کی تو آب کی اور و دادار کی مقصور تھی، اس منے آپ کی مرعنی کے فلاف اصرار نہیں کیا، سلمان کی تو آب کی اور انہاں کی گاب مقصور تھی، اس میں آب کی مرعنی کے فلاف اصرار نہیں کیا، سلمان کی تو آب سس کی از ایک کا افیار کی گیا تھی مولانا آنے فرایا،

اور اقارب کو جور کرترک دطن کرکے ضراکی بناہ یں اس سے در دانے پر آکر بڑا ہوں، وہی لاج رکھنے والا ہے، آخری و تت میں امرا افر منین کے در دانے پر آکر بڑا ہوں، وہی لاج رکھنے والا ہے، آخری و تت میں امرا افر منین کے در دانے برحر دل تو قیامت کے دن کیا مند دکھا ڈل کا ؟ بنا کچنے ذی تعد کے دیوں کا آرایس مکر معطر تسسر لین ہے آتے،

سماری خدمات استرانوی نے دوران صربت مولانا رحمت الندماحب سماری خدمات کی خدمات کی خدمات کی میرست می ساجی ادر معاشر تی اصلاحات المی میرست می ساجی ادر معاشر تی اصلاحات المی میرست کی میرست می ساجی ادر معاشر تی اصلاحات

يس جعمد الما جن من الم مندرج وفي إن :

(۱) حَبَازَی بِنردِ بیده او و و رشیدگی بیری زبیده کاصد قد جاریه بی الیکن مردرایام کی کی بیار پراس بنرمی ببهت زیاده نقص دا تع بوگئے سنے ،اور یا بی کے حصول کے سام کان حرم کو کانی زحمت المفاق پڑتی تھی، عرصے سے اس کی مرمت ادرائی کے میار بی تھی اسی زمانے بی سید عبد آوا و درصا حد مو و ن

والمدرا معوند الدراس من المسلم من المسلم الدراس المسلم المسالم المست كالمرا النواية المنوالية المنال المعالم المسلم المسلم المست كالمرا النواية المنوالية المنال المعالم المسلم المستم المنال ا

م) جس وقت سنرت مواہ نارست الندما سب کے محرمہ بینی ، تو وہاں ڈاک آنہ بر کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ناکوئی ڈاک خانہ تھا، اُس ڈیلے میں جوڈاک آنہ بر آئی تھی حرم شراعیت کے دردازے کے سلمنے رکھدی جاتی تھی، جس کا خطابرڈاڈ کا تکی تھی حرم شراعیت کے دردازے کے سلمنے رکھدی جاتی تھی، جس کا خطابرڈاڈ کا تک تک شرکے لیجا آنا، حضرت مواہ آئے ڈاک کے انتظام سے لئے کومشسٹ ڈوال نائم کی میں تواس میں کا میا ہی نہ ہوئی، مگر آب کے بعد مواہ انا می ترسعید صاحب نے اس جروج بدکوج اری دکھا، ادر سلطان تقیدا محمید کو توجہ دلاکر باب الوداع بر اکٹ تعمیر کرائے ۔

رس وین تعلیم کا ایک خاص مبات اور اظام قائم کیا، اور مکه کرمه می باهناید وین تعلیم کی طرح دالی،

رم، مکد کرد در ایک صنعتی اسکول قائم فرایا ، جس میں جماحسب مین اور مقائی اشد و کے بئی ابتدائی تعلیم و تربیت سے بعد م زمند بن کردینے یا وّں پر کھوٹ ہوسی ، دی جب عثان نوری باشائے سلطان عبد انجید مرحوم کی اجازت سے حق حرم میں بنے بو سے شاہی کتب نوانے کو جاج کی مہمولت سے لئے منبدم کرایا، تو مولانا کے اس

مے بھروں اور سامان تعیرے مررمة صولتينے قريب ايك مسجد تعير كرائى جن كے

۶ کست محادیهٔ ۱ مول مول ۱۳ ۵ ه ۱ کار سر در آه می این را بهی ستم ریشنگ زار او ۱۴ محیز هید مهاجب اوز مهاب امر دیماری مول ۱۹ م تینوں گاندر ان پت سن کرنال کے معارون نے تعیر کے ، اس مجد کا کاریخی ام . . . . من ان کا ترکیت ہے ، اور مسجد آج کک وہاں موجود ہے ،

> أيه مدرسه دمولانا قارى احبر على بهما مددسه بدناب مولوى رحمت النه صاحب كى شاخ ب، جناب مولانا مراوم كى بهت اور توج ب يه مدرسه قائم جوا، ادراس كالهمام قارى حافظ احسم ديمى صاحب موصوت كے ذمة كيا هيا، .... ، اشاراك فدان هدسول سے فائد اعظيم جوت يرا ا

و فات باق اور سرم محرم کی مقدس مرزین می دفن بون کا بر رمعنان المبارکشندم کودفات باقی الور سرم محرم کی مقدس مرزین می دفن بون کا بر رمعنان المبارکشندم کودفات باقی اور سرم محرم کی مقدس مرزین می دفن بون کی سعاوت حاصل ہوتی، جت لمبیل میں صفرت فقد سے الکبری رض الفذ عبدا کے جوارس مدلین و شهدا کے قریب آب کا مزاد ہی اس جیوتے سے اصلیح میں بائخ قرب میں جن میں حصرت موالا آر الله مصاحب کرا فوی تر مقام د میں جا جربی الدونات قابل وکائی صاحب کرا فوی محمد الدونات التزیل المطور خاص قابل وکائی مساوی الدونا الذی محمد الذی التزیل المطور خاص قابل وکائی الدونا الدونات الشریل الدونات الله الدونات مساوی کے بورے میں مقام د کھتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے اور اولیا دافت کی میں موالا آست کی کا بول میں کہنا جوب مقام د کھتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے اور اولیا دافت کی کا بول میں کہنا مجوب مقام د کھتے تھے، اس دفت حصرت حابی الدولات کی الدولی مقام د کھتے تھے، اس دفت حصرت حابی الدولی کے بورے تھے، اس دفت حصرت حابی الدولی کی موالات کے کہن زمانے کے میں موالانا آست کی معادل کے تھے، اس دفت حصرت حابی الدولی کی مورد کرم کے تھے، اس دفت حصرت حابی الدولی کی معادل کا اندازہ اس بات سے معادل کی کرم کی رحمۃ الشریل کے میں موالانا آست کی کرم کی معادل کی کرم کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشریل کی کرم کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشریل کی درم کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشریل کا درم کی درمۃ الشریل کی درمۃ الشری

اله محتوات امدويه مرتبه معزب مولايا شرف عن صحب تمانين من ١٠٠٠

حصرت مولا تا محد قاسم صاحب الوتوى مصرت مولا تا محد تعقوب صاحب الوتوى وغيم ك ام الهذ لك كرامى الدع مي مخرم فراق بي ا دمولوى رحمت الله بنوز قشر لهذ باستنبول ميدارند، فعات تعاليك مولوى صاحب واجلد آدويه

## تصانيف

حضرت دولا الرحمت الشرصاحب كرانوي كي بيث ترتصانيف رز عيدا يتست سے موضوع برين ان تصانيف كا مفر تعادف درج ذيل ہے : ۔

له اسرادا المفاق من اع ١٠ استرت المطالع عمام بعون مواوام.

۳- اعیار علیسوی ایکاب می اردوی ب، اس کا موضوع مخرایت بائبل ا ای ادرای موضوع پرب نظیر تصنیف ای امتوسط تقلی سے چونٹوصفات برستو ہے، بہلی ارا گرہ کے مطبی وضوی میں جبی متی اس طباعت العالم من والقاعدى الله تعدي يه من يشاع "اسكى الخ ب م- اوضى الاحادث بريد ما منات بيشتل ايم المنال التثليث بريد ما استعات بيشتل ايم المنال المتعارسال بريدي عقید اسلیت کوعقلی و نقلی ولا ک سے باطل کیا کیا ہے ،ستاہ سالم میں وہلی میں جمعیا تھا ريه رساله راقم امحردت كى نظرت نهيس كذرا) يركاب غيرمطوعه اوراس من آسخصرت سلى الشرعنيدوسلم - بروق المعتم من مروق المعتم كارسالت كامدان اثبات اورعقيدة خيم نيوت برفاه سلام الفتاري كني ب ٢- معدل اعوجاج الميزان إدرى مندر على في المران عبد ١١٠ شاره ٢٠ مطيوعه ٢٠ رجولاني معمد الم ين اس الساك ذكر كياب جب س معلوم موتا ہوکراس کاب کا قلی تحدال سے پاس ہے، عدا المطاعن المراب إدرى التمندكي تحيق دين حق محاجراب بورجوافسوس بورك المسترن من المراسة نهيس بوسكا، ٨- معيار المحقيق الديان كامدتل اور مفترعلى كاكتاب مختين الايان كامدتل اور

ا و تصانیعت کی به فهرست فریکیول کا جال ازجاب ا مداد سابری ص ۲۳۰ و ۲۳۸ و ۱ و ر مایک محالی محالی ما و در ما تود ب

## "اظهـ ارالحق"

رقیدایت پرموانا کی آخری اورسب زیاده معرک الآرایتاب اظبارا لئی ہے ،

جرایک براس قدر مبوط ، میرماصل ، مدلل اورفاصلا نیش کئی میں کرشایک ہی جرایک براس قدر مبوط ، میرماصل ، مدلل اورفاصلا نیش کئی میں کرشایک ہی فران ہیں رق علی ان اور عاصل ، مدلل اورفاصلا نیش کئی میں کرشایک ہی فران ہی تھی ہوں کہ شایک ہی میں رہتے ہوئے جراہ سے اندرتصنیف فران ،اصل کتاب عولی زبان میں تھی ،جس کا پہلا ایڈ یشن اسکاری زبان میں ترجرکیا، میرکومت مفاتی نے ورت کی متعدد زبانوں والسیسی مفاتی نی مورث کی متعدد زبانوں والسیسی مطابا، مقربی بار بار فرد ہوں نے فاص ابتام سے ان ترجوں کو فرفر کی مفات ہو ہوں اس کا ترجہ کیا مقرب موانا غلام محدصا حب بھا نواز فریک نے اس کا ترجہ کیا مقاب نے اس کا ترجہ کیا مقاب کے میں اس کے لیمن مقاب پر مفید والش کا اضافہ کیا، اس گرائی ترجے ہے میں صاحب میں اس کا ترجہ کیا ہو تھی مقاب پر مفید والش کا اضافہ کیا، اس گرائی ترجے ہے میں صاحب ما اس کا ترجہ کیا ہو تھی ان ترجہ کیا ہو وی اس کا ترجہ کیا ہو تھی ترجہ کیا ہو وی ترب کیا ہو ترب کیا

مقرادراستنبول می متعدد مرتبہ شائع ہونے کے با وجود می کتاب و بی نبان میں مقریبا نا باب ہو بی نبان میں مراکش کی دزارت مذہبی احرافی سائٹ الم میں مراکش کی دزارت مذہبی احرافی سند المرافی سند میں مراکش کی دزارت مذہبی احرافی سے گذری کر میں است عمرہ طریعے پرشائع کیا ہے ، امہی جنداو ل ہی داقم المحروف کی محاہ ہے گذری کر جلد تالی کا انتظار ہی، مقر کے ایک عالم است اذعراد سوئی نے اس کی تعیم د ترتیب کی سے،

ارددز بان میں بیکتاب میلی بار منظر عام پر آرہی ہے، المشر تعالیٰ اسے تا نع اور قبول بناہے، آمین ،

ا كونى شك تبين والإداراني حبى زبان مى مجى جين واس في على دنيد السمام من ايك تهلكه محاديا، اور برطيع ك طوت س كس زيروست خاج تحسین بیش کیا گیا، سائٹ انچ سے بعدہ کتاب مبی روّعیسا تبت میں کیمی مّی، اظہارالحق اس کا ما خذبن، علمار محققین ، اور محافیول نے اس کتاب کوجوفراج سخسین میں کیا کر ہا دے لئے مکن نہیں ہو، کہ اس سب کو یک جاکرے چین کریں ، تاہم ماضی قریب کی چندا ہم علمی خصیتوں سے تبصرے ہم ذیل میں بیش کرتے ہیں ا

ا الفضل ما شهدت به الاعداء " عين نظر بم سب بيلي ايك المن الما تم من نظر بم سب بيلي ايك المن المريزي ترجم

شاتع بوكراندك ببنيا، و كندن الترشف اس يرتبصر وكرت بوت لكماكم: مُوْک اگراس کمتاب کو پڑھتے دہیں گے تو دنیا ہیں منہ ہے جیسوی کی ترقی

بند بوجات کی ہ

واب واجى اسمعيل خان صاحب مرحوم رمين ديآ ولى صلح عليكرون مكرمعظم من ڝزت بمولا ؟ رحمت اللهُصاحبُ كو" تا يمز " كأبه تراشا خاص طور **برد يا تحا**مُهُ شيخ اجدى زارة القراع مراه المراع عبد الرحمان بك باجرس زاده دممة الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية المسترة الشرطية المسترة المست پرایک معرکہ الآرار کمناب کھی ہو بلاء وبیہ سے علی منتوں میں بہت مشہورہے، مسکر الماران اس كماب كاابم أخذب، ووايك موقع برايحة إلى

"ان الاستاد الفاحِسِّل رحمَّت الله الهندي قَدَّس الله روحه في كمَّا المكارالحن تطوكت بهم وبين مانيها من التحريين والمناقضات والكنب وتعاسرهم على الله تعالى وانبياته الطاهرين فان الهت الوقون على مناويهم فواجعه فهو يغذيك ويشفيك

غه دیک مجاره ۱۲ م

سكه الغارق بين المخلوق والخالق، ص ١٦،٦ مطبعة التقتدم بمسر طلط إرم،

بلاشبراستاذ فاصل رحمت الدّبعدى قدس الدّروط في كاب المبارالي يس عيسا يول كي كابول كورسواكرك جيورُول ، ادران كابول بي جو تخرفيت بهولى هي ، جوافقلا فات ادر حبوق بايس ان بي بالى جاتي ب ادرا فير تعالى اورا نبيا رطا برين محرح بي جوگستا خيال أن يل كي كي بي أن سب كوكمول كمول كرييان كياهي، لبذا اگراب أن كوفاكس عاط بونا ما بين قواس كتاب كى مواجعت كيمية ، وه آب كور في فيا ذكر در عي اورتشنى بخشي كي ا

اوراس كاب كمقرع ين شارات كى بحث كولى من لحمة بن،
قون الماد زيادة التبيان والاطمئنان فليراجع ماكتبه العلامة والحبرالفقامة الشيخ رحمت ابثه المهنن ترحمه الله تفافقا فى الحزء الثان من كابه المستى الله آولين قفيه غنية الحام اذت اشبع القول فى ذكرال لائل المقلية والبراهين القلية من كتب علائهم ورؤساء دينهم ه

جوساحب زیادہ وصاحت اور زیادہ اطبیان مصل کرنا چاہیں تودہ عالم منگر علامہ کی کتاب انجمارا ای جارٹانی کی منگر علامہ کی کتاب انجمارا ای جارٹانی کی طروت رجوع قرائیں اس میں صاحت در کویے نیاز کر دینے والاسا مان ہی اس لئے کہ اسفول نے عقل والا تل اور خود عیسائیول کے علمار اور مذہب پیٹواد ان کی کتاب سے نقل دلائل سے اس موضوع برمیر حاصل بحث کی ہو

مصری سابق ہیئة کبارالعلمائی بعنه علید کے آیک رکن کین اور مساجد الاوقاف کے مفتی اول شخ عبدالرحن جزیری رحمة المدعلیہ نے پا دری فانڈر کی کتاب میزان الحق کا آیک جواب "ادلة اليقين كے نام سے لكما ہے، اس كے ديباہ من وہ كور فراتے ين ا آن بلاسشيد است از مبليل سنيخ رحمت الشرم شدى مرحوم نے اس كتاب دميزان الحق كے بعض نظريات كى ترديد ميں سخت محنت الخالی ہے، اور اپنى كتاب المبا رائح ميں قورات والمجيل كى تجوافيت پرداؤيل قاطعہ قائم كے يعن ہوں

وتشيدوها مصرى المقرع مشور جدّت بسندعالم اورملة المنارك الدير

" سشیخ ہندی فی فی المارائی سے جیٹ باب میں آ نصفرت سلی الشرعلیہ اللہ کا کہ مشارائی سے جیٹ باب میں آ نصفرت سلی الشرعلیہ والا کل کی مشارات کو کا فی وال کی مشارکت بیس ہے تھے۔

عرال سوقی انابآدایی پراپ مقدم میں انباآدایی کا مفصل تعارف کوانے اور مدر جاب عشرالدس فی انباآدایی کا مفصل تعارف کوانے اور مدح دستانش کرنے سے بعد آخریں لکھتے ہیں:

اس کاب کو پڑے وقت ہر شخص بر محدی کراے کریٹ خص اپنے دین پر گہراایان رکھتاہے، د دمرے مذاہب سے وری طسرح باخبرے، اپنے موصوع پر اکسے وری گرفت ماصل ہے، والاک قائم کرنے اور فی مناظرہ میں اس کو زبر دست ملکہ مامیل ہے، اس نے جدنات اپنے مخالف کی تمام کروروں سے واقعت ہے، اس نے جدنات مطابعہ مجاری تام باتوں کا مسلم وجد پر کا ایک ایک نفظ پر طسا ہے، اور ان تمام باتوں کا مطابعہ کرا ہے جو باتی کے ایک میں بہودی اور ان تمام باتوں کا مطابعہ کرا ہے جو باتی کے بات میں بہودی اور عیسانی علماء نے

له اولة البنين ، ص ٩ مطبعة الادمث وسمسليم ، كه مقدمه الجيل برناكس ، ترجة الدكتورخليل سعادت المسيى ،

کیمی بی ادراس کی ولیلوں بی سب زیادہ زدر دارصہ دہ ہے،
جہاں دہ خود عیسائی مفترین اور مورخین کے اقوال سے استہاد
بین کرکے لینے لنظریت کی تائید کرتا ہے ۔
اس کے علاوہ بمند و سستان کے علمارین سے حکیم الاحت صنرت مواللہ نا اشراف علی صاحب تھا توی نے بیان العت رائ بی اور صفرت موالا نا حفظ الرحسلن الثراف علی صاحب تھا توی نے بیان العت رائ بی اور صفرت موالا نا حفظ الرحسلن سید یا دی تا فی تعدید توصیف کی ہے ، اور تقریباً تمام مشابیر طلاء اس پراسے اعلاکا انہار صندراتے رہے بین کی ہے ، اور تقریباً تمام مشابیر طلاء اس پراسے اعلاکا انہار صندراتے رہے بین کی ہے ، اور تقریباً تمام مشابیر طلاء اس پراسے اعلاکا انہار صندراتے رہے بین کی ہے ، اور تقریباً تمام مشابیر طلاء اس پراسے اعلاکا انہار صندراتے رہے بین کی ہے ، اور تقریباً تمام مشابیر طلاء آت کے لئہ کا آخ کہ کا تو کہ کا کا کھا کھا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کا کھا کھا کھا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کھا کہ کا کھا کہ کھا کہ کا کھا کہ کا کھا کہ کی کھا کھا کھا کہ کا کھا کہ کے کہ کھا کہ کے کہ کھا کھا کہ کا کھا کہ کھا کہ کا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کا کھا کہ کھا کہ کا کھا کہ کے کہ کھا ک

محسَّعَمانی بعدشعبان ششارج

دائرالعكوم كر<del>اي</del>نمطبر

### مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْحَرِي

## خطيركنات

تمام تعربین کے لائق وہ ذات ہے کہ جس کے مذکوتی اولادہ ، مذاس کی سلطنت میں کہیں کوتی سڑکے ہوسکتا ہو، مجرتمام باکی اور باکیزگی اس ستی کے لئے محضوص ہی جب ان نے بندے پر کتاب از ل کی اور اس کو سمجہ والوں کے لئے بصیرت اور نصیحت کا ذرایعہ بنایا ، اور جس نے بعیمین کے چرہ سے اپنی آیات کے دلائل سے نقاب اسٹھادی ، اور لیقین بنایا ، اور جس نے بعیمین کے جمعنڈ سے نصر ب فرمات ، تاکہ اپنے کلام سے حق کا حق بونا ٹاب کی جلوہ گاہ پر ہوایت کے جمعنڈ سے نصر ب فرمات ، تاکہ اپنے کلام سے حق کا حق بونا ٹاب کی جلوہ گاہ پر ہوایت کے جمعنڈ سے نصر ب فرمات ، تاکہ اپنے کلام سے حق کا حق بونا ٹاب کو سلمارا کر ہے ، تاکہ اس کی دلیل کے بعدان اقوام کے دالائل برکیار ہو جائیں جوسطحیات کا سہارا لیتے ہیں ، اور جو النہ کی ردشنی کو اپنے منہ سے بھانا چاہتے ہیں ، حالا تکہ خدا اپنے نور کو محل کرے دہ گاہ خواہ کا فروں کو کتنا ہی تاکہ اور ہو ،

اور رحمت دسلامتی اس ذات اقدس برنازل ہوجس کی نبوت کے معجزے سین مطلع پر روش ہیں، اور میں کی مشعر ہیں سے شعا تر واضع اور نظاہر ہیں، جس نے متسام درسرے دینوں اور مذاہب کی نشانیوں کو منسوخ کر دیا، جس کواس کے مالکتے ہوایت

اورسچادین دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تہام دینوں پر غالب بنات ، اوراس کی تائیدایسی مسکم الکتاب سے فرمائی، جس نے بڑے برطے بلغار کواس جیسی ایک سویت بیش کرنے سے عاجب زکرویا، یعنی سسید نا محمصلی الله علیہ وسلم ، جن کے ظہور کی نوشنجری قربیت اور المنجیل نے دی ، اورجن کے وجود سے اُن کے باب ابراہیم جلیل سلی الله عیدہ وسلم کی عام کا خلور ہوا، اُن پراور اُن کی اولا د پر جو آپ کی مشریعت کے اتباع کرنے کی بنار پر کامیاب ایس، اور آپ کی مشریعت کے اتباع کرنے کی بنار پر کامیاب ایس، اور آپ کے اُن صحاف بنیر بھی خوا کی رحمت وسدامتی اُن لی ہوجن کو المشد نے دولت اسلام عطافر اُنی ، جس کے تیجہ میں وہ کا فرد ل پر نہا تا اُن لی بوجن کو المشد نے دولت اسلام عطافر اُنی ، جس کے تیجہ میں وہ کا فرد ل پر نہا تا اُن کے سات اور آپ سے اور آپ کے اُن صحاف بنی ہیں وہ کا فرد ل پر نہا تا اُن کے اُن کی جس کے تیجہ میں وہ کا فرد ل پر نہا تا کہ سات اور آپ میں ایک دو سرے پر بڑے بے مہریان ہیں ج

\_\_بنينبنجنجنينينجنجنونين\_\_\_

# بنش لفظمصنف

اما بعد ، اپنے مسن فدا کی جمت کا امید وار بحت الدین فیل ارحل فائد ہوگیا ،
عض پردانہ کہ جب برکش حکومت کا مندوستان پر زبر دست تسلط اور غلبہ ہوگیا ،
وراس نے امن وا مان اور مہترین نظم وانتظام کو قائم کر دیا ، قوان کے آغاز حکومت سے ۳۰ م
برس تک اُن کے علما می طرف ہے اپنے فرہمب کی دعوت کا کوئی فاص انہا مہیں ہوا ، س
کے بعد آہستہ آہستہ انفول نے اپنے فرہمب کی وعوت دین شروع کی ، اور مسلم نول کے فلات
دسا ہے اورک بی ایون کیں ، اور مشلف شہر دل میں ان کوعوام می تقسیم کیا ، نیز بازارون اورسا میں اور مشاہرا ہوں پر وعف کیا ،

آیک عور تک تو عام مسلمان ان کے وعظ سنے ، اوران کی گآبوں ، رساوں کے مطالعہ سے نفرت کرتے ہے ، اس ہے بھی ہند وستانی عالم نے بھی ان رسانوں کی تر دید کی طرت کوئ توجہ ہیں ک ، گرایک ترت گذر نے پر بچھ لوگوں کی نفرت ہیں ضعف اور کر دوری بیدا ہونے لگی ، اور بعض جاہل عوام کی نفرش کا خطرہ لاحق ہوا ، تب بچے علما با مسلام کوان کی توجہ ہوئی ، کی طرف توجہ ہوئی ،

یں آگر چی گنامی کے گومہشہ میں ہڑا ہوا تھا ، اُوصر میرا شار میں کونی بڑے ماما کی جات

بین نقاء ورحیدت میں اس مظیم استان کام کا اہل میں ختما، گرجب مجد کومیت تی میں اس مظیم استان کام کا اہل میں ختما، گرجب مجد کومیت تی میں کہ تعت رہا ورح اور کا علم ہوا ، اوران کے الیمن کرد : بہت ، سانے میرے باس بہت کو تعلیم میں است کے مناسب بھی گزارت امکا فی صوب میں ہیں کوسیسٹ کروں ، ابداست کے بہت کو جی رسائے اور کہ بیں تا بیعت کیں ، تاکہ بھیدار لوگوں پر حقیقت حال واضح بو بات ، اس کے بعد عیسانی حفرات کے وہ بڑے یا وری جن کا شمادان عیساتی علا میں کھاج بندو ۔ تان میں بخری اور تقریمی وونوں طریقوں سے خرج ب اسلام پراعراض اور کہت ہو است کی کرمیرے اور آپ کے ورمیان ایک عام جاسد میں مناظوہ ہوجانا بھلے تاکہ درخواست کی کرمیرے اور آپ کے ورمیان ایک عام جاسد میں مناظوہ ہوجانا بھلے تاکہ بامرخوب اجبی عرج واننے ہوجات کے علمات اسلام کی بے توجی کا سبب یہ بین کہ دوخل بیار خوب ایک عیساتیوں کا دعوی اورخیال تھا۔ مسال پا دریوں کے دسالوں کی تروید سے قاصرو عاجز بی ، بعیسا کہ بعض عیساتیوں کا دعوی اورخیال تھا،

چنانچ با دری ذکورس آن با یخ مسائل میں مناظرہ ہو المطے ہوگیا جومیسائی اور مسافول کے باہی مزاعی مسائل کی بنیا رئیں ایعن سخ تعین مشلیث ، تشکیت ، قرآن کی حقائیت اور محیستی اندر خلی اندر خلی مسائل کی بنیات کاحق ہونا ، اور شہرآ تحربہ میں ماہ رجب مشالہ ہو ہیں ایک محیستی اندر خلی ان مجرم دوست (خداال کو تا دیرزندہ رکھے) اس مبلہ یں میں سے معین درد دگار تھے ، اس طرح لعض باز وی عما حبان بادری معاصی حدوگار تھے ،

ہندوستان سلافوں میں بے طرانوس تھی، اور دومری زبان خودان کا اپنی مادری زبان تھی، اور بادری حزات جوہندوستان میں تیم سے ، اور دعظ کہتے ہوئے ستے وہ دوسری زبان میں بقید ستے اور سہل زبان سے بھی کچھ نہ کچھ تھے باخشوں دو ہی دوسری زبان میں بنسبت ارکھتے تھے باخشوں وہ بادری جنوں نے جھ سے مناظرہ کیا تھا، وہ تو فالتی زبان میں بنسبت اردو کے مہت ثر یادہ کا مرتبے ،

ادھراپے آقا کے حکم کی تعییل میرے لئے واجب اور صروری متی مجبوراً میں امتال اللہ متم کے لئے تیار ہوگیا، مجموراً میں استجاد نصاف کی داہ مرحلتے اورب انسانی کی داہ

وبقیدها شیم فیری )اس دقت سے مسلسل آزادی کی جدد جبری بٹریک ہے بچی بجرت کرکے عنرت مولسنا رحمت الشمساحب کی افوی کی خدمت میں مکہ مکرر تشریعت ہے ، وہی وفات بائی ، جنت البقیع بس ماؤن میں راذ فرجگیوں کا جال) ۱۲ محد تقی ے احراض کرتے ہیں مجری پوری امیدہ کہ وہ میری غلطیوں پر میر دہ ڈالیں سے ، ادرمین شرون وہ بیانی کی اصلاح فر ائیس سے ،

ا ہے اس خدا سے جو ہر شکل کو آسان کرونے والا ہے درخواست کر تا ہوں کہ جھے وہ ہمیہ ہے۔ دو سلاحیت عطا کرے جو حق وصواب کی جانب رہنائی فسنرہائے، اور اس کتاب کو مخلوق میں بٹرون قبول بختے، خاص وعام سب اس سے ستغید ہوں، اہل ہا طیسل کے بشہمات اور منکرین کے اورام سے اس کو مخوط دیکھے،

دی توفیق بخشے والاہے،اس کے ہاتھ بین تحقیق کی لگامہے،اور دہ تو ہر حبزیر قادر ہے،ا درت بول کرنے کا اہل ہے،

ادرس في اس كانام المارالي ركما بواك مقدمه اوري بابون بتقيم ب-



سيا<u> المعان خير صروري باتين</u>



#### معن من الم ۱۳۵ میر میر الا

کتاب سے متعلق چند صروری باتمیں ----ا

یں اس کتاب کے کہی عصر ہیں اگر کوئی بات بلاکسی قید کے ذکر کروں گا تو سے لیا اس کی کہ وہ علی میں میں اگر کوئی بات بلاکسی قید کے ذکر کروں گا تو سے کو وہ جانے کہ وہ علی میں وہ السلامی میں افزال کے خلاف نظرات تو اس کوشک اور غلط فہی میں مذہر نامیا ہے بات مسلمانوں کے غرب کے خلاف نظرات تو اس کوشک اور غلط فہی میں مذہر نامیا ہے بات میں اسلامی کتابوں سے نظر کروں گا تو عوم اس کی جانب است اوہ کروں گا تو عوم اس کی جانب است اور مشہور ہو، کروں گا تو عوم اس کی جانب است اور مشہور ہو،

اس کتاب میں جر کچے نقل کیا گیاہے ، عمواً فرقہ پر دنسٹنٹ کی کتابوں سے اخوذہو،

اہ ذرقہ پروششنٹ Protestant بیسائیوں کامشہور فرقہ جوسولھویں صدی عیسوی میں نوالد جواء الد مجررفتہ رفتہ تھام دنیا میں مجیسل گیاء اس کا دحویٰ یہ عقا کہ کلیسا کے پاپا ڈس نے عیسائیت کی شکل صورت کو بڑی حد تک بگاڑ دیلہے، اس میں بہت سی برحتیں شامل کردی ہیں، اور جید تنگ نظری سے کام لیاہے، اس لئے کلیسا کے نظام کی از مبر نواصلاح کرنی چاہتے، چنا تھا سے سنسرقہ نے جو نظریات بیش کے واقع مفاتندہ، خواہ مراجم ہوں یا تضیر س یا تاریخیں ، کیونکہ ملک ہند دستان ہراسی فرقد کے وگوں کا تسلط ہے ، اوراہنی کی کتابیں جھے کہ بنی ہیں ،
اوراہنی کے علماء سے مناظرہ اور مباحثہ کا اتفاق موتا ہے ، اوراہنی کی کتابیں جھے کہ بنی ہی ،
بہت کم الیں چزیں بھی آپ کو ملیں گی جو فرقہ کینتھو لکہ ، کی کتابوں سے لی گئی ہیں ،
تفیرہ تبدّ ل اوراصلاح کرتے رہنا، فرقہ ہر دلسٹنٹ کے لئے لیک امراج بھی ہن جمیا ہے ،
اس سے آپ ویجیس کے کہ جب بین ان کی کوئی کتاب دو سری بار طبع ہوتی ہے ، اس میں پہلے
کی نسبت بے شنا آئیرو تبدل با یا جا تا ہے ، یا تو بعض مضایین برل دیتے جاتے ہیں ، یا گھٹا
براصادیتے جاتے ہیں ، یا کسی بحث کو مقدم یا مؤخر کر دیا جا تا ہے ،
براصادیتے جاتے ہیں ، یا کسی بحث کو مقدم یا مؤخر کر دیا جا تا ہے ،
ما براگر کسی ایسی جیز کا جوان کی کتابوں سے نقل کی مجتی تھی اصل کتاب سے مقابلہ
کیا جائے تو اگر یہ کتا ہیں اسی فوع کی ہیں جن سے ناقل نے نقل کی اس عادت سے واقف نہ ہول
نظر کت گی ، ور مذہ ہو تا کے خالف ، ابندا اگر کوئی صاحب ان کی اس عادت سے واقف نہ ہول
تو اُن کو ہی غلط نہی ہوگی کہ ناقل نے خلط کہا ہے ، صالا تکہ دو خریب میں جو کہتا ہے ، یہ بات

گواان پادروں کی عادت بن گئے ہے میں خورجی دوباران کی اس عادت کے مانے ہے قبل اس قسم کے مفالطری بڑج کا بول اس لئے ناظرین کویہ نکتہ ہمیشہ بیش نظر رکھنا عزور ہے ، آگر خود بھی خلط فیمی کاشکار نہ ہوں ، ند دو مرے کو غلطی میں سبت خلاکریں ، اور نہ اقل بر بہتان لگائیں ،

كتاب كے اہم مآخذ اب ہم ان كتابول كي تغييل بيان كرتے ہي جن سے ہم نعت ل

كرب م الكابي حب ديل بيء

ا۔ موسی علیہ اسسلام کی با بخوں کتابوں کا عربی ترجہ ،جس کو دلیم واٹسن نے اندان ایس سے کیا ہے ، مطبوع رسٹ کے اور اسٹن ساری کے بعد طبح کیا گیا ہے ،

۲۔ عبد عتین دجر ید کی تمام کتابوں کا عربی ترجیجس کو دلیم دائش ان کورنے تعامیم اور میں طبح کیا اور اس ترجہ میں زبور یا و منا کو یک جا کرے ایک کر دیا گیا ، اور زبور عیا کے واقع سے اور اس ترجہ میں زبور یا و منا کو یک جا کرے ایک کر دیا گیا ، اور زبور عیا کے در اور میں مستراد دیں ، اس طور بر زبوروں کی تعداد ، ا دی ما اے در ایک بر نبریت دومرے تراجم کے بعد ایک کم ہوگئی ،

۳- عدمدیکا ترجم و بی زبان می بیروت می داده بی طبع مواد می فیمد در است می منابع می طبع مواد می فیمد در میدی عبارت اکر اسی ترجمه کی مید در میکی عبارت بهای ترجمه کی مسبع در میکی عبارت بهای ترجمه کی مسبع در کیک نهیں ہے ،

٧- تغير آدم كلارك جوعهد تين دميد بريد لندن بي المنه من ملح مولي ا

۵ - بورن کی تفسیر و ساماع میں لندن می تیسری بار لیج کی تی

۲- بهنري داسكاف كى تفسير مطبوعدلندن،

نه اصل می چنزی کی تعلب پرانگ متی، او راسکات کی الگ. جعدمی مبعث میسانی طارد یا تی بین میش

- ٥ لاية تركى تغسير مطبوعه لندن مستشرع ،
  - ٨- بارسطى تعنسير،
  - ٩- والسن كي كماب،
- ۱۰- فرقد پردششنش کا تربر انجمریزی مهرشده مطبوع براشاری دخش<sup>داری</sup> و مراسماری وازش دری ،
- ۱۱- عبدعتین وجدید کا ۱۰ انگریزی ترجم جور دمن کیتمولک کا کمیا بواہ، مطبوعه طبکن منه ۱۹ واء ،

اس کے علاوہ اور ور تریکی ہیں جن کا ذکرا ہے اپنے موقع پر آتے گا، یہ کہا بی آن مالک میں جن پر انگریز ول کا تسلط ہی بڑی کرت سے لمتی ہیں، جس کسی کو شک، بونقتل کو آسل کے مطابق کرسکتا ہے،

مرمصنعت اس کا والدیتے ہوئے فراتے ہی گرنفسیر مزی واسکاٹ سے جامعین نے یوں کہا 11 محدثق

اس سے برعکس ان کامن محرات اورمصنوعی بوزایس تابست ہے واوران کتا بول مے بعض معنای کاشد دانکارک اہرمسلمان پر واجب ہے، اور سیمی تابت ہے کوان کتابوں میں اغلاط واختلا ادر تناقعن و تو دیت نیسی طور بر وجودے، اس لئے میں سر کئے برجبور اور معذور بول کرما : عدا کی کتابی نبیں بوسکتیں اور بعض وا تعاست کے منفی انکار کرنے میں حق بجانب ہوں ، شلاید کرمفزت او طملیا اسلام فراب بی کرایی دوسینیول سے زاکیاجن کو على ما كياء الدداود عليه السلام في اور يكى بوى س زاكيا، الدان س عاطم وكيس میرصنیت واقد ملیان الم نے امیر مشکر کو اشارہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر کرے س سے اور یا ارا جلت اورحیاس کومروآدیا ،اوراس کی بوی می اضول نے نا جائز تعرف کیا ای طمع حصرت باردن طيرات الم في بجيرابنا با، اوراس كے في ستر بان كا ، تعير كي اور خود ارون طیانسلام نے مع بی امرائیل کے اس کی عبادت کی اوراس کو سیدہ کیا ، اس مے سامنے قربانی کی ، یا یہ کہ حضرت سلیان علیہ السلام آخر عرب مرتد ہو گئے تھے ، اور بت برستی کرنے کئے تھے ،امنوں نے بنت خلنے تعیر کئے ، اُن کی مقدس کتابوں ہے ہیں نابت نهيس موقا كرسليان عليدالسسلام ف ان اخعال سے مجمی توب كی بود بلكداس كرس ین ابت ہے کہ آن کی دفات مرتد ومشرک جوئے کی حالت میں ہوئی، ظاہرہے کہ اس قسم کے واقعات کا انکار کرنا ہا اے کے طروری اور واجب دے

ن نقل کو کو زباشد سوا منوں نے داین صوت او کا صلیات کی بیٹیوں نے اس وات اپنے باب کو مے باتی و دمپدائش 11-47) اور سو و کھ کی دونوں بیٹیاں اپنے بات ما طرود میں دربیدائش 11-419 11 (مرد تا 10) کا میں میں کی درخوری 11-17) 11 کے درخوالی دوم 11-10) کی درخوری 11-17) کے درخوالی دوم 11-10) کی درخوری 11-17) کا درخوری 11-17) کی درخوری 11-17) کا درخوری 11-17) کارزی کا درخوری 11-17) کارزی درخوری 11-17) کا درخوری درخوری 11-17) کا درخوری 11-17) کارزی درخوری 11-17) کا درخوری 11-17) کا درخوری 11-17) کا درخوری 11 ہمارا دعوی ہے کہ یہ دا تعات بعینی طور برخلطیں بہا را عقیدہ ہے کہ نبوت کا مقدس مقام ان شرمناک کاموں سے ایک بوء

خومن م فلط کو فلط کے میں صد درجی واس نے علمار پر دشتن کے لئے زیابیں ہوگا کہ دواس سلسلہ میں ہماری شکایت کریں وال صفرات کو خود اپنے گر بیان میں مُنہ دُوالکر دکھنا چاہئے کہ دہ قرآن کر کیم اورا حادبیت نہوی ادر صفرت محمسل الشرعلیہ وسلم کی ذات گرای پرطعن داعترا من میں کس قدر حدد دے تجادز کر جلتے ہیں، ادر کیم کر ان کے قلم سے ناشات برطعن داعترا من میں کسی قدر حدد دوسے جادز کر جلتے ہیں، ادر کیم کر ان کے قلم سے ناشات الفاظ اسلام اللہ علی ہوتا ہے ، ہاں وہ ض اس میستشن ہے ہیں کے عیوب کے خواہ کتنے ہی معمولی ہوں در ہے ہوتا ہے ، ہاں وہ ض اس میستشن ہے ہیں کی بصیرت کی انصیر اللہ نے کھول دی ہیں، صفرت سے علیا اسلام نے کیا ہی ایجی بات کی بصیرت کی انکھیں اللہ نے کھول دی ہیں، صفرت سے علیا اسلام نے کیا ہی ایجی بات کی بصیرت کی انکھیں اللہ نے کھول دی ہیں، صفرت سے علیا اسلام نے کیا ہی ایجی بات

قرکبوں اپنے بھائی کی آئم، کے بنگے کو دیجہ تاہے! ادرائی آئک سے شہتر رہ فورنہیں کرا؟

ادرجب تیری بی آئک میں شہتر ہے قوق لینے جمانی سے کیو کر کہ سکتا ہے کہ لا تیری آئکوں

سے تیکا تکا لا دول ؟ ایسے ریا کار ایسلے ! فا تامیں سے قوشتیر شکال ، پھر اپنے بھائی کی آئکھ

میں سے تیکے کو اچی طرح تکال سکے گاہ (متی ہے۔ ۲۰۱۳) در دوقا - ۱۲ واس

عیسان الزیج می انفین کمی کوئی الیس بات کل جاتی ہے جو مخالفت کو گرال ہوتی ہو آئے سے لئے نازیب الفاظ ویکھا ہوگا کہ مسیح علیہ السلام نے کس طرح پر کنٹید اور فریسیوں کے

مله الجارالي كودون نون من يد لفظ اسى طرح بيدوغالباً كاتب كى جعب، مراجل في بي فريسيون كرا الحاراتي من فريسيون كرا الحارة المنظمة والمنظمة والمارة المراوق من شرع كم عالمون كالفظارود المدهم منهوم مريط كي سائلة منظم المرتقي المرتقي

سائے اُن سے مندر بدانفاظ استعمال سے ،۔

نیزان کی برائیاں اور عوب بھرے جمع میں بیان کتے، بیان تک کہ ان میں سے بعض نے شکایت کی کرائیاں اور ایجیل اوقابات شکایت کی کہ آپ ہم کو کالیاں دیتے میں بھری تھریج ابنیل متی بات اور ایجیل اوقابات میں موجودے ،

اس طرح کنعانی کا فر دن کے حق میں کس طرح کتون کا اغظا ستعال کیا ،جس کی تعریج انجیل متی استعال کیا ،جس کی تعریج انجیل متی باشد می موجود ہے ، نیز حضرت بھی ملیال اللم نے بہودیوں کوان الفاظ کے ساتھ کس طرح خطاب کیا کہ ،۔

آے اڑو ہوں کی اولا و ایس نے مرکوبایا کہ م آنے والے عبنے بھاک سکو گے ! جس کی تصریح النجیل متی بات میں موجود ہے ،

النصوص علما بنظا ہر کے مناظروں میں اس قسم کے کلمات بشری تقلف کے اسخت بھل مائے ہوں ہیں اس قسم کے کلمات بشری تقلف کے اسخت بھل بیل مائے ہیں، ذرا طاحظہ کیجة فرقد ہر وٹسٹنٹ کے مقتدی اور رئیں المسلمین ہیں بناب سے مقتدی اور اس کا معاصر یعی میں کے وہ میں جو اپنے وہ انہ میں عیسا تیوں کا مقتدی اور اس کا معاصر یعی

لمه آیت ۲۹ و ۲۹ ع

تی سب بہلاشن ہوں جس کو خدا نے ان باقوں کے بیان کونے کے لئے طلب کیا
ہے جن کی تم کونیوت کرنا ہو، میں نوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ خدا کا مقدس کا اُلگا ہے جو تھا ہے پاس تھا آہر تہ آہر سند ہوا گیا ، اے حقہ وہی بالے گھرے اپنے کو گرنے سے بچا ، اے میرے گھرے باب کو بچا ، اے ذلیل گھر ہے آگے مستدر ہوا مکن کہ وی با اے کو بیا ، اے ذلیل گھر ہے آگے مستدر ہوا مکن کہ وی بات کہ ہے ، بیان کک وی بات کی بیت کہ ہے ، بیان کک کرون میں بعض میں باق میں باق میں باق میں بیات کہ ہے ، بیان کک کرون میں بعض میں باق میں باق میں باق میں باق کی میں باق میں

دُور جوجادً ، اے شریر د؛ اکابل القات احقو؛ دُلیل گرمو : تم اپنے کو گرمون بہتر سمجتے ہو! اے بوپ اے شک تو گرماہ ، بلکہ بوقو ت گرماہ ، اور بہتہ گرماہی رہے گا ہے

مير سفرم على جلد ذكورس اول عيد-

"ارمی ملکم ہوتا تو یہ حکم جاری کرتا کہ مشریہ بنب اوراس کے متعسلفین کو باندہ کر دریات ہستیاء میں جور دم سے بین میل کے فاصلہ پرایک بڑا دریا ہو فرد یا جا ہے اوراس کے جلم شعلقین کے لئے تام امرامن اور کردری سے شفاء اور صحت ماس کرنے کے لئے ایک بہترین حام ہے اور میں مذھرون ابنا قول دیتا ہوں ، بلکہ سے کوجی اس امرکامنا من بنا تا ہوں کہ اگرمیں ان کو صرف آور ما گھنٹ ڈبو دوں تو وہ تمام ہیار ہوں سے صحت یاب ہو جواجی سے ہوجائی گے ہی

بعرطبه نركور ك صفه اسم يركبتاب كه ١٠

پہر ہاوراس کے متعلقین ایک شرریا در مفسد مکار و فریب کارگروہ ہے،
اور بدتماش لوگوں کی ایسی ہناہ محل ہے جو بڑے بڑے جہی شیاطین سے بجرگ
ہوتی ہے، کداس کے محوک اور ناک کی رزش سے بجی شیاطین برآ مد

johr H 299 ، المبياكام المراعث كراور نصاري كالعلى جس نے ديكلف Wickliff اور نصاري كالعلى جس نے ديكلف

اب میں اس قول سے بسٹ کر کہتا ہوں کہ صرف لیعن مسائل ہی نہیں ، بلکہ وہ تمام مسائل ہی نہیں ، بلکہ وہ تمام مسائل جن کی ترشننس کے جلسہ بن کی ہے ، وہ سب ابنی بی برا اور اب بی تیرے مُتر پر کہتا ہوں ، اے اللہ کے مقدس نا تب کہ جان ہس کے تمام مسائل جن کی تر دید کی گئی ہے واب ہی بی ، اور تیرا ہر مسئلہ سنیطان اور کا فرانہ ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تماک ورکا فرانہ ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تماک ورکا فرانہ ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تماک ورکا فرانہ ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تماک مسائل ہوں ، اور اُن کی تائید کے لئے فوا کے فعنل مے تیار ہوں ہوں ، اور اُن کی تائید کے لئے فوا کے فعنل سے تیار ہوں ہو

مان سے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ پادشاہ یا یا دری اگر کسی کبیروگناہ کا ارسیاب کرے تو مجروہ بادشاہ یا یا دری نہیں رہ سکتا ،،

اب سوال یہ ہے کہ جب رہی ہمائی جاب تو تھرکے نزدیک اس کے تمام مسائل سلم بیں ، تو یہ سستاہی صروری ہے کہ سلم ہو، اس بنار براس کے مانے والول میں ایک شخص بھی ایہ مانہ میں بھلے گاجو یا دشا ہست یا با دری ہونے کا اہل ہو، کیونکہ ان میں کسی کا بھی وامن کری گاناہ

سے پاک نہیں ہے، اور بڑی عجب بات ہے کہ صمت و پاک وامنی عیمانیوں کے نزو کی نہیار اور پنجیب وں کے لئے تو شرطبی نہیں، چانچ جناب تو تھر کے نزدیک یہ صرات محصوم ہے ہیں، گر پادست اور پادری کے لئے شرط ہے، شایریہ بات ہو کہ نبوت کا منصب اس کے نزدیک پادری کے منصب سے کم ہوگا،

لوتقرماحب نے جوالفاظ مکر منظم مرزی شتم کے جی یں ستعال کتے ہیں رہاب ذیل ہے۔ ذیل ہے اوس کے اوس کے اوس کے اوس کے ا

دا، بیثک و تقرق را به کیو کله بادستاه فاس قدرابنا محوک کذب دانوی خرج کمیاه و

(۳) میں میر فرادر بے فرت کے ساتھ بات کرد ابوں، اور ہو کہ وہ اپنی بوق فی سے اپنے منصب سلطانی کا اعاظ نہیں کرتا قرم میں کیوں اس کا جو اس کے حلق میں مذفوط اوں او

د٣) آے کوئی کے بنو ہوت جوش جابل ؛ تو جُعر انے، اور احق إدشاہ ہو ؛ جو كفن جوريمى ہے ،

رمور اسى طرح بداعتى بإدست المحواس كمياكر اب

اندازکا کہ ستعال نہیں کریں گے ،جس انداز کے الفاظ اس کے مقددار نے سیے علمار کے می میں استعال کے بیں، باس اگر کوئی تفظ بالا ادادہ ایسائل گیا جو اُن کے خیال میں اُن کی شان کے مناسب نہیں ہے تب بھی ہم اس سے بت بہ بھی ہم اس سے بت بالا کے طالب ہیں،
میں علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ،۔
میں علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ،۔
میں علیہ السلام کا دراوں کو برکت کی دعاء دورہ اپنے سائد بغض رکھنے والو سے بھائی کرو، جو تھا ہے سائھ بڑائی سے پہنی آئیں اور تم کو دُمت کا دیں تم اُن سے صلا ترجی کرد ہو

جس کی تصریح البخیل متی بات میں موجودہ

عسان طورین کا قال اید دنی مالک می ایلے وگر بڑی کرت سے موجود ایس بن کوعشا، معتل کرنے کی دجہ بدو کرنے بیں، بونبوت والہام کے منکراور فراہب کا خدان اڑا تے ہیں، فرہب عیسوی کے بغیرول کی ہے اوبی کرتے ہیں، الخصوص صفرت سے علیال الم کی مان مالک میں اُسی کی تعداد دن بدن بڑہ جی جاتی ہے، اُن کی کتا ہیں دنیا کے اطراب میں جیل بھی ہیں، کچے بھوڑی معتدار میں اُس کے اقوال میں اس کتا ہیں نقل کے جاتیں گے، اُس نقل کو اُس سے جیل بھی ہیں، کہ بھروں کی نبرت اُس ہو جی ہے اُن کا منکر اِلحصوص حضرت اوری نبرت اُس ہو جی ہے اُن کا منکر اِلحصوص حضرت مسیح کا منکرا یسا ہی ہیں بھی اس نقل کا منشاء مسیح کا منکرا یسا ہی ہے جیسا محمول اسٹر علیہ وسلم کا انکار کرنے والا، بلکہ اس نقل کا منشاء مسیح کا منکرا یسا ہی ہے جیسا محمول اسٹر علیہ وسلم کا انکار کرنے والا، بلکہ اس نقل کا منشاء مسیح کا منکرا یسا ہی ہو جیسا محمول نے خرب اسلام ہرجوا عرز اضا ت کے ہیں، وہ اس نعل کا منشاء میں ماشا ہو جوا عرز اضا ت کی ضبعت کی جیمی حقیقت نہیں رکھے، جونو دائ کے اہل ملک و کہن اوگوں اوری کے اہل ملک و کہن اوگوں ان اعتراضات کی ضبعت کی جیمی حقیقت نہیں رکھے، جونو دائی کے اہل ملک و کہن اوگوں

#### نے عیمانی ذہب پرکتے ہیں،

ملائے پروٹسٹنٹ کی اکٹرعلار پروٹسٹنٹ کی عادت مخالفین کے جواب کھنے کے موقع پر ہے

سلانوں پرمتبان طرازی رہتی ہے کہ وہ اس کی کتاب میں عناد ادر مخالفت کی مجاہ ہے ستجو

لهتے ہیں، اگر یوری کتاب میں مقور سے سے بھی کمزورا قوال ان کومل سے تو وہ اُن کو غلیمت سجے کرعوام کومغالطہ میں ڈالنے کے لئے اُن کوننل کرتے ہیں، میردیوی کرتے ہیں کہ تمام کتا ، اسى مۇسنى ب، مالانكە اسنول نے بورى بھاك دوڑ كے بعدمعدود سے چندا توال كروريا میں امیر منالعت کے ان اقوال کولے لیتے ہیں جن میں وہ آویل کر سے ہیں، یاان کا جواف کیے میں، اور توی دُمنبوط اقوال کوتطعی اعد نہیں لگاتے، بلکہ ان کی طریف اشارہ بھی نہیں کرتے اور ہزر دید کے لئے اس کی کتاب کی تام عبارت نقل کرتے ہیں، کہ ناظرین پر فریتین کے كلام كى حقيقت واضح ہوسكے ، بلكمبى كمبى توأن كى طرت سے نقل كرنے بي كبى خيانت كا ارتكاب بوتاب، يعنى ناظرين كومغالط من والفيس على الفاظا وراصل غوض بس مخرلعيث المدتنغيروتبدل كرديتي بسءتاكه دنيعن والاصرعت النمنقول اقوال كو وتجه كربيسيم كرواتسى مخالف كاتام كلام اسى مؤردكا : يوكاجس طرح الخصول نے نقل كياہے ،

یہ مادت بہت ہی ایسندیوہ ہے، وصرات اُن کی اس عادت سے وا قعت ہی اُن کو بیقین ہوجا کے کدان معرمنین کو مخالف کی کتاب میں اس سے سواکھے نہیں والے معیدیہ بات مجى دا منح ب كراكر بالفرض نقل درست مجى بو تومرت ان اقوال سے بورى كتاب كا كزدر موالازم تهيئ تا، الحضيص جبكه وكتاب مي ثري بوكيزكم جبح بَي كتاب المعينيس وَمادة الصابي عِن الوكا كرد ريا اجي ورى والتي وكمانسان كالمراس يت كروار أو المسلمة المراجرة برا والي والسلوكذوا وبروم الكروكية

طه يرحب شل كا ترجه بي جهل الفاظيه عي " كال صارم برة وكل جاد كبوة واقبل الناس اقبل اس ١٥ تقى

مرنالازم ہے، اورسے بہلاانسان سے بہلا محولے والاے و

بها وكزو يك على وربعك بالمعوم وكليم في وحما التي يلية منه في يشان من ورث بي بنيتر عن ودا غوري كه المرجمة وتقريد وقد المروج والمارك وكالعقين في كولي المسجى إيساني نبي كيا جاسكنا جس كلام ي كول غللي وكزوري كل أسكة یں کسی موقع پرنہ ہوئی ہو، اگر کوئی ایسا ہو تو پیش کہتے ، پھراس ک جواب دہی ہا دے ذمہ ہوگی، كيا ميعراسى طرح بالساسة بحق جاتز بوكاكمهم بعى ال كا مام معدوح يا دوسرا الم كالون يان كے كيى منہور محق كے بعض كرورا قوال كونقل كرسے يكبيں كه اس كا باقى كالمعى اسی طرح باطل ہے، اور اسی قیم کی کواس ہے ، اور اس کوباریک بنی نصیب نہیں علی ماشا كهم يات كميس كيونكه يقطعي انصاب كے خلات ہى اوراگر عيساتيوں كے نز ديك اتن بات كافى ب نويم كوبرى راحت عالى بوجائ كى كيونكهمان كيكس امام ياعتق كي بعض ده اقوال جن کے باہے میں نورائن مے معتداوں اورابل مزامب نے اعتراف کیاہے کہ یہ کرور با فلط بس، نقل كرنے كے بعد كم دير سے كران كا باتى كلام بعى اسى نون كاب ماوروہ ليے م اس اے کہ مجھ کوعیسانی علماءے توقع ہے کہ اگردہ ہماری کتاب کاجوار بھیس توتردید مے مے میری پوری عرارت کونفل کریں ،او راس معت دمیں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اُن کی وري دري رعايت كرير اس براكريه لوك عدم الغرصتي كابهان بيش كري توبيكسي طسرح مقبول ناہوگا، کیونکہ مصنف مرشدالطالبین نے اپنی کتاب مطبوع برسم داع جسے راصل منات فرقه پرولسٹنٹ کامشودمعلے دستسدہ تاسسیہ، کاروا ہے یں مسیم

مل کانون کی مقالد کا مقا، بعد می او مقرک مقالد و نظریات کو تبول کیا، پیموان نظریات کی تبلیغ می برخی قربانی دیس می مرحی ایران می بیدا به دار می ایران نظریات کی تبلیغ می برخی قربانی دیس می بیدا به داری می برد این می بیدا به داری می برد شفت می می بیدا به داری می برد شفت می می بیدا اور گرد و فواح می برد شفت می اندازی می برد شفت می اندازی می با تبال می بال می با تبال می بال می با تبال می بال می با تبال می با

من تصريح كى ب كرا-

تعسّریا ایک ہزار کمٹی علا برد شنشن دوامی طورے انجیل کی اشاعت بی مشخول رہتے ہیں، جن کی اعانت اور مدد کرنے کے لئے ایک سوداعظین اُور بن مرد مشخول رہتے ہیں، جن کی اعانت اور مدد کرنے کے لئے ایک سوداعظین اُور بن مرد مت مستعدد سے ہیں،

پھریسب کے سب اپنے گھروں سے سرت اس مزودی کام کے لئے بھے ہوت ہیں کہ وعظ وقعیوت کریں، اور اپنے ذہب کی لوگوں کو دعوت دیں، ایسی صورت ہیں اتنی بڑی جات کے ہوتے ہوں کے ہوتے ہیں ان کی توضیح کے لئے کچھ حالاً کے ہوتے ہوت میں الفرص کا غرر کیے یا نا جا سکتا ہے ؟ اپنے بیان کی توضیح کے لئے کچھ حالاً امام جا حت جناب لو تقر کے اور کتاب میزان الحق وطل الانتسکال و مفتاح الاسراو و مصنفر کے اور کتاب میزان الحق وطل الانتسکال و مفتاح الاسراو و مصنفر کے اور کتاب میزان الحق وطل الانتسکال و مفتاح الاسراو و مصنفر کے اور کی فنظر صاحب) کے ہم ذکر کرنا جاہتے ہیں ،

وارد کیشولک اپن کتاب طبوع اسماع من ترجمة خرکوره کے مال می جود بج زبان میں ہے کہ اے ۔۔

اوربسروابسیا نظرہ و تقریب کہاہے کہ تیرار جمہ غلط ہے، اورسٹا فیلساں اور اسسیرس نے فقط عبد جدید ہے ترجہ میں یدون سو غلطیاں بائی ہیں جو برعاییں اور اسسیرس نے فقط عبد جدید کے ترجہ میں بات جاتے ہیں، اُن کی تعدواد ۱۰۰ ہماہے، تو غالب ہیں ہے کہ پورے ترجہ میں جاربراء اغلاط سے کم ہرگرند ہوں گے، پھرجب اتن اعت لاط غالب ہی ہے کہ پورے ترجہ میں جاربراء اغلاط سے کم ہرگرند ہوں گے، پھرجب اتن اعت لاط بات جانے کے باوجودان کے پیٹوائے ہظم کو تجہل اور عدم تعین کی نسست نہیں کی جاتی، تو ایک منصف مزاج کے نزدیک و وقت جی کا کلام پانچ سات مقابات براوروہ ہی خالف کے نزدیک جون جون توجہل اور عدم تعین کا جرم کس طرح قرار پاسکتا ہے ؟

ایک منصف مزاج کے نزدیک و تی تعین کا جرم کس طرح قرار پاسکتا ہے ؟

اب عیساتیوں کے بیٹوائے اعظم کا حال سننے کے بعد کچے مالات میزان الحق و فیورکٹا اور کے میں سنتے جائے یہ

اس کتاب کے دونسے ہیں ، ایک قدم نے ہو وصد دراز تک واعظ اور وں کے بہاں
استفسار کی الیف سے قبل مرفرج رہا ہے ، گرجب فاصل محرم علامہ آل جس نے استفساد
تصنیف فرائی اورنسخہ نہ کورہ کے باب نہرا دی کی تردید کیسی ، اوراس کتاب کے ویکھنے کے
بعد با دری فنڈر کو ابن کتاب کا حال حلی ہوا ، تو اضوں نے سناسب بھاکہ دوبارہ اس کو
عدبارش کراور کچ حذف داحنا فہ کر کے سٹانع کیا جات ، چنا نجہ با دری صاحب نے ایک
بدید نہ کا مل اصلاح کے بعد مرقب کر کے اس کو فارسی زبان میں وسم می ہوا ، تو میں اور میں لیج
کرایا ، بھر من منابع میں اردوز بان میں طبح کیا ، گویا وہ قدیم نے اس جدید نسخے مقابلی میں
قانونِ منسوخ کی چیست سے عیسائیوں سے یہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس لئے ہم اس سندیم
قانونِ منسوخ کی چیست سے عیسائیوں سے یہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس لئے ہم اس سندیم
فانونِ منسوخ کی چیست سے عیسائیوں سے یہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس لئے ہم اس سندیم
فانونِ منسوخ کی چیست سے عیسائیوں سے یہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس سالہ میں کا فی گفت کو کھی تنز ہے ،

بہرکیون اہم اس جدید فارس نفرے منونہ کے طور پر ۱۲۴ اقوال نقل کریں گئے ، اس طرح مل الاشکال مطبوع مسلم الاسرار قدر کم وجدید سے بطور ترجیع بی دیان ایس نقل کریں گئے ، سائموسا تھ ہم باب اور فعمال اور صفی مت کے ہوئے ہمی دیتے جائیں گئے ،

#### ميزان الحق كاقوال

ببلاقول ميزان التي مغد، اباب اول مي يون كم الياب كرا

اس نع کے مستلمی قرآن اور مفترین دھوی کرتے ہیں کرجی ارن زور کے مزول سے قران اور مفترین دھوی کرتے ہیں کرجی اور ا مزول سے قودیت اور البحیل کے نزول سے زاور منسوخ ہوگئی، اور طرن فران کران کے نالال ہونے ہرائی منسوخ ہوگئی ہے۔

طاحظہ کیے گر آبور کے نزول سے آور بہت اور ایجی کرنے دائے آبور کا انسوخ ہوجانا،
اس کی نسبت قرآن کی طرف کرنا مر امر بہتان اور افری ہے ، قرآن کریم بی اس کا ہمیں کوئی فریس و بکسسان کی می برست ذرائی ہی بائی کا دور نیز ہوست کو اور آبور ہی کا کا در آبور ہی کا دور آبور ہی کا دور آبور ہی کا اور آبور ہی کہ کا موصوف نے کی میں جا با می میں موصوف نے کی جا با مامی سے عکر قیاس کیا ہوگا کہ یہ بات قرآن دور تفسیروں میں ہوگ اس لئے اس کو مستر آن اور مفترین کی جانب شوب کردیا، یہ شان ہے اُن محتق صاحب کے دھا دی کی دلیا ور بیت بڑا اعراض کے دھا دی کی دلیوں اور بیت بڑا اعراض کی سلسلم میں جو عیسا تبول کا آبولین اور بیت بڑا اعراض کی سلسلم میں جو عیسا تبول کا آبولین اور بیت بڑا اعراض کی سلسلم میں جو عیسا تبول کا آبولین اور بیت بڑا اعراض کی دور ہیں اور کی مالیوں کی دور ہیں اور کی کہ دور کی کے دھا دی کی دور ہیں اور کی کہ دور کی کہ دور کی کے دھا دی کی دور ہی کو میں کی کہ دور کی کی دور کی کہ دور کی کی کہ دور کی کہ ک

مسطاؤں کے اس دعوے کی کوئی اصل ہیں ہے کہ زور توریب کی اس ہے اور ایخیل ددفول کی ہ

یمی پہلے کی طرح فلطہ و کیو کہ آپ کو معلوم ہو چاہے کہ زاور نہ تو تورت کی اسط ہے مذابخیل سے منسوخ ہے، یں نے جب اس منہور مناظوہ یں جو میرے اور پا دری فرکور کے درمیا جمع عام میں ہوا تھا، ان دو تو ل قولوں کی نقل کی تعیج کا مطالبہ کیا تھ بادری صاحب کے لئے کوئی بناہ کی جگہ اس کے سوانہ یں مل کی کہ اپنی فلطی کا استرار کرنے برجو درجو ہے جس کی تعریح ان مناظرہ کے دسالوں میں موجود ہے جو آگرہ اور دمل میں فاری اور اردومی کی بارطسیع اس میں جو صاحب چاہیں دیجہ سکتے ہیں، ہو صاحب چاہیں دیکھ سکتے ہیں ہوں ہے کہ باد

قاذن نے سے تصورال زم آتا ہے کو خدات تعالی نے جان بو مجکر محص ابی
معبلموں اور ارادہ کے بین نظریہ چا کہ ایک ایس انسی ناتص جیزی مطلب کک
بینجانے والی نہیں ہے حطا کرے اور پھراس کی توضیح کرے ، گراس قسم کے
ناتھی اور باطل تعدیرات الد تعالی کی مقدس ذات کی نسبت جو قدیم اللہ
کا لی العقیدات ہے کوئی شخص بجی نہیں کرسکتا ہے۔

یا عراض ملافوں پران کے اصطلاح کے چین نظر کی طرح بھی نہیں پڑے گا، جنا بچہ بات میں آپ کو معلوم ہوجائے گا، بان عیما نیول کے مقدس جناب بولس پر سے اعتران

صروردارد ہوگا، کیونکہ یہ بزنگ اس ناقص باطل تصور میں مسبتلا نظراتے ہیں، جو باوری فنٹلا کے نزدیک نامکن ہے، ہم اس کی عبارت و بی ترجم مطبوع مسلوع مسائدہ سے نقل کرتے ہیں، حرائیو کے نام خط کے بائب آیت ۱۹ میں یوں فراتے ہیں کہ ۱۰

> تخف ببلا محم كردرادرب فاقده مونے كے سبب منسوخ بوكميادكية كرشوت خى بہلا محم كردرادرب فاقده مونے كے سبب منسوخ بوكميادكية كرشوت

> > نیزامی خط کے اب ۸ آیت ، میں بول ہے کہ ،۔

مع می کا گربہلا جد بے نقص بوتا تودوسرے کے لئے موقع ندو موندا جا ؟ اور تم موسی آیت میں ہے :-

تھباس نے نیاعہد کیا تو پہلے کو گرانا تھرانیا ، اور جوجہدز برانی اور مذت کی ہوجاتی ہے دہ میں ہوتا ہے ، اس خیاب دہ میں ہے کہ ا۔ اور اس خط کے باب ، اس میں ہے کہ ا۔

ومن ده پہلے کوموقوت کرتا ہے اکہ دومرے کوفائم کرے و

دیجے: عیسائیوں کے مقدس نے توریت پر ساطلاق کیا کہ وہ باطل اورمنسوخ ہوگئ اور وہ بیکارمین اور اس کو معمول در در وہ بیکارمین اور در اس کو معمول در در وہ بیکارمین اور در میں در اس کو معمول در در وہ بیکارمین اور در میں در میں در میں در اس کو معمول در در وہ بیکارمین اور در میں د

بلكراس إدرى كے قول كے موافق قويد لازم آتاب كد نعوذ بالشرخود إرى تعالى بي

د بقيرها شيه في ١٩١ ، اورعيسا يَون كاذبردست مبلغ بنا ، ويروا تعالت كتاب اعال ب وبي يم يحيع جا يحت على ، شال جزيرة وب اودا بشيات كومك معناه المال جزيرة وب اودا بشيات كومك معناه المال مركزيه بي المراح والمناه المال مركزيه بي المال مرقورا مع ١٠ تق مندد بالم مرقورا مع ١٠ تق

المارالئ جلداول سلے اس باطل ناقص تصریب مستسازوا کہونکہ اس نے حزمیل کی زبانی یہ فر مایا کہ و۔ سویں نے ان کو برے آئیں اور ایے احکام دیےجن سے دوزندہ مدریں ، رحزقی ایل مع بم كواس محق كے انصاف پربڑائى تعجب برتاب كدد مسلمانوں برده الزام قائم كرا إك ج خود اس کے مزہب پر عائد ہوتاہے ، ناکھسلمانوں کے مرہب پر ، چوتھا قول انصل مذكور منحروس بين بول كواكيا ہے كہ إ ان آیات کا مقتضایہ ہے کہ اسمیل اور عبد تنیق کی کتابوں سے احکام رہتی ونیا تک قائم ادر با تی رہیں یو حالانکہ یہ چیزاس لئے قطعی غلط ہے کہ اگر آبیت کا معنیٰ یہ ہوتا . . کم دونوں کے احکام یاتی، اس کے، تولازم آتاہے کہ تمام یا دری واجب العلی ہوں ،اس لئے کہ یہ لوگ سشنبر کے دن کی تعظیم نہیں کرتے ، اور نوریت کے حکم کے مطابق اس کی تعظیم کو توڑنے والا "واجستال ے،اس کے علاوہ یا دری صاحب نے اسی فصل میں مال پرافترار کیا ہوکہ ،۔

" توریت کے ظاہری انکام سیخ کے ظہرر ہو یہ ہو بی ا دراس معنی کے البار سے منسوخ ہو گئے کہ ان کی پابندی اب صروری نہیں رہی "

ینی یہ احکام ظاہری بادری صاحب کے اقراد کے مطابق قیامت کک باقی مرہنے دانے نہیں بیں ،اب بتایا جائے کہ اس منی کے تعاظ سے ان احکام کی تعیل ورج میں اور برا رے

المع ورقيان بن بوري آب كبارا بهيار عيهم السلام مي سي بين آب كانام يايي كي م كاون مي تحرقيل و المع ورقيل المورد ورقيل المورد ورتبه مي من بورق المراد ورتبه مي من بورق المراد ورتبه مي من بورك وربي آب الأوس المراد ورتبه مي من بورك والمراد ورتبه مي من بورك والمراد وربي المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد وربي المراد والمراد والمراد وربي المراد والمراد و

اصطلاح نسخ مي كيا فرق باقى مه جاتك ،

حضرت سے علیا اسلام اپنے تواریوں کوروان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،۔
تیرقو موں کی طرف مد جا نا اور سامر بوں مے کمی شہری داخل مد ہونا، بلکامرانیا
کے گھوانے کی کموتی ہوتی ہمیڑوں کے پاس جانا ہ

منع کیا، اوراین بینام سان کوبن اسرائیل کک محدود و مسری قوموں ادرسام اوں کو دعوت دینے سے منع کیا، اوراین بیخ اسان پرجڑنے کے وقت فرمایا کی ہے۔

تم تام دنیای جا کرسادی فلق کے سلمنے ابنیل کی منادی کرو "

یہاں سانے عالم کو دعوت دینے کا حکم کر ہے ہیں ، اوراپنے بیغام کے عوم کا ارست او ذریح جی حی سالے علم کو منسوخ کر دیا ، مجر حوار اول نے مشورہ کے بعد توریت میں کہے ہوئے سانے ہی علی احکام کو باسستنار چاراحکام کے خسوخ کرڈ الا ، توریت میں کہے ہوئے سانے ہی علی احکام کو باسستنار چاراحکام کے خسوخ کرڈ الا ، بوریت میں کے دبیری حرصت ، خوت کی البیال کے درصت ، اس سلسلہ میں شام گرچوں کے نام ہوایت نا مہ جاری کیا گیا ، جس کی تصریح کی البیال کی حرصت ، اس سلسلہ میں شام گرچوں کے نام ہوایت نا مہ جاری کیا گیا ، جس کی تصریح کی البیال کا

باث می موجود ہے،

بعرمقدس بونس نے ان جاراستشنائی احکام یں سے بہلے تین احکام کو اباحت ما

له دمتی ۱۰- ۲۰۱۱) سکه دمرقسس- ۲۰۰۰

سے روح الفدس نے اور ہم نے مناسب جا ٹاکہ ان نٹر دری اقول کے سوائم پراور ہوجو منڈ ایس ،کرتم ہوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور ابوا درگلا تھونٹے ہوت جانور ول اور حرامکاری سے پر جیز کرو ، آگرتم اپنے آپ کھ ان جیروں سے بچائے رکھوئے توسلامت رجو گے، والسندام (اعمال ۱۵ – ۲۸ و ۲۹) ۱۲ کے فوے کے ذریعہ رجو اس کے رسالہ اہل رو ماکے باب ہم اکیت ہم اور بلطش کے ناخ اللہ کے خاص کے باب آبت ہ ایس ورج ہے منسوخ کر ڈوالا، فوض جواریوں نے توریت کے احکام کو منسوخ کر ڈوالا، فوض جواریوں نے توریت کے احکام کی ادار مقدس پولس نے جواریوں کے احکام کو الذا ہما ہے بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ نیخ جس طرح توریت کے احکام میں بھی واقع ہوا ہے ، جس طرح توریت کے احکام میں بھی واقع ہوا ہے ، اور دونوں کے احکام میں خوری کے احکام میں معلوم ہوجائے گی، افتارا اللہ تعالی آپ کو بات میں معلوم ہوجائے گی،

دہ آیس جن سے پادری مذکورنے استدال کیا ہے چامیں، جن کو نصل مذکور ملائے۔ ا می نعت ل کیا ہے ہ۔۔

ا۔ انجیل لوقا، باب ۱۱ آیت ۱۳۳ میں ہے کہ ،
"آسان اور زمین ٹل جائیں گے ، لیکن میری باتیں ہرگزیڈ لیس گی به
ا - انجیل متی باب ۵ آیت ۱۰ میں ہوں ہے کہ ؛
" بس بے شک میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹان جاکیا
ایک نقطہ باایک فوشہ تو رہت سے ہرگزی ٹالے گا جب تک سب کے بودا نہ ہو جا ؟
ایک نقطہ باایک فوشہ تو رہت سے ہرگزی ٹالے گا جب تک سب کے بودا نہ ہو جا ؟

وتونجنونونونون

۳- پطرس کے مہلے خط باب آیت ۲۴ میں اس طرح ہے کہ:
"کو کھی تم فانی تخم سے نہیں، بلکر فیرفانی ندا کے کلام کے وسیلہ سے وزندہ اور
قائم ہے منے مرے سے بیدا ہوت ہو؟
ام سے استعمار کے باب مو آیت میں ہے کہ د۔

"کماس ترجاتی ہے، ہول کملا اب پر بلا ضراکا کام ابر تک قائم ہے ہوں کملا اب پر بلا ضراکا کلام ابر تک قائم ہے ہوں کہ اس سے جلے علی احکام شرایت علی کی تحم منسوخ نہیں ہوسکتا ۔ ہرگز درست نہیں ، کیونکہ اس سے جلے علی احکام شرایت عیسوئی منسوخ ہو بیجے بیں ، اسی طرح بہلی اور تیسری آیت سے اس امر براستد لال کرنا مجی غلط ہو کر انجیل کا کوئی علم بھی منسوخ نہیں ہے ، کیونکہ انجیل کے احکام میں بھی نے نابت ہے ، افرین کا کوئی علم بوجی چکلہے ، اور مزید تفصیل کے ساتھ انشا ، اللہ باب اسی اصنا علی ہو ہی چکلہے ، اور مزید تفصیل کے ساتھ انشا ، اللہ باب علی بھی ہو ہی چکلہے ، اور مزید تفصیل کے ساتھ انشا ، اللہ باب علی بھی ہو ہی چکلہے ، اور مزید تفصیل کے ساتھ انشا ، اللہ باب علی بھی ہو ہی جو نمیری باتیں ہم ہو ہی اسی اصنا میں اصنا بیں ہو بیش آنے والے وا قعامت کی نسب سے مراد وہ پیشینگو تیاں ہیں جو بیش آنے والے وا قعامت کی نسب سے مراد وہ پیشینگو تیاں ہیں جو بیش آنے والے وا قعامت کی نسب سے مراد وہ پیشینگو تیاں ہیں جو بیش آنے والے والے والے والے ماری پیرمی اور ڈین اسٹان

ک فیرائی دیا اورا آرمعنوم ہیں ( Peter ) حزب علی طیرات ام کے دروں ہی متاز بیشت رکھتے ہی ان کا اصلی نام سمانی علی بھی ہوں کے شکار پر گذارہ کرتے ہے ، حضرت علی ملی استام پرایال لائے واپ نے ان کا اصلی نام سمانی علی میرامیوں کے دیکھی ان کا نام بھڑی رکھا جس کے معنی جان کے ہیں، شروح میں یدا نطائی ہیں رکھ جبوان میں روان بھا اور دہیں بھائسی دی گئی، عہد نامتر جدید کے موج وہ مجموعی اُن کے دو خطاشا لی میرائیس تقریباً سلسد تی می وفات سنت ہے : م

كانتيار كرده تغييرك مطابق بس مطلب ليلب ، جنه اس باب بي عنقر ميه آب كومسادم ہوجات گا،غوض یہ اصافت کی طرح مجی استغراق کے لئے نہیں ہے، کدیرمرادلیا جاسکے کہ میری ہر بات قیامت تک إتى ايے گى نواه ده محم جو بااور كھ ،اس طرح ميراكوتى حكم منسوخ نهوسط كاه ورنداه كام منسوخه كأبست أن كى الجيل كالبحرثا بوا الازم آسے كا، اس کے علاوہ میں چیز بھی قالمی خورہ کہ دوسری آیت میں مد شنا کمال کی قید کے سا مقید ہو، اور باوری فرکور کے خیال کے مطابق توریت کے احکام کی مکیل شریعت عیسوی میں ہو میں اس سے بعدان کے مث جانے سے لئے کوئی انع نہیں رہا، نيزتميري آيت ين الى الابد، ابد تك كالغظ محرب الدا فاقى ب، جس كايتكس وتديم از سیح نسخہ یں نہیں ہے ، اس کے اس کی ددنوں جانب قوسین اس طرح سکھے ہوتے ہیں ا (الی لاید) نسخ عربی مطبوع مستراع بیروست اوراس کے لیے کرنے والول اورتصیح کرنوالول نے دیباہیے میں جونوٹ دیاہے اس میں کہا ہے کہ سے دونوں بلانی نشان اس کی دلیل ہیں کم جوالفاظ اُن کے درمیان ہیں اُن کا وجود قدیم ادر می نمول میں نہیں ہے، بعاس جواری کے الفاظ ما کے کلام کے دسیاسے جوز مدہ اور قائم ہے ،، اشعبار " سے الفاظ کی طرح ہیں ، اضوں نے کہاہے کہ مدیجر ہما ہے خداکا کلام ابر تک قائم ہے ! ابذا جسطرح اشعیار کاکلام توریت سے احکام کے منسوخ نہ ہونے کا فائدہ نہیں دیتا، اسطیح بعاس کا قول استجیل کے منسوخ مزہونے کے لئے مغید نہیں ہے، اور ج بھی اویل میا کے قول میں جل سعت ہے وہی بعیب پیارس کے قول میں مجی مکن ہے ، غرمن برجارول آبتین مسلمانوں کے مقابلہ میں اُن سے نسخ اصطلاحی کے ابطال کے

لے بطور استدلال بیش نہیں کی جاسکتیں ،اس نے پادری صاحب نے اس مناظمہ و کے

دوران جومیرے اوران کے درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے میں بہت بہل بائیں آئیں اوران جومیرے اوران کے درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے میں بہت بہل بائیں آئیں گری کی میں جن کا علم آن لوگوں کو خوب ہو جنموں نے اس مناتیا وہ کی ملبو عدر و تیداد طاحظہ کی ہوگی، جود بل ادرا گرویں باریار ملبح ہو کی ہے، جود بل ادرا گرویں باریار ملبح ہو کی ہے،

ما بخوال قول ایدی تا توسون نے شیعدا آن عشریه کا مسلک قرآن بید کے بالیدیں بیان کی آخوال قول اس کی کتاب دہستہ ن سے میزان الحق کے باب نصل اسفو ۲۹ میں نعتل کیا ہے ، گراس کے افغا ناکو کا شیراش کر بدل ڈوالا، کیونکراس کی عبارت یوں تھی کہ ، ان میں کے کو وک کہتے میں کہ معنمان نے قرآن کو جلا دیا تھا ، گریا دری خرورتے ایوں نعل کیا برک دو کہتے ہیں یہ بین ان میں کے کی وگ واڑا دیا ، اور افعا می بروائے ، آنا کہ اس قول کی نسبت تام شیعول کی طون میروائے ، آنا کہ اس قول کی نسبت تام شیعول کی طون میروائے ،

اسى طرح إورى ذكوي في استفسارى اپنى كتب عل الاشكال كى س ١٠١ براس طرح نقل كى ب ١٠٠ براس طرح نقل كى ب كد :.

میں ہنوی اورمعانی دبیان ادرجاد فنون کے تواعد واصول اسسادی عبدے میں ہے کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

مالا کماستفساری عبارت بین مجله فؤن موجود نهیں ہے، بلکه اس کے عوض میں مغروات نفت یا یا جا گئے، اور مصنعت استفسار کا مطلب یہ مخفا کرجن فؤن کا تعلق توریت والمجبل کی مهلی زبان ہے جہ وہ اسسلامی عبد سے قبل کسی بیزوی یا نصرانی کے پاس نہ سے پادری صاحب نے لفظ مزوات نفت کوجلہ فنون سے برل کر بجراس پراعتراض کردیا. فرق کی تی موات نفت کوجلہ فنون سے برل کر بجراس پراعتراض کردیا. فرق کی تی موات کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں میں تحرایت اور تغیر کرویزا فرقر برافحہ نشنت فرقہ کی تی موات نا ور تغیر کرویزا فرقر برافحہ نشنت فرقہ کی باتوں میں تحرایت اور تغیر کرویزا فرقر برافحہ نشنت

لے فادی زبان کا نفظ می مواد ہوجو تمراری مادت پر داالت کر اے مواد ہوجو تمراری مادت پر داالت کر اے مواد

مع الرئم فقط جود صوی زبور کود کی جوک اب الصلوات ی موجود ہے اور می به علمار پروٹسٹنٹ کی رصا مزدی طعت اور تیم کے ساتھ فلا ہر جو تی ہے ، بچواس زبر کا مطالع کر دیو علم بیروٹسٹنٹ کی کتاب مقدی میں ہے قوتم کو صلوم ہوگا کا کرکا مطالع کر دیو علم بیروٹسٹنٹ کی کتاب مقدی میں ہے قوتم کو صلوم ہوگا کا کرکا ہ الصلوة میں جارآ یتیں کتاب مقدی کی نبیت کم ہیں ،اب یہ آ یتیں اگر کلام اللہ کا مالیڈ کی ہیں قوان کو جو ڈور نے کا کیا موسب ؛ اورا گرفوا کے کلام کی نبیس ہیں قو کرکا ہ الصلوة میں ان کا بچا نہ ہونا کیوں نبیعی ظاہر کیا گیا، صاف بی بات قریب کی کرٹ الصلوق میں ان کا بچا نہ ہونا کیوں نبیعی ظاہر کیا گیا، صاف بی بات قریب کی کرٹ میں خواجت کی، اور میں بیٹ یا کی واقعات کی کرٹ میں نامی ہوں نے در ان کے در ان کی کا در ایک کام میں تو ایون کی، اور میں بیٹ بیٹ کی اور میں بیٹ ہونی یا بیٹی ہ

بمارا عتيده نبي كى نسبت يربح كرسني را دروار يوں سے اگر حيام كا موں يس بحول مجك اورسبودنسان واقع موسكتاب، محرسلين وسخرير ك واتر عين معسوم ميكن يمجى غلط ب، چنانچ باب ازلى فصل وم مين اظرين كومعلوم بوجائے گا،كتاب الطين اول إب ١٣ يس اس بن كا واقع بان كياكما بوغدا كا حكم الحريم واسع إدبعاً ے پاس ایمنا، پھرجب یہ معلوم ہوا کہ پور بعام کی متر پان گاہ کو داؤ د علیہ اسلام کی اولادی ے سلطان پسیاه گرادیگا، تو بیود آوالس بیونچا، اس میں بون بیان کیا تما ہے کہ ،۔ اوربیت ایل میں ایک بڑھانی رہائھا،اس مے میٹوں میں سے ایک نے آگر دوسب كام جاس مروضوانے اس روز بيت ايل مي كے أے بتات اور جو إنيناس بادشامت كبى تعيس ال كومجى الني باب سے بيان كيا، اور أن كے بات نے اُن سے کمادہ کس رامے کیا؟ اُس کے بیٹوں نے دیکھ لیا مقاکر مہ مردِ خدا جومعوداه سآیا تعامس راه سے کیا ہے ، مواس نے اپنے بیوں سے کہا میرے الے گدھے پرزین کس دو، پس امغوں نے اس کے لئے گدھ برزین کس ویا ادر دہ اس برسوار بوا، ارزس مر وضوا کے سمے جلا، ادراسے بلوط کے ایک دو

له يبوداه إببودير إudah برميت اور برموسط كودميان ايك ملك الم به ،جس مي دجت بن سيان عليه السلام في تعريبا سناله قرم برابي ملك قام كي ي جس كا باية تخت يروشكم عقا ١١ ك أي المسلام بالم الما الم المعالم الم المعالم الم

کے نیچے بھیے یا یا، تب اس نے اس سے کہا کیا تو بی مردخدا سے جو بہودا ہے آیا تھا ؟ اُس نے کہا ہاں، تب اُس نے اُس سے کہا میرے ساتھ گھرچل، اور رونی کھا،اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور یہ تیرے گھرجا سکتا تیرے ساتھ اس جگر درو ٹی کھا زن مانی بون ،کیونکہ خدا وندکا بھے کو یون کم جواہے کہ وہاں مدروائی کھانا، مانی بین، اور رواس راستے سے جو كر توشنا، جسسے توجانے ، تب اس نے اس سے کہاکہ میں مجی تیری طرح نبی ہوں اور خدا وندمے مکہ سے ایک فرسٹنے ہے سے کہا کواسے اپنے ساتھ اپنے گھڑی توٹا کرے ہ، تاکہ وہ روٹی کھائے اور مانی ہے ، لیکن اس نے اس سے جوب ، سودہ اس سے ساتھ توٹ گیا، اوراس سے گھریں روٹی کھائی، اور ان بیا، اورجب ده وسترخوان يربيع تعي وخداو ندكا كلام اس بني يرج أس وطالا إحما انل بوا، او راس نے اس مروضواے جو بیوداہ ے آیا مقام جلا کر کہا، فواو نداد فراآی، اس لے کرقے خداوند کے کلام سے افران کی ، اوراس مکر کہنیں ما ناجوندا وندتير ين خوا في تقعيم ديائقا ، ملكة تو توث آيا ورقوني اس حيد عن ك بابت خدا وبدنے بجے فرما یا تھا کہ مدر دنی کھانا مذہبانی بینا ، روٹی مجی کھاتی اور پانی بھی ہیا، سوتیری لاش ترے باب وا داکی قر کسنہیں ہو نے گی اورب دورون کماچکا اور پان بی جیکا تواس نے اُس کے لیے لین اُس بی کے لئے جے وہ نواللیا تقا گ ہے پرزین کس دیاء اورنجب دہ مردانہ ہوا وراہ میں اے ا كم شر ملاجس في أس مار والا ، سواس كى لاش را ه يس برى رسى واور كرها

اس کے پاس کھڑار ہا، اورشریجی اس لاش نے ہاس کھڑ ار ہا، اورلوگ اوصرے گذیرے، اور دیجا کہ لاش داہ میں بڑی ہے، اور شیرایش کے یاس کھڑا ہے، سو انفوں نے اس شرمیں جہاں وہ بڑھائی رہتا تھا. یہ بتایا، اورجب اس نی نے جواسے راوے نوٹالا یا تھا، پیرشنا تو کہا، یہ دی مرد خدا ہے جس نے خدا دند کے کلام کی تامنسرانی کی واس منتے خدا دندنے اس کوشیر کے حوالہ کر دیا و اورا<del>س کے</del> خداوند کے اس تن کے مطابق جواس نے اس سے کہا تھا اُسے میعارا ڈالا اور اروالا معراس في اين بيول س كباكمير التي كدم يرزين كس دوسو ا منوں نے زین کس دیا، تب دہ کیا ادواس نے اس کی لاٹ راہ میں تری ہو ا درگدھ اور شیر کولاش سے پاس کوئے یا یا کیو کمشیرنے نہ لاش کو کایا اور مذکرے کو بھاڈا تھا، سواس نی نے اس مرد خداکی لاش ا تھاکرا کے گدے پررکھا،اور لے آیا اوروہ بڑھانی اس پر ائم کرنے اوراہے دفن کے كواسية شهرون ... آيا يه وسلالمين اول ١٣٠ - ١١٩٤١)

اس عبا مت میں بوڑھے بنیم کے لئے بانچ مقا مات پر نبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹیز
آیت مخبرہ ایس ان کی جانب ہے بچی بنیم بری کا دعویٰ نفل کیا گیا ہے، او آبت ، میں اس
کی رسالت کی تصدیق بھی تابت ہو بچی ہے، اب خور کیجے اس بوڑھے بغیبر کی حرکت پر
بوساد ق النبوت ہی کہ فعدا پر مہتبان لگا یا، اور تبلیغ کے سلسندیں جھوٹ بھی بولا، اورالندکے
مسکین بندے کو سخت فریب ویا، اوراس کو فعدا وزیر کے قبر و فعنب میں مسبستلا کر دیا ، اس
داقعہ سے تابت ہواگا انبیار علیم اسلام تبلیغ کے دائرہ میں بھی معصوم نہیں ہیں،
مکن ہوکہ کوئی صاحب بھر نکتہ بیدا کریں کہ انبیار کی فدا پر بہتان طازی اور تبلغ میں مغین بی ا

قصداً بوتی ہے مذکر مہود نسسیان کے طور مراور پادری صاحب کا کمنا مہود نسسیان والی صورت کے متعلق ہے ،

جاآبا گذارش ہے کہ پادری نرکور کی عبارت کی توجیر کا جہاں تک تعلق ہے اس میں شک نہیں سے توجیہ ان کی عبارت کے مناسب ہی مگراس میں سہود فسیان سے زیادہ ایک شدیم خوالی لازم آنے گی ، مجراس کے علاوہ یہ دا تعد کے بھی ق ظلات ہے ، چنا بچر عنقریب آپ کو معلوم ہو جاتے گا ، اس کے بعد بادری معاصب فراتے ہیں کہ ،

ہم کہتے ہیں کم یہ مصوف غلط، بلکہ دھوکہ بازی اور فریب کاری اور علما ہولی تصریحاً

کے خلاف ہے۔ اور منصوف علماء میرو کے بلکہ فرقۃ ہر دلسٹنٹ کے منہ در مفسر آدم کلارک

کی تصریح کے بھی مخالف ہے، اُسی طرح اس فرقہ کے دوسرے محقق وگوں کی تصریحات

کے خلاف ہے، چنانچہ باب اول کی فصل ۱۳وا اور باب دوم، مقصلہ کے شاہد نبر ۱۲ میں عنقریب آپ کرمعلوم ہو جائے گا،

اگر بادری صاحب کواپ دعوے کی صداقت پراصوارے قواس کے لئے صردری ہو دو ان تمام اختلافات اور اغلاط کی معقول توجیہ قرائیں ، جن کوہم نے فصل سی نقل کیا ہے ، تاکہ میچ کیفیت منکشف ہوجات ، مگر بیصروری ہے کہ تمام اغلاط وا خطاف کی توجیہ کرنا ہوگی ، صرف بیمن کی توجیہ کرنا ہوگی ، صرف بیمن کی توجیہ کرنا ہوگی ، صرف بیمن کی توجیہ کا کہ اس کا جواب میسری عبارت اور تقرم کے نقل کرنے کے بعد ذکر کیا جاسے ، تاکہ اظرین فریقین کی باتوں کو پی فیار کر کیا جاسے ، تاکہ اظرین فریقین کی باتوں کو پی فیار کر کیا جاسے ، تاکہ اظرین فریقین کی باتوں کو پی فیار کر کیا جاسے ، تاکہ اظرین فریقین کی باتوں کو پی فیاد کر کیا جاسے ، تاکہ اظرین فریقین کی باتوں کو پی فیاد کر کیا جاسے ، تاکہ اظرین فریقین کی باتوں کو پی بیمید ہوا در

میری عبارت کو جوڑ دیا گیا قو مجران کا دعوی قابل ساعت نہ ہوگا، ساتواں قول میزان آئی سے باب اسے مقدمہ میں صلا ہر یوں ہے کہ:۔

قدا نے بیردیوں کواولیارے کے ہوئے وعدہ کے مطابق منزسال گذرنے پر

ر الى ديرى اوران كوان ك وطن بنجاديا "

یہ بھی خلطہ واس سے کو اُن کے قیام کی قدت بابل میں ۱۲س ل ہے ، مذکر سنزسال ،

چا بنے باب فصل میں آپ کرمعلوم برجانے گا،

المحوال قول إب نعل اصغم ه ١٠ مرات إلى كرا

آورستراسیوع جی سے مراد ۹۰ م سال کی دت ب، طبور سے پر پور سے ہوگئے جس طرح وانیال منجیر نے جردی تھی کہ بن اسرائیس کی آبال سے والیس اور سے کی اور سے درمیان ذکورہ افت ہوگی ہ

یکی غلط ہی و جائجہ باب فصل میں آپ کو معلوم ہوا جاتا ہے و نیزیہ قول ایک جنت اور واقعیت کے تعالیٰ باب میں آپ کو معلوم ہوا جاتا ہے و نیزیہ قول ایک جنت اور واقعیت کے تعاظ سے میں جنیں ہوسکتا واگر چہم یہ بات ان لیں کر بہود ہوں نے ابن کی سنتر سال قیام کیا تھا و بھران کو آزاد کردیا گیا تھا، کیونکہ صفحہ وا پر قصر تک کی گئی ہے کہ۔

تیہ دیوں کا قیدی بنایا جانا دلادت سینے ہے . . ۱ سال بیشتر ہواہے ؟
اگریم اس میں سے سنز سال کم بھی کر دین تب بھی ، ۱۳ جا تی دہتے ہیں، تورہائی سے عبور سینے کمک کی دیت اس قدر ہوگی ذکہ . ۹ موسال ،
قوال قول ابت نصل ۳ صفحہ ۱۰۰ یں ارشاد ہے کہ ا۔

تدائے داؤد بغیر کو خردی متی کریے خاص تیری نسل سے پیدا ہوگا، ادراس کی سلطنت ہمیشہ اتی دے گی و

چنانچاس کی تصریح سفر صورتیل ای فصل ، آیت او ای موجود ہے ، اوران دونوں آیت او اس کی تصریح سفر صورتیل ای فصل ، آیت او او استدالل کرنا غلط ہے ، چنانچ باب فصل ایس آپ کو تفصیل ہے معلوم ہوگا ، وسوال قول باب فصل او مسفر اوال میں ایس کی ایس مسلم اوال قول باب فصل او مسفر اوال میں ایس کی ایس

ا اورجب تیرے دن پوسے ہرجائیں کے توا نے باب داداکے ساتھ سوجائے گا قری تیرے بعد تبری نسل کو جو تری صلب ہے ہوگا کھ رہائے گا اور کے ساتھ سوجائے گا تو ہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تختہ ہمیشہ کے نے قائم کروں گا "رسوئیل ٹانی اے ۔ ۱۳ و ۱۳)

اللہ بیت اللم میں مصنوت واقد اور صنوت میں کی ایک شہر تو بیت المقدس سے می کیلومیٹر جوب میں واقع ہے ، کہتے ہیں کہ اس میں مصنوت واقد اور صنوت میں کی عادت اور اس میں ایک جو تھی صدی عیسوی کی عادت اب بھی ہوج دہے ، دا مدا طم اس تقی

چانچر بالمعصدان شابر ۲۳ س آب كومعلوم بركاء

نزید انجیل متی باب و آیت و در کے تعلی مخالف ہے، اس لئے بادری صاحب کوہردد باتوں میں سے ایک و تبول کر ابو گا و

یا تو یخاکی عبارت میں مخربیت واقع ہونے کا افرار کریں ،جس طرح اُن کے مشہور رکھتی نے اعراف کرنیا ہے ، یا بچرابخیل کی عبارت کو مون تسلیم کریں ، گردہ عوام کے سائے اس کے الاسترار سے بنا ہا بیجے ہیں ،کیو کہ افرار کی تکلیمی بہلی صورت میں اُن بریدالزام آنا ہے کہ افغوں نے دیدہ و دانستہ محون عبارت سے استدلال کرنے کی جرانت کس طرح کی ؟ اور ہردونوں صورتوں میں اُن ہرواجب ہو کہ وہ بتلکیں کو کس نے اور کب اور کس مقصد کے ماحت یہ بخرین کی اُن ہرواجب ہو کہ وہ بتلکیں کو کس نے اور کب اور کس مقصد کے ماحت یہ بخرین کی ؟ کرانت کس طرح کے دنیوی عمد سے لی جے ؟ یا بچر کچے آخرت کا تو اب طاجی طرح وہ خور سلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جنی مسلمانوں کے ذرح قرض ہوں اور ہم خدا کے فعنل سے اس قرض سے ایک ہیں ، چنام پڑے گئاب اعجاز عیسوی اور اور اس کتاب ہیں کانی تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واشکا کی ساتھ اس حقیقت کی واشکا کی ساتھ اس حقیقت کو اسکا کی ساتھ اس حقیقت کو داشکا کی ساتھ اس حقیقت کی واشکا کی ساتھ اس حقیقت کی داشکا کی ساتھ اس حقیقت کو داشکا کی ساتھ کی ساتھ

عمار بوال قول مروسفه بربه عياب كه ١٠

مین مناص ایک مواری کے بیٹ سے بیدا ہوگا، جیماکداشعیا سنے نصل ،آیت ا

ين كبابي

ان آے بیت کی بیودا ہے علاقے بالو میدوا کے حاکموں میں ہرگز سے چھڑا نہیں ،کیونکہ تھے میں ایک سردار اللہ اس کے جوابر اللہ کا اس کے جوابر کی ایک سردار اللہ کا اور میں اس کے جوابر کی اس کے جوابر کی اس کے جوابر کی گئی ہے ، اس کی نفی کی گئی ہے ، اس کی نام عانوا بل رکھ کی دیسیا ہ ہے ، ا

اس سے استدلال کر ناہمی بلاشبہ غلط ہے، جانچہ باب فصل سا غلطی ، ھے بین میں آپ کو معلوم ہوگا ، اور وہاں سے میں ہم جانچ کا کہ جناب اور ی صاحب نے اپنی کتاب مل الانتظال سے صغیر ، ۱۳ پر جو مید دعویٰ کیا ہے کہ " لفظ علماً سے معنی صرف کنواری کے ہیں " مل الانتظال سے صغیر ، ۱۳ پر جو مید دعویٰ کیا ہے کہ " لفظ علماً سے معنی صرف کنواری کے ہیں " میں خلط ہے ،

بارہوال قول بادری صاحب نے زیود علاکی ایک عبارت باب ضل مالا مالا پر نقل کی ہے، اور اس عبارت میں ہے جم مجی ہے کہ:-

و و رئے ، میرے باتھ اور میرے باؤں جبیدتے ہیں ا

ے کی بھیااس کو کھ دنیوی جدے ہے ؟ افردی ٹواب حاصل ہوا؟

یہ جاری نفر میں موجود نہیں ہے ، بلکراس میں اس کے بجائے یہ جلہ ہے میں دونوں آئی فیر کی طرت میں ، البتہ عیسائیوں کے تراجم میں نواہ قدمیم ہوں یا جدید بیر جلہ پا یا جا گہے، اب پاوری صاحب سے بہ جھا جا سکتا ہے کا آپ کے خیال میں جرانی نعز اس مقام پر محردت ہے انہیں ، اگر محردت نہیں تھا قرآب نے محن اس سے کہ آپ کے خیال کے مطابات کے موادی آجا ہے ، اس میں مخربیت کو رہ کی اور آگر محرد نفا قرآب پراس کی مخربیت کا اقرار وانہار کر ناوا جب ہو، بھران سے سوال کیا جائے کہ کس نے کہ مخربیت کی جس خون ا

تیرصوان چودصوال اور نیدرصوال قول پشینکوئیوں سے جن کے دقرع سے اس امر براستدلال

له اندارای کے دونوں نوں میں بدلفظ اس طرح ہو، گر باب نصل انطقی و دیجینے سمارم ہوآ کر بدلفظ اس مار ہوآ کر بدلفظ اس مار ہو گار بدلفظ اس مار ہو گار ہوئے المحول کے اس مار ہو اور مصنعت کو اس پراعز امن ہو، احمول کے است کیا ہو کہ اس کے معن جو ان عورت کے جن خواہ دو کو ارای ہو یا شادی شد ، تفصیل کیسا تھ آ آپڑ ہوتے چران ہو گارت کیا ہو گاری ہو یا شادی شد ، تفصیل کیسا تھ آ آپڑ ہوتے چران ہو ہو گاری ہو یا شادی شد ، تفصیل کیسا تھ آ آپڑ ہوتے چران ہو گاری ہو یا شادی شد ، تفصیل کیسا تھ آ آپڑ ہوتے چران ہو گاری ہو یا شادی شد ، تفصیل کیسا تھ آ آپڑ ہوتے چران ہو گاری گاری ہو گاری ہو

کیا جاسکتا ہو کہ کرتب مقدسہ نعدائی کتابیں ہیں اُس پیٹینگوئی کو بھی شارکیا ہے ہو کتاب وانیال کی نعمل ۸ و۱۱ میں درج ہے ، نیز اُس پیٹینگوئی کو جو انجیل میں آیت ۱۱ نفایۃ ۲۲ باب ۱ میں درج ہے شار کیا ہے ، مالا کہ یہ بیزوں پیٹینگوئیاں میرج نہیں ہیں ۔ جیساکہ ہم انشار اللہ باب فصل ۳ ہے شار کیا ہے ، مالا کہ یہ بیزوں پیٹینگوئیاں میرج نہیں ہیں ۔ جیساکہ ہم انشار اللہ باب فصل ۳ میں خلطی ۲۱ و ۱۳ و ۹ میں بیان کریں گے ،

مولهوال قول إبنسل معنيه بي يون باكياب كرا-

ان می سے ہرایک یوں کہتا ہے کہ متعبد و خسوخ آبینی قرآن میں موجود ہیں ،ادر جو خص میں الاسے گا دہ بھے سکتا کہ جو خص میں لاسے گا دہ بھے سکتا کہ کہ بیاصول بنا بہت اقص اور عیب والا ہے ہ

جوا باعض ہے کہ اگر میہ بات کو لی عیب کی ہے تو توریت دا نجیل مررج اول اتفالات عیب والی ہوں گی ، کیونکران دونوں میں بھی منسوخ آئیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کو قول عیب والی ہوں گی ، کیونکران دونوں میں بھی منسوخ آئیں پائی جاتی ہیں معلوم ہوجا سے گاہیں نمبر اسم میں ہوج کا ہے ، اور تعصیل سے انشار الله باہم میں معلوم ہوجا سے گاہیں ان محق صاحب پر انہائی جرت ہوتی ہو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں دہ الزام عائد کرتے ہیں جواس سے زیادہ بدترین طور بر توریت دائمی کی عائد ہوتا ہے ،

مر صوال قول ایری ساحب نے باب نصل مسخد ۱۳۲ من آس معزه کا انکار فرایا ہے جوکلام ابن کی آیت و ما دَمَیْتَ اِدْ دَمَیْتَ وَ لَاکْنَ اللّٰهُ دَمِی مِهُوم بِوَالدَ اورایے زعمی آس رحیب لگانے کے بعد یوں کہاہے کہ ا۔

آور آگریم بیتسلیم بھی کرلیں کہ وہ صدیث بن کو مفسری نے ذکر کیا ہے میں جب، اور محسسد ملی الدّ علید دسلم سے دا قتی مٹی کی ایک مٹی بھر کر دشمن کے نشکر کی جانب بینی تحق بب ملی اللہ معین ہو کر دشمن کے نشکر کی جانب بینی تحق بب اس سے معجزہ ہونا تابت نہیں ہوسکتا ہ

ازارش به او کرست کومفسرین نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے :۔ منقول ہو کہ ستریش جس و قت ٹیلہ سے نمود ارجوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاکہ يسترت بي جوايي بران اور نغري كرآت بي ،تير رسول كوجملات بي، اعالله می آہے اس چرکی در نواست کر اہوں جس کا آپ نے مجدسے وعرو کیا ہے بھرآئ ے اس جرسل ات اور آت سے کہا کہ ایک مشی مٹی کی اے کران پر بعینکد ہے ، معرجب دونوں شکرایک دوسرے سے مقابل ہوتے اتب نے کنکہ یوں کی ایک متعی بعرکران کے اور دے ماری اور فرایا تیرے برنما بوجائی تیجریہ بواکہ کوئی بھی مشرك السارز إكراين آ بحول كونه طنه لكابوه مجرا مفول في مشست كماني يحرسلانول في ان كاتعاتب كيا، اورأن كوتسل كيا، اورتيد كيا، ميرجب، وابي ہونے لگے تو نغر کرنے لگے ،اور کہنے والا کہنا تنعاکرمیں نے متل کیااور میں نے قبید<sup>ہ او</sup> بیمنادی میں اس طرح منقول ہے اس میں یہ الفاظ کہ آپ کے اِس جرشل آسے ادرآت سے کہاکہ ایک مٹی مٹی کی لے لیج " داختے ملور پر دلالت کریے ہیں کہ یہ سب کھ خدا کی طرف سے ہواہے ، اور بیا الفاظ "کوئی مشرک باقی ندر ہاجو اپنی آ نحصول کی مشکری خ لگ رہا ہو سیمبی وطاحت سے اس امر مردالالت کر ہے ہیں کہ یہ بات خلاف عادت ہوئی .... میرمدست کوتسلیم کرتے کے بعداس کے معجزہ ہونے کا انکارصرف وی م لرسكتاب جس كىغرض ہى عناد اور مخالفت ہو، اور حق بات كا انكار كرنا اس كى طبعى ماد

بى ئى گى توا

الماريوال قول تيري إبكنسل دصفيه مري يول بالحياب.

یہ بات بھے کی ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم پرایان لانے والوں کی کل تعدا و تین ال کی مدت میں صرف دس یا بارہ اشخاص ہیں ، اور تیرصویں سال میں جو ہجرت کا پہلاسا ای مدت میں صرف دس یا بارہ اشخاص ہیں ، اور تیرصویں سال میں جو ہجرت کا پہلاسا ای مدت میں سے ایمان لانے والے صرف ایک سوافرا واورا ہل مدینے میں سے صرف متر افرا و دورا ہل مدینے میں سے صرف متر افرا و دورا ہل مدینے میں سے صرف متر افرا و دی سے مد

یہ می فلط بر، اس کی تردید کے لئے ہم خود بارری صاحب کا قول نسخ مطبوع برا میں اسکا تھا ہے۔ نقل کرتے ہیں ہے۔

تجرت سے قبل مریز کے گھوا نوں میں شاید ہی کوئی ایسا گھر نکطے کا جس میں کوئی سلال منہود اور چنے تعامی کا جس میں کوئی سلال منہود اور چنیلا ہے اس کا یہ قول مرکز میں اور چنیلا ہے اس کا یہ قول مرکز میں جا اس کا یہ قول مرکز میں تعام میں ہواں تا اور کا ذکر بھی نہیں تعام اور دیاں اسلام خوب میسیلا م

نیز ابوذر اوران کے بھائی انہیں اوران دونوں کی دالدہ ابتدائی دورکے ایمان لانیوالوں میں سے بیں انمچر جب یہ داہی ہوئے تو بغفار کا آد معاقبیلہ ابو ذرائ کی دعوت سے مت اثر مہوکر ایمان نے آیا،

نیزسٹ مذہوی میں کمہ سے مبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ۱۳۰ مرداور ۱۹۹ عورہ التی ان کے علادہ کا فی تعداد مسلما فول کی کمہ میں موجود متی ، نیز بھران کے عیسائیوں میں سے

کے بجوان ، مجازا در مین کے درمیان ایک شہر ہو، جا المیت میں میاں عیسائی بہت بڑی تعداد میں آباد ستے ، مشعر معطم میں آمض مصلی انڈ علیہ وکلم نے اُک سے صلح فرائی عنی ، بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے سنھے ۱۱ ش

بن افراد اسلام قبول كري تهي اس طرح صاوازدي مناسنبوي عقبل مترف إسلام بوي يختم طفیل بن عروالدوسی می جواین توم سے سربراہ اور شراعیت ترین فرد تھے، اسلام کے سلقہ بگوش ہو چیے تنے، اپنی قوم کی طرف والیں ہونے سے بعدان کی دعیت بران کے والدین بھی سلمان بو سے سے ، ہجرت سے بہلے مدین منور میں قبیلہ عبدالاشہل بورا کا بورا صرف ایک دائیں حفرت مصدب بن عمير ك وعظ كى بركت سے مشرف باسلام بوكيا تفا ، إوارے قبيله ميں صرمت ایک بخص تمروبن ثابت ایسے متھے جنوں نے اسسلام لمانے میں تا خیرکی ا ورغ وہ آلم کے موقع پرمسلمان ہوت ، اس تبیلہ کے اسلام تبول کر لینے سے بعد تو صفرت مصعب نے نے ابنی دعیت دربید کے باشندوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ جاری کی، بہال تک کدا نصار کے تَّحرول مِن كو تِي ايسانگرنه تصاحب مِن متعد و مرد وعورت مسلمان يذبهون البيته مدينه كي بالا تي بانب كي آباديان جو سنجد كى طرف آبا وتحيي ، انفول في اس وقت اسلام قبول كرفي من ، فير کی ، حصوصلی الندعلیہ وسلم کے مرمینہ بجرت فر الجرمینہ کے راستہ ہی میں بریدہ سلی من اپن قوم سے سنتراشى مناور فبيلان ومركم. نيز حبشك بادشاه ماش بجرت س قبل اسدام قبول كريج تنعی، شامی لوگول میں سے ابوہ ندر فن متیم فن اندرجار دوسمے افزاد بجرت سے قبل ہی امسلام تبول كريج تقيران طرح اورلوك تبعي، انبیسوال قول ابت نصل ۵ صغه ۲،۹ یس با دری مذکورنے بہلے تو پر کہا کہ اً بو بكر درمنى الندونه، في لشكرير ١٠١٢مير عت روكر كي برا بك كواحكامات كي يك ایک کتاب دی اک کا فردن کے سامنے بڑھی جات و اس کے بعد کتاب مذکور کے احکام میں بیر حکم بھی نقل کیا ہے کہ:۔ أميران تشكركو بيند موارنے والول ير دره برا برجم ذكرنا جائے. بكدان كواكث

طادیا ماسم اور برصورت سے مثل کیا جاتے ،،

يهجى غلط ہے، كتاب روحنية الصفار ميں ايو مكر رض المتدعن كى وصيت يوں بيان كى تمي بوكه، ' مشکر سے امراء کو حکم دیا کہ خوانت مت کرنا ، اور بدع بدی سے پاس نہ جانا، بجیل' بررهول ا درع رقو**ں کو**قتل مت کرنا ، معیل حاو درختوں کو نہ کاشنا، ادر اُن راہوں جو گرج ن اورعبادت خانول مین الندک عبادت مین مشغول رہتے ہیں تعرمن مذکرنا م یا دری صاحب کے لئے لازم ہے کہ مسلانوں کی کسی معتبر دمنند تا ریخ کے والہ سے ثابت کریں کہ ابو بکر رصنی التذعنہ نے امیروں کو بیٹھم دیا تھاکہ وہ کا فروں کو آگ میں **جلا**ئیں ا

بيوان قول إب، نصل ٥ صغه ٢٨٠ يس كتاب كه ١٠ جب حضرت عمر رمنی الندعنه نعلیفه بوگتے تواب نے عوب کا ایک مشکرایان کی طرف ببیجا، ا دربه حکم د ایک اگرایرانی نوک دین محدی کو بخوشی قبول کرلس تو بهتر ہے ورمذ بحرأن كوجراً بزور وقوت قرآن كامعتقدا در تحدصلي الشدعلية ولم كا ما بع بناياجا یالزام مجی قطعی غلط اور در وغ بیانی ہے ،حصرت عربضی المدعنہ نے تہمی اس قسم کا مكم جارى تهيس كيا، كيا بإدرى صاحب كويه بات معلوم نهيس كه غزوة بيت المقدس مع وقع پرحضرت عربض النّرع نه نشکر کے ہمراہ بزات خود موجو دیتے ، گربیت المقدس سے فتح ہونے پرکسی عیسانی باشنده پرآب نے یہ جرنہیں کیا کہ وہ غربب اسلام قبول کرے، بلکه ان کونہا باعزت شرطیں بیش کمیں ،اُن کے کیسی گرجا کونہیں توڑا ، بلکہ اُن کے ساتھ وہ شریفا مذہر آ اُوکیا برجس کی نظیر نہیں ملت، بہال تک کرمفشر طامس نیوش نے اس موقع برجعزت عسفر کو خراج سخین بین کیاہ، چنا بچہ اب، نصل میں اس کے الفاظ آی کے سامنے آیو لے بین اكيسوال قول إبت نصل من منه ١١٠ ين فرات إن ١٠

فرصل الدمليد استرخ بوت عقبل مشام كاببلاسغراب جا اوطالب كيمراه اس كے بعد فود تبہا متعدد سفرات نے شام كے كتے ؟ يرتجس غلط ہى اس كے كرصنور صلى الله عليه وسلم نے مبلاسفر نوعرى ميں جبكراپ فرسال کے تھے اپنے چیا کے ہراہ کیا تھا، مجرد وبارہ آپ حضرت خدیجہ رمنی النہ عہذا کے غلام میسرہ کے ساتھ ماسال کے عربی تشریع ہے گئے ، نبوت سے قبل ان بیفروں کے علاوہ اور کوئی شَآم كاسفوكراآب سے ابت نہيں ہے، إدرى صاحب نے ايک مرتبہ تہا سفركرنے كاستعدد سفروں سے تبدیل کردیا، انسوال قول ابت، فصل مرمغر ١٢٠٠ من عكد ١٠ ادرية آبت لين يونس بغير كامعيز وجن كاميح من ميرويون س وصد كيا مقااور جو بخیل متی ایا بن ذکورے، مبود یول نے میج کے اُسٹنے کے وقت إليا " یری غلط ہی، اس لئے کہ موعود ہ تعجزہ مطلقا مرنے کے بعد کھڑے ہونے کے ساتھ مذمتا ، بلکہ اس طرح موعود متفاكة مسيح تين شب دروز قلب ارض ميں ره كري كورے جول تھے، يہ معجزه بیو دیوں نے ہرگز نہیں دیجھا، جیساکہ عقریب آپ کو باب فصل ۱۳ یں غلس نمبر ۱ کے حضن میں معلوم ہوجاتے گا،

تيكسوال قول إبت انصل م صغه ۲۵۳ من اس طرح سے كه ١-

یہ ات مخفی نہیں ہے کر میع کے معجزات کو اُن حواریوں نے کہا ہے جو ہردقت مع کے ساتھ رہتے تھے ادر جنوں نے اُن مجزات کواین آ بھوں سے دیکھا " يهم غلط اور خودابنی که اس بهان کے خلاف ہے جوحل الاشکال میں نقل کیا گیا ہے ، جیداً ا آب كوص الاشكال مح قول منبر مع وه يس معدم بوجات كا. چوبلسوال قول ابت نصل ۵صفه ۲۸۳ ین بادری ذکور نے دعویٰ کیا ہے،کہ: جوشفى خرب اسسلام سيرجا كاعقامسلان اس كونسراني حكم كاتعيل بي مَّل کر دیتے ہے ، یہ امرتعلی داضح ہے کہ سیاتی اور حقیقت نو تلوار کے زور سے نابت نہیں کیا ماسکتا، اوریہ بات محال ہے کہ انسان جرد اکراہ سے ایسے مرتبہ كوبهوي جات كه فداكودل سے ان لے مادراس سے جست كرنے لكے ،اورائ باعقوں کو ٹرے کاموں سے روک ہے، بلکراس کے برعکس جرداکراہ خدا پرایمان لانے اوراس کی فرا نرواری کرنے سے اتع بنے ہیں و ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض اس سے زیادہ برترین طور پر تورست پر واقع ہوتا ہے لاحظه مع كاب الغروج إب ٢٢ آيت ٢٠ بس ہے كه، جوہوں کے لئے قرابی کرے دہ داجب القبل ہے " نیز کتاب الخروج اب ۴۴ میں ہے کہ و۔ " موسی علیان الم نے ضرا کے علا ہے بن لادی موحکم دما کہ محوسالہ برستوں کو قسنل

کریں ،جنا مخید استعول نے تیکی براد آدمی تسل کے یا

له ادر حوك وافتداندكو عيور كركس ادرمعودك آمي قربان حرصات وه باكل الودكر د مامارخ وجرو کے اقداد الی کے تینوں نیوں میں مثلاثہ وعشرے موجوب ارا کا اغظامی مگر کتاب خردے میں تین ہزار خرکار ہے اور میں لادی لے موسی کے کہنے کے موافق علی کیا ،چا بغراس دن اوگوں میں سے تقریب تین ہزار مرد کھیت آئے ، خروج ۲۷ \_ » و ایک

نیز کناب الخروج باب م اکبت میں سبت کے عم کے ذیل یں اول کما کیا ہو کہ: جو کوئی اس میں کھی کام کرے وہ او ڈالا جائے۔

نیز کتاب سنتار باب یں ذکورے کہ آگر کوئی نی غیرالمند کی دعوت اس کومن کیا جاتے ہوا ہوں کا رہے ہے ہی بڑے معجزے رکھتا ہو، اس طرح آگر کوئی اس غیرالمند کی حیادت کی دعوت دینے اس کوسنگسار کیا جاتے ، خواہ یہ دعوت دینے والا رسشند دار جویا دوست، ایے شخص برتملنی رحم مذکیا جاتے ، اس طرح آگر کسی بیتی کے وگ مرتد جو جائیں تو تیام باست ندوں کو متن کرنا واجب ہے ، اُن کے ساتھ اُن کے جانور بھی تمثل کرتے جائیں ، ادربتی کو ادرتیام اموال واساب کوآگر کی داورتیام اموال واساب کوآگر کی دادرتیام اموال واساب کوآگر کی دادرتیام اموال واساب کوآگر کی دادرتیام اموال واساب کوآگر کی دادر بھوستے ، اور اس کو ملبد کا ڈھیس کر دیا حب اے ، جو قیامت کی آگر دی جائے ،

about three thousand men

دبنیه مند ۴۹) انگرزین ترجیس بسی (

كالفاتا مين بين تين برار ا

ہے است منچ کے دن کو کہتے ہیں، میردویوں کا حقید ہوکر اللہ نے چادزیں کا نئات بیدائر کے اس دن آرام کیا تھا اس انسانوں کے لیے مبی کونی کامرکاج جائز نہیں دخروج ۲۰۔۸) ت

س تناری جاعت نے اے تشکر کا مے اہر یجا کرسٹ کسار کیا اور وہ مرکبار گفتی ۱۵ ۔۔ ۳۱)

من مغبوم آيت ٥ و٩ ،

لله مغبوم آیت اود و

له مفوم آیات ۱۲ تا ۱۵ ا

هه مغبوم آبيت ال

اس کے علاوہ سفر استنتاری کے بلب ای ب کر آگرکسی پرغیرالمدی عادت کا الزام تابت ہوجات تو اس کوسسنگسار کیا جائے گا،خواو دہ مرد جو یا عودت،

کتاب سلافلین او ل باب ۱۱ بی ہے کہ ایجاز نے وادی قیشون میں ایھے جارسو بچاس آومیوں کو ذیح کر دیا جعفوں نے بعد ہوک جارسو بچاس آومیوں کو ذیح کر دیا جعفوں نے بعد ہوک انہاء میں ایک مارہ میں کہا تھا ،

ہندا بادری صاحب کے دعوے کے بوجب موسیٰ علیہ افسالام اور المبار علیہ السلام بکہ خود اللہ تعالی کوالیسی واضح بات کا تطعی کوئی علم نہ تھا، اور نحوذ باللہ یہ سب

ن والمنظم واستثناء إب عدى آيات ١٤٢٠

مر - بیل ( Bail ) کے بوی احتی شوہر یا آفا کے این بنی اسوائیل میں جب بخوم پرسی او دبت پرسسی کا روح ہور و اضول نے سرچ یا مشری کا دسر بسی کا دراس کی پرستش خروع کردی ابعد میں وگول نے بول کے ایم بی بھی بھل اور کھے ، گر بیاں آسانی دیو ایس مراوے ، آبیل کی و دایت کے مطابق صرب الیاس علیہ السلاک کے وور اس پرواہ ک باوشاء الحی اب بعن پسی کو فروخ دیا ، تو بہت سے وگوں سنے یہ دموی کردیا کہ ہم اس کے بیجے برتے نبی بی اس برج فرت الیاس علیہ انسان مراح اس کے بیجے برتے نبی بی اس برج فرت الیاس علیہ انسان مردی کردیا ہے دافعہ اس کے بیجے برتے نبی بی اس برج فرت الیاس علیہ انسان می مرب الی بی دافعہ انسان کے بیاد اللہ میں ایس بیل میں ایس میں ایس کے بیاد کراہ میں ایس ایس کے بیاد کردی ہی ایس کی بیار میں ایس کے بیاد کردی ہیں ایس کی بیار کردی ہی ایس کی بیار میں ایس کی بیار کردی ہی ایس کی اس کے ایس کی بیار کردی ہی بیار کردی ہی بیار کردی ہی ایس کی بیار کردی ہی بیار کردی ہی ایس کردی ہی ہی بیار کردی ہی ایس کی بیار کردی ہی بیار کردی ہی ایس کی بیار کردی ہی کردی ہی بیار کردی ہی بیار کردی ہی بیار کردی ہی کردی ہی بیار کردی ہی بیا

احمق ادرغی ستے ،کرج بات اس پاوری کے نز دیک بنیایت واضح اور کھل ہوئی ہے ان کے
لئے دہ مختی رہی ،معلوم یہ ہوتا ہے کدان صفرات کا عقیدہ کچھ اسی قسم کا ہے ،کیونکہ عیسائیول
کا مقدیس پونس قور نیٹوش والول کے ،م پہلے خط میں .... باب آیت ۲۵ پر یوں کہتا ہی
معدا کی ہوتو نی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ محکمت دالی ہا در فعدا کی کردری
آدمیوں کے ذدرے نیا دہ زدر آور ہے ہ

اسے وقائم کی ہے زیادہ کام ہے اس کے خرد کی دائے سے جو اللہ خداکی حاقت اس باوری کی دائے سے جو اس نے قائم کی ہے زیادہ کام ہے اس کی دائے تعدا کے کم کے مقابلہ بی قابل قبول نہیں ، اس نے قائم کی ہے دیا قبال مور پر ہم نے چرد فسرنہ سے نقل کے ہیں ، باقی اقوال ہم ابن کتاب کے ہر مناسب موقع پر ذکر کریں گے ،

پادری صاحب نے میزان الی کے قدیم نسخ میں صفحہ ۱۵۲ پر دہوا کہ موچکاہ کا میر اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں می کما ہے کہ ا-

"بعن مفتري مثلاً قامنى بيعنادى في كها بكر آيت ترفيه إفكورت السّاعة و وَانْتُنَى الْفَتَرُ مِن لفظ انشق، سينشق كمعنى من به الله المنظفة المنتق معنى من به الله المنتق المن

وگوں کے اس قول کو نقل کر کے اس کی تر دید کی ہے ، اس دجہ سے فاصل محرتم آلے حسن فی استفسار میں با دری صاحب پراعتراض کیا ہے اور کہاہے کہ یا توخو د باوری صاحب غلط مجھا ہے ویا عوام کو فریب دینا چا ہا ہے ، چنا نجہ پاوری صاحب نے اپنی عبارت کوجد میں بدل والا،

## تحل الاشكال الاشكال الوال

اب آب حل الاشكال كى معضى عبارتين طاحظه فرمايت، اس كتاب كے دوقول توآبِ
ميزان الحق كے بالجوش ادر كيار بويں قول كے ضمن بين طاحظه فرما يجے، اب سات اقوال
جن كو تم مي بطور منونہ بيان كرنے كا ارا دہ كيا ہے باتی ہیں ،

تیسرا قول چنا پر میسرا قول جو صفیه ۱۰ می مذکور ہے ہے ۱-

سیم بہ نہیں کہتے کہ خدا میں اشخاص میں الک شخص ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مینوں اقتام اور میں اسلام میں اسلام اور میں اسلام اور میں اسلام میں اسلام

ین الدن میں کا دعوی کا دعوی کے دینے المیں کے نہیں یا یا جاسکا، بھرجب یہ دسری کی اور است کے نہیں یا یا جاسکا، بھرجب یہ دسری کی اور است یا زمین حقیقی ہے ،جس کی تصریح خود نہوں این کیا جا گیا۔ اس سے تین اقوم کے وجد دکا دعوی بیننہ میں اشخاص کا دعوی کرا کر

ك ملاحظه فرايت كتاب بداءص ٢٥١ و٢٩٠ ،

آیے مقدس اورمائی : اورعائی سنان تینوں جوایک بوالین بین شخص اوراکی فداہم پردشان من موجود ہے ،
اس تین الشخاص کی تصریح موجود ہے ،
چوسما قول اصفی الاایس یوں ہے :

اس میں پر کہنا کہ بعض علمار کاخیال ہے ، اور پر کہنا کہ غالب یہی ہے ، دو توں اس معطعا غلط میں، چنا بی بات مقدر اس کے شاہر ، امین عنقریب آپ کو معلوم ہوجائے گا ، اس کی عبارت

تر بات واقعی اور حید ہے کہ دوسری اور عمیسری ایخیل رایدی مرقس اور لوقا) جوار لو کی نہیں ہیں ہ

بيرسني ١٩ ١٠ إر فراتي بر-

تنام قدیم میسان کتا بون مین متعد و مواقع پر بیان کیا گیا ہے ، اوراسنادی کتابون یہ بہت سے دانوں سے ابت ہوجیکا ہے کہ موجودہ ابخیل این عبد جدید کے جموعہ کو واروں نے کلماہ اوروں بیند وہی ہے جدادل میں تنی ، اوراس کے سواکسی زاند میں کوئی ودمری انجیل نہیں تنی یہ میں کوئی ودمری انجیل نہیں تنی یہ

ظادظ کیج کر وہ مینوں اقوال جن کوہم گذرست قول میں نقل کر بھے ہیں ، اور یہ قول کس طرح آبس میں ایک ورس کی تروید کر رہے ہیں ، کیونکہ اقوال سابقہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کی کوئی سند متعمل موجود نہیں ، کہ فلان خص نے نکھا ہے ، اور وہ فلال زبان میں تھی ، اور فلان خص نے اس کا ترجم کیا ہے ،

اورتمیراقول یہ بتارہا ہے کہ عہد جدید کے مجوعہ کو تواریوں نے لکھاہے ، ادریہ چیز کتبِ اسنا دیں بے شار دلائل سے ثابت اور تمام قدیم عیسائی کتابوں میں مذکورہ ، اس کے علاوہ خورا مخول نے دومسرے قول میں یہ اقرار کیا تھا کہ دومسری اور تمیسری انجیل کو حواریوں نے بنیس لکھا ، اور تمیسرے قول میں بھراس سے خلاف دعوی فراتے یں کر عبد حدید کے جموعہ کو حوار ہوں نے لکھاہے ،

نیزاسخوں نے گذشتہ قول میں یا استرار کیا تھا کہ بعض علما کا ابنیں متی کی نبست

یونیال ہے کہ شاید وہ عرائی یا عرامائی زبان میں تھی، اور بھر آخری قول میں اس کے بریکس یہ

دعویٰ کرتے ہیں کہ یمجوع البیب نہ وہی ہے جو ابتدار میں تھا، اسی طرح عنقریب باب نصل میں ناظہرین کو معلوم ہوجائے گا کہ رسالہ لیقوب اور رسالہ بہورااور رسالہ عرائی اور لیاس

کا دو ممرارسالہ، نیز لیوسٹا کا دو مراوتھ ارسالہ ان کی نبست حواریوں کی بانب بلا عجت و صند

تھی، اور سالہ علی مشکوک رہی، اسی طرح لیوسٹا کے مشاہدات میں ہائے کہ مشکوک اسلام کو کہ نائش کے جانے اور لو ذویشا کے اجلاس نے بھی ان کی مشکوکیت

النسجة سے میں اور اس کوم دود قرار دیا، اور مرسی بی گرجے قوانبدار سے آج تک لیاس کے دوگر

مله بحناً (حارمفتون ای) ( Joha ) جیب بن زبدی ، صرت عین علیه اسلام کے بارہ حواد بول میں متاز حیثیت رکھتے ہیں ، انا جیل اربد بین کچو عمی انجیل آپ ہی سے خسوت ، اور عبد المرتبد بیر کے مجوع میں ہیں خطر اور ایک کتاب مکا شفہ بھی آپ کی طرف خسوب کی گئی ہی آپ عمر بجریج دیوں کے ظلم وسم برداشت کے ، اور سلی معدی عیسوی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ، یا در ہو کہ عیسائی صغرات حضرت بیلی علیه آنسان کے جس ایر حقا کہتے ہیں ، عمراس سے سائے المحدد کی تید ہے بیاں وہ مراد بنہیں ۱۲

سله نائس اروائے ایک شہرکا نام مخارج ال سفار وی شاہ قسطنطین نے عب نی علم رکا ایک عظیم اداران است منا رہا ہے است اجتاع بلا یا تھا، تاکور تکور کر کتاب میں کوئی صبح ہات محقق ہوجائے ،اس اجلاس نے کتاب میہود ت

مے سواسب کو برستورمشکوک ڈراردیا تھا ۱۲

سلے و درشیا کی جلس بی سلالت معالی اس مقصر کے لئے منعفد مونی سخی اور اس می ساب بہووست کے علاوہ سات کا بین بھی دا جب اسلیم قراردی می تقین ۱۲

کل سر ان در مهل ایک زبان سمی ، بیرز بان بولنے دائے عیدانی چ کمد رتقریبا پانجوس صای عیدوی ، میان طاکب کے گرجا سے صفرت عیدنی علیدالسلام کے باہے میں رکھ نسٹی مباحث میں ، اختلات کر کے الگ ہو گئے تھے ، اس انتخان کے قائم مقام کئے ہوئے گرجوں کو مسر این گرہے کہا جا بات ، اس فرقہ کا نام مونو فلیسی د Mono

مع ١٠٠٠ قد كا و اول في التقريباج وه لاكوير، اورية فرقد دومرت عيسان لى برنست كسي قد رقوحيد كي طرف ١

رسالہ اور میہودا کے رسالہ اور ہو حتا کے دونوں رسالوں اور کتاب مشاہدات کور دکرتے آئی ہیں، اور عرب کے تام گرج ں نے بھی ان کور دکیا ہے ، اور خود باوری مذکور نے مباحثہ تحرف م ملیوعہ مصنعہ کے حصفہ ۴ ہو ۳۹ میں مذکورہ صحیفوں کے جی ہیں یہ انسرار کیا ہے کہ یہ تمام صحیفے بہلے زمانہ میں انجیل میں شامل مذیحے ، اور سریانی ترجہ میں بیطرس کا رسالہ نبر ۱ اور بہودا کا رسالہ، بوحن کے دونوں رسالے اور کتاب مشاہدات بوحنا موجود نہیں ہیں، اس لئے بوحا کے بال کی آیت عنم ۱۲ دا داور یوحنا کے بہلے خط باب ہ آیت، موجود نہیں ہیں، اس لئے ہمارے دوست مصنعت ستفسار نے یہ اقوال نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ار

ہماں کے سواکیا کہ سکتے ہیں کہ یہ یادری دیوان معلوم ہوتا ہے یہ چھٹا قول صفحہ اسمادیں کہا گیاہے کہ د۔

"سلسوس دوسری صدی کے بت پرست علماری سے تھا،جس نے عیسائی مزمب کردیدیں ایک کاب تھی تھی،اس سے بعض اقوال آج کک موجودیں، گراس نے کی مقام پرمبی پہیں کھا کہ انجیل جاریوں کی نہیں ہے ہو

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دونجا ظے علطا ور کمزورہ، اوّل تواس سے کہ دہ خودا عرّا کررہ ہیں کہ اس کی کتاب آج موجود نہیں ہے ، صرف اس کے بعض اوّال موجود ہیں ہجسر اضعول نے یہ کیسے بان لیا کہ اس نے کہی جگرا لیا نہیں لکھا ؟ ہا دے خیال میں یہ بات ورب تقین اورک ، ا

پرونسلنٹ جس طرح اس زمان میں اپنے مخالف سے اوال نقل کرتے ہیں ، اس طرح

لم إدرى فنديك ما تقد مصف كابو مناظره بواعقاء اسكا مال تودفندر في بعد بي شائع كيا، كمراس بين به كي ترب كردي هي مصنعت اس اين كاب مباحثه محرفة كذام سياد كرتي بين ١١

تمسری صدی اوراس کے بعد کے میں لینے مخالفین کے اقوال کو نقل کرتے ہے ، آرسین نے ابی تصانیعت می سلسوس سے بھی اقوال کونقل کیاہے، اس سے زمانہ میں عیسائی فرقہ میں جوث اور فريب كالزيخاب مرسى محاظ م محب مجها جائاتها، جنائيرآب وعنقرب إب رایت نبر ول بنرا می معلوم بوگا، اور به آریجن صاحب ان نوگون می سے می حبون نے جهوتی کتابی مطرکران کوعوار بول اور ابعیوں کی طرف یاسی مشہور اور کا کی جانب مسوب كناجائز قرادد اعقاجس كي تصريح آيج كليسا اد دومليوعر مستداع مصنفه وليم يوزك إب صر میں موج دے، الین کل میں اس منی کی نقل برکیا احماد کیا جاسکتاہے، میں نے خود وہ جھوٹے اقرال اپن آمھوں سے دیکھے ہیں جمیری جانب اس مباحثہ میں نسوب کے سطح کے جن کو پا دری صاحب نے مخرابیت کرے شاقع کیا ہے، اسی منے سیدعبدالعد کوجوا مگریزی مکو سے متعلق بھی تھے ، اور محفل مناظرہ میں شر یک تھے ، اور انھوں نے بوے مناظرہ کو میلے اور مِن بِعِرِفَارِس مِن صِبط بحن كما تحقاه اور دونول كواكبرآ با دم طب سبح كرايا تحا، النعيس عزورت محسيس بهونى كرايب منقر لكساكراس برمعتبراتناص كي مرس ا در شبادي كرايس، مثلاً وقاص القصا محداس والندو مفق ريامن الدين اورفاضل اعجد على دغيره بوشر كے سر مِراً وروه اور حكومت انگریزی کے آدکان ہے ،

د وسرے اس لے کریہ بات حقیقت اور داقعہ کے لحاظ ہے بھی درست نہیں ہے ،
کیونکہ سلسوس دوسری صوی میں بیانک دھل اول کہ دہاہے ،-

اه " Origen "متدمن طارعسائيت مي ممتازيتيت ركمتاى ديدانش شهاخ وفات معمره اه اه " مانوس الم الم الم الم الم الم عبدان حفزات كيترين كراس في المرارك بي تعلى إلى، كرمقتين في است بريادة إدواب، آلهم اس كم بشارتها نيون إلى جن إلى ساكر ذبب متعلق في آتبل كي علم والت بطور زاص ابر مجعا جا آب ١١

میسائوں نے انجیلوں کو بین یاچا دم تبدیل کیا، بلکداس سے بھی زیادہ اورائی مجی بی کی کہ اس سے بھی زیادہ اورائی مجی بیل کے اس کے مصنا بین بھی بدل گئے اور است کی کہ اس کے مصنا بین بھی بدل گئے اور است عالم فاسٹس چو متمی صدی میں آواز مبند مسلان کرتاہے ،۔

یہ بات میں ہوکہ اس مجدجد یو کونو دسیقی اجوادیوں نے تصنیف نہیں کیا تھا، بلکا یک

ایسے شخص نے تصنیف کیا، جس کا نام معلوم نہیں اور دو اربوں اور ان کے سا تھیوں ک

ہانب اس اندلیشہ سے خسوب کردیا، کہ لوگ اس کی توریکا اس لئے اعتبار نہیں کریے

مانب اس اندلیشہ موسے مالات کی نبر رہا ہو راست نہیں رکھتا، اور اس نے معتقدین میں کہ دہ خود لکھے ہوسے مالات کی نبر رہا ہو راست نہیں رکھتا، اور اس نے معتقدین میں کری جس میں اغلاطا و رتا تضامت ہا ہے

بڑی سخت او بہت دی کہ ایسی کی سب آلیف کردی جس میں اغلاط و رتا تضامت ہا ہے

طاتے ہیں ہو

جیساکہ آپ کو بات کی ہدایت سے معلوم ہوگا، ساتواں قول صفہ ه، اپر کہتاہے ،۔

میکی بیتین کے جوئے کی عبادت نہیں کی، صرف یادون علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرو اول کے نوف سے کی تھی، اور وہ بیٹیر نہیں سے، بلکہ صرف کا بهن اور موسی کے مندر ستادہ ستے و

اس پردد طرح سے اشکال پیس آتا ہے، اوّل تواس کے کہ یہ جواب کمل نہیں ہر کیر کمہ استف آر کے مصنف نے گوسالہ پرستی اور بہت پرستی و وفول چیزوں پراجہ عی احترا کیا تھا ، گر پاوری معاصب نے بہت پرستی کے جواب سے فاموشی اخت یا دی، اور اسلسلم میں ایک لفظ بھی نہیں کہا ، کیو کمہ اس معاطہ بیں وہ یقسی نا عز بیں ، اور کیسے مذہوں جبکہ سیمان علیہ اسلام کے شعاق قربیت میں کہا گیاہے کہ اعنوں نے آخر عمر میں مرتدم و کرئبت پری اخست یادکر لی تھی، اور ثبت خانوں کی تعمیر کرائی تھی، جس کی تصریح کیاب سلاطین الاول کے بائے اا عمل موجودہے،

دوسرے اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ارون بنی نہ تھے قطعی باطل ہے ، جنانحیہ انشارا للہ تعالیٰ اللہ بی ارون علیہ السلام کے طالات کے بیان میں یہ بات آپ کے سائے آسالہ کے طالات کے بیان میں یہ بات آپ کے سائے آسالہ کے اللہ کا استالہ کے سائد گی ، آجات گی ،

ا بجلے ہ، اس میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ ایک میں اس مارے نعشل کے ایک میں کا قول اس مارے نعشل کرتے ہیں کہ ہ

سکتب مقدسہ کی سو بعین کسی زانہ میں بھی مکن نہیں تھی بھی کھ الفرض کوئی شخص اگر اس حرکت کا قصد کرتا توج کے کتب مقدسہ کے نعظ قدیم زمانہ سے موج دیتے اس لئر اس وقت اس کا بہتر جل جا تا :

اس پر میں دوائے ال ہیں اول تو یہ کہ ہزی واسکاف کی تضیر طبدون میں اگسٹائن کا قول یوں بیان کیا گیاہے ا-

راتسی بیود یوسن قدریت کے جرائی مؤں کو ان اکا بھکے زمانہ کے طالات میں تعلق کو من کرد یا جوطو فال سے جیا گذر بچے ہے ، یا طوفان کے بعد موسی علیال الم کے وَدلا کے موسی میں اور بہتولیت و تغیراس لئے کی کا کہ ہے تائی ترجہ فیرمعتر ہوجات ، اور سیمی کے دوسی میں اور بہتولیت و تغیراس لئے کی کا کہ ہے تائی ترجہ فیرمعتر ہوجات ، اور سیمی

له آیت ۲ گا آیت ۱۳ ،

که آکشائن (St., Augustine) میسائیون کا منبوربشپ اورفلاسفرج افریقی می کششد و کو بهابوا، السنده می آبتو کا بشپ مقربوا، اور منت و می انتقال کرگیا، لاطینی زبان می اس کی بهت می تصنیفات این، حال بی می اس کی ایم تصافیف کا انگریزی ترجم نیو بارگ سے "بیک را انتظام کف میعند و آفسطین سے نام سے

ائع ہوگیاہو، فرقة پروستندے الدرول نے بہت مدكساس كى تصانعت سے استفاده كا ہے و "

ندہب کے عناد و شن نے آن سے یہ حرکت کوائی ۔ قد ایسے یہ کا نظریہ کی اسی سم کا نظاء وہ

کنے تھے کہ میرد دول نے قدریت میں مزالے عمر مخراب کی تقی ہے ۔

دس سے معلوم ہوا کہ آگے ۔ آن اور قد مارسے میں توریت کی مخراب ، کا اعز ان کرتے ہے ، ادران کا دعویٰ مخطا کہ رمخ لیف مزالے میں جوئی ہے ، نفسیر ندکور کا بیان بادری ما سے میان کے بیان کے مراسر خلاف ہے ، گرچ نکہ علمار پروٹسٹنٹ کے نز دیک پرتفییر مہست ہی معبر ہی اس کے مقابلہ میں با دری صاحب کا بیان قطعی مردود ہے ، ہاں آگر ، نی ابت ہوجات کے بادری صاحب کا بیان میں کہ باری صاحب کا بیان قطعی مردود ہے ، ہاں آگر ، نی ابت ہوجات کے بادری صاحب کا بیان کے مادران پریہ شلانا واجب بوگا

دوسرے یک دوسری عدی عیسوی سے موافق و مخالف سب ہی ب بنب وہل کیہ ہے۔
اسے ہیں، کہ تقویف واقع ہوئی ہے محققین خرب میسوی سخولف کی بینوں قسموں کا جہری وجدید کی گنا اول کے بہت سے مقالت میں واقع ہونا تسلیم کرتے ہیں، جنائی ہائی میں آپ کو معلوم ہوگا، اس سے زیادہ واضح چیز اور کونسی ہوسکتی ہے، است بناآر کے مصنف تعجب اور تعریف کرتے ہوئے کہا ہے ،۔

ا انعول نے مس معتبر کتاب سے اس کوفتل کینے ؟

ممعلوم نہیں کہ پادری صاحب نے نزدیب مخردید نابت مین فید مسدن کیا ہو، شاید ان کے نزدیک مخراب نابت ہونے کی صورت صربت مربت یہ ہوگی کہ مخرابین مرف والا انگریزی موالت میں حرفت رموکرات اور جملسان کے جرم میں دوالی جیل کی مزایات ہ

صرورى نوث ، بادرى صاحب تربين كوستبعث ابت كرنے كے لئے وہ احمالات بيان

کرتے ہیں، جن کو ایک جاہل بھی عدددے تھا دزخیال کرتا ہے، مشلا یہ فرماتے ہیں۔

"کس نے تولید کی اس زمانہ ہی کی اکس فوض سے کی الا کو بیٹ شدہ العاظ کیا ہیں اُ

الحد لللہ: اُن کے بزرگوں نے اس سلسلہ ہیں ہماری پیشکل ہمی آسان کروی ادبیتا وا

کر میود یوں نے قوریت میں تولید کی ، اور تحرفیت کا زمانہ سنا ہے ہے، اور تحرفیت کا مبب
وین میں کی عدادت اور دشمن اور او تائی ترجم کو غیر معتبر تا بت کرنا ہے ، اور تحرفیت کر وہ الفائلا

میں سے وہ الفائل ہیں جن میں اکا ہر کے زمانہ کے واقعات بیان کے گئے تھے ، عیدا نیوں کا
دعویٰ کرنا کہ جوجے تے تو بیت کے حق میں شادیت دی ہے، اس کے تسلیم کرنے کے بعد می مثر نا ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ عودی موسم وراز بعد کیا گیاہے ، اور یہ لوگ تین چارنہ ہیں تا کہ جہور قدما شیعیین ہیں ،

بلکہ جہور قدما شیعیین ہیں ،

نوال قول منداا بردرات بن

" انجیل اِسطة حارمین کے الہام کے طور رکھی گئی، یہ بات خود الجیل سے اور قرمیمی گئی، یہ بات خود الجیل سے اور قرمیمی کتابات اور ظاہر ہے ہ

مچرکہتاہے ۔۔

تواریوں نے مسے کے اقوال، آن کی تعیات اور مانات ہزر ہے الہام کے کئے ہی ت یہ ہی آن دجوہ کی بنا ہرجوہم نے حل الاشکال کے قول نیر ہم وہ کے بیان ہی ذکر کی
ہیں، مردود ہا طل ہے، اور اس دج ہے بھی کرجی تخص نے بھی انجیل کو پڑھا ہوگا اس کو
اس امرکا یعین آجائے گاکہ ہا دری صاحب کا بدر کوئی تھے نہیں ہے، اس سے قطعی یہ بات ٹابت نہیں ہوتی کہ فلاں ایخیل کو فلاں حوادی نے بدر بعدا ہم او نائی زبان جی مکھا ہو،

ٹابت نہیں ہوتی کہ فلاں ایخیل کو فلاں حوادی نے بدر بعدا ہم او نائی زبان جی مکھا ہو، كسابوتاب، ليكن يد مذكونى جُنت بي مدوليل كيونكم بدلوك جس طرح المبل كا تام كالمديت بي

اس طرح لفظ تصناة ، راعوت و استير اور الوب مي كتاب القصاة ،كتاب راعوت

كناب استيراور كتاب ايوب كيم مفح كى بيتانى يركعت يس،

ادرج نکراس کے اقوال کونقل کرنا قطویل کاموجب ہے، اس نے بہتریمی ہے کہ اس مقدار ماکتفارکوس ،

اب جب کہ ہم عیسا تیول کی اس عادت کی نشان دی کر یجے تو مناسب مجھتے ہیں کہ ان کی دوسری دوعاد تیں بھی بیان کر دیں آگہ نافزین کے لئے موجب بصیرت ہو،

عيساني علمار كي دوسسري عادت

پادری ماحب کی ایک عادت بہی ہے کہ وہ اُن الفاظ کو کر لیتے ہیں جو مخالفت سے قلم سے بشریت سے تقاصد سے اُن کے حق میں یا اُن کے اہل خرجب کے حق میں کا گوٹائی ادراتفاق سے وہ ان کے زعم میں اُن کے منصب شان کے مناسب نہیں ہیں، اس پرمٹ کریے اواکرتے ہیں، اور رائی کا پہاڑ بناکر کھڑا کر دیتے ہیں، اوران الفاظ کی جانب تعلمی توجہ نہیں کرتے، جو خود اُن کے قلم سے مخالف کے حق میں بھلتے رہتے ہیں،

یں جران ہوں کراس کا سبب کیاہے ؟ کیادہ یہ سمجھتے ہیں کر ولفظ بھی اچھاہویا بڑا ان کی زبان وقلم سے شکلے تو وہ اچھا، بہتر اور برمحل بھی ہے، نیکن اگر وہی الفاظ مخالف کی جانب سے نیکل جائیں تو وہ بڑے ہی ہی اور بے میں بھی، چنانچہ ہم آن کے بیعن اقوال نقل کرتے ہیں،

بادری صاحب کشف الاستار دجومفتاح الاسرار کا جواب می کے مصنف فاصل مادی علی کے حق میں حل الاشکال کے صفحہ اپر کہتے ہیں ۱-

أسمصنف كحت من إلى كاقول صادق آيب،

مھروپس کے قول کو نقل کرتے ہیں جس میں یہ جلہ مجی ہے ،۔

"اس زمان کے خدانے کا بسروں کے ڈیموں کواندھا کردیاہے ،

اس عبارت من المعول في الين مخالف بركافركا اطلاق كيا، ميم صفحه الركة إن ١-

ممنف نے تصنب کی بنار پر تصد انصاب سے آنکہ بندکر لی ہو

ادرصنی ۳ پرکتے ہیں ۔

"اس کامقصد محص جھڑا، بحث اور خالی تعصب ہے "

بيرصغه ٧ بررقطوازين ١٠

بدري كتاب باطل اعراضات ومهل وعود ل اورامناسب مطاعن س فرينه سه

له لعني طنزاً ١٢

برائ فريك بي

ملتب خرکور خلاف اور باطل سے بھری ہو تی ہے "

صفر ۱۹ پرارشادے کہ ۱۔

مسنعن نے کمبری وجہے گان کیا "

برصنى ١١٧ ير فرماتے بين كدار

ت خالص کمبرے اور کفرے ، اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو نیم کی گرابی کے جال سے محالے ہ

مغمد ايركية إلى كرا-

ید نقطاس کی جالت اور کم علی ہی کی دلیل نہیں، بھاسکی کی فی اور تعصب کی بھڑ لیل ہے۔ میراسی صفحہ مرکبتے ہیں کہ ا

"ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ کہراور تعصب نے مصنعت کو سمجھ سے محروم کر دیا ہے، اور عقل دا نصاف کی آ محد کو بند کر دیا ہے "

المرسيك.

ودسرى إلى إقال تال على الفركرة بوت يدبى كاب

صغر ۱۷ پرے کہ ۱۔

يه ول إطل اوربيكاري

صتحه ۵۰ بگرا-

مير بعيدنه كمرادر كغرب

براس مغرب كرا-

ممنعن کامل مراد عب سے اس طرح بحرابوا ہے ،

مراس فريب كه ١٠

يرابين جالت اودانتال مرب

مغره ه پرے کرو۔

مياس كاتلى اوا تعنيت اود تعصب برولالت كرتلب ع

صغراه يربكرو

"اس کا بیان اعتبار کے درج سے گراہولی، ادد محق باطل اور بیکارہ او

عراس فريه كر.

أيانهانى تعصب ادركفري

صغروا يرب كرا-

"ده إت جوعقل كونيصل كن سترار مع عن امعقول ا در حيله والرب "

بيتنام الفاظ سيد بادى على كالنان مي مجه كتي بين جن كي بحدوكا بادشاه بحي تعظيم كرياتها، باتى جوالفاظ فاصل ذكي آل حسن مصلعت استنسار كي حق بير كي بين أن كا منوند كي

> ملاحظہ ہو، حل الاشكال كصفر الدير فراتے إلى كم ور "يخف فيم من برست عيم كم برد اوركفرس ان يبود يون عير حكرب "

مجو فرماايري كر:

مراب جلب فاصل فر ١٢ ٥ برانهان كافران اندادي الإرواب سكتي بي

عرصفر ۱۲۰ پرے کہ:

"انسات ادایان دونور جالب فاحس کے قلیعے رخصت ہو یک ہیں ؟

این آخری خطی فامنل مروح کے حقیق انھوں نے خوار کا لفظ ہی استعال کیا ہے۔ ان کے قام کی مستعال کیا ہے مالانکہ یدلفظ ان کے نزد کیس بہمت تبع ہے کہ اگر کسی دوست سے ان کے ق

من محل جات، توسف ريدا دافرائے بي وراگر باور کر بادر ساحب ياكبي كريس فيدالفاظ فامنل مدور محی می اس مے می بی کدان کے قلمے امراتیل بنیروں کی شان بی نامناسب اففاظ استعال موسع إس توميمص فرمب دس اورمغا لطهب كيوكم فاسل مدوح نے اپنی کتاب مے بہت ہے مقالم ت پرتضریح کی ہے کہ استوں نے یہ العن الل الزامی دلائل میں إوريوں کی تقريروں اوران سے الزامی، عراضات کے مقابله ميں تعمال، مے بیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مقامے اور یہ بات لازم آسے گی، حالا کہ میں انبیار علی السلام مح حق مي و كمانى سے باك بول و صاحب جام دوك ب كصفير ، وصفى ١١١ وسفى ١١١ وسفى ١١٠ و١٠١٥ و١٠٠ ملبوء المسلم الاحظر فرالين، النين بها بع بيان كي تا تيد الحكى، محاب عل الاشكال محصفه ٩٩ يرتام مسلما نول كحق من يول كية بي كر .-مسلان برے وصوصوں اور بیشمار باطل باقوں کے معتقدیں ا میرے دہی واپس ہر فے اجد یا دری صاحب اور ڈاکٹر وزیر خال صاحب کے درمان ایک تحریری مناظره بوا ، جو ساشد و من آگره ین ملی برجیکا ب، اس می پادری صا فے دوسرے خط موجہ ۱۹ ماج سمامہ میں بن لکساہے کہ ب مشایدجناب سمی ان کے ہی زمرہ میں واعل ایں ، وقین وہر بوں اور لا فرہوں کے ،

تمث ایرجناب بھی ان کے ہی زعرہ میں وا علی ایں واقعی و ہر بوں اور لا فرہوں کے ہ جس طرح مسلمانوں میں کورت سے لیانے وک موجود میں جوظا بریں مسلمان اور اِطن میں لا فرم بیں ہ

ڈاکٹر دزیرفان نے اس کے جواب میں چند ہائیں لکھی ہیں جن میں یہ و وہا میں بھی ذکر کی ایس کا معم منے عام بھی میں استرار کیا ہے کہ تو رست کے احکام ملسوخ ہو چنے ہیں، اور تم فی استرار کیا ہے کہ تو رست کے احکام ملسوخ ہو چنے ہیں، اور تم فی استرار کیا ہے کہ سات یا آتھ جگہ پہنچولین جولئ ہے، اور متر را

نسخوں کے تیس یا جالیس ہزا رمقا ؛ ت پر سبو کا تب کی وجہ سے حامث بیر کے فعرول ور جلول کامنن میں داخل ہوجانا ، ادر بہت سے جلول کا نیکل جانا ، اور بدان جانا بھی تھے مان ایا ہے ، مجراس بات کے کہنے میں کوئی بھی رکاوٹ باقی رہ گئی ہے کہ تم لوگ ل یں تو سیجھتے ہو کہ غربہ سیسوی باطان ہے ، اوراس بات کا بھی نقین رکھتے ہو کہ كتب مقدسه نسوخ ا در ترتن مي ، اوران كا تما اي نز ديك كوتي اعتبار نهين ر محريم لوك محص دنيوى طمع كے انتحت مصنوعي طود ميفا مريس اس مرسب كو تحام ہو سے ہو،اوران محرت کی بول کو جمٹے ہوت ہو، ایجو جو نکرتمام عمر لو تہرین کے گرجہ مے مربد ہے ہے، اور میند ماہ ت انگریزی کلیسائے آگے سرخم کردیا ہے ، تو یہی سجعنا جاہتے کراس کا سب بنی وہی دنیوی طمع ہے ، کیونکہ اب تھا دا ارا دہ جیسا کہ بی کو تصان ایک قلبی وجگری دوست رقینی یاوری تستریخ سےمعلوم ہواہ انگلستان کو دطن بنانے کا ہے ، یا تھراس کاسبب کوئی محریلومعاملہ ہے ( ایسنی یا دری ذکورکی میم صاحب انگلش جرح سے تعلق رکمتی ہیں، اس لتے یا دری مرحب نے اُن کی خوسشنو دی مزاج سے لئے ایٹا مذہب تبدیل کرڈالا، جیسا کرمجسسکو ڈاکٹر مدوح کے بیان سے معلوم ہوا کہ محرطیومعا ملہ سے میں مراد ہے) یہ اب الدحظه فرايب كركس طرح ياورى معاحب في ايك بات كبركروس بتيايد تبدلي نديرب كى جردو وجربات واكثر موصوت نے توسى بين، ميں جواب مين ان كا انكاري كرة ، اورا كرتبدى نربب كاسبب ان مي سے كوتى بمى بوتواس ميں كوتى شك نهيں ۔ یہ بہت ہی تنبیج ہے، اور وومسری بات ان وونوں کے علاوہ اورکسی سے نہیں سُنی ، گر یرمنوع ہاری بحث سے فاج ہواس لے اس کو جھو رکران کی عادت کے بیان کاسلسلہ بھ

جاری کرتے ہیں،

یدالفاظ تو وہ تھے جو پاوری فرکورنے بہنروستان کے دو بڑے مالوں کی شان میں ہے۔ اور وہ تاپاک الفاظ جو آس نے مل الاشکال صفحہ ۱۳۹ میں اور لیے الفاظ جو آس نے مل الاشکال صفحہ ۱۳۹ میں اور لیے آخری خطوط میں ، نیز میزان آئی ، اور طربی الحیات میں جناب نی کریم ملی الشر علیہ دیم اور دل کسی قرآن وصومیث کی شان میں استعمال کے بیں ، اضیں نقل کرنے کے لئے میرا قلم اور دل کسی طرح آنا دہ نہیں ہوتا، اگر جہ نقل کو خرب شد،

بوب سنسته وی بادری ماحب اور مصنف استفسار کے درمیان توری منافرہ موری منافرہ مورمیان توری منافرہ موری منافرہ کے ان جوارش الط کے تبول موری کی بیٹ میں بہلی شرط یہ تھی کہ ،۔

"ہانے پنجیر سلی استرعلیہ دسلم کے ام نامی یالقب کو تعظی الفاظ ہے ذکر کیا جائے ادر اگریم کو یہ بات منظور مذہو تو محقائے مینجیر یا جمسلما وں کے پینجیر کالفظ استمال کرسکتے ہوا وران افعال کے صبغ یا منہ رہیج حضو ملی اللہ طیر کہ کی طرف راج ہوں وہ جع کے مینغ کے ساتھ ہونی جا بہتیں، جیسا کہ ار و در ان والوں کی عادت ہی ورنہ ہم گفت کو نہیں کرسکیں گے ، اور ہم کو انہمائی کو فحت ہوگی ہ

اس بادری نے اس کے جواب میں اپنے خطور وقہ ۲۹ رجولاتی سلام اور میں یہ مکھاہے،۔

توب بجولوہ ہم محقا ہے بن کاذکر تعظیم کے بعا تھ کرنے یا انعال اور منہ بروں کو جس کے میدفوں کے ساتھ لانے ہے معذور ہیں، یہ بات بعلام نے قطبی امکن ہے، ہاں ہم ریفوں کے ساتھ لانے سے معذور ہیں، یہ بات بعلام نے قطبی امکن ہے، ہاں ہم ریفوں کے ساتھ لانے سے معذور ہیں، یہ بات بعلام کے قطبی امکن ہے، ہاں ہم ریفوں کے انفاظ ہی استعمال نہیں کریں گئے، بلکہ یا کھیں گئے تھا تہ بغریام مادوں آگا۔

برا دول کے الفاظ ہی استعمال نہیں کریں گئے، بلکہ یا کھیں گئے تھا تہ بغریام مادوں آگا۔

ویوسلی الند علیہ بنا مشاقی کہوں گا تھی تھی الشرطیہ بیلم نے کہا ہ اور کسی الیں جگہ

جان کلام کامقت فی بنوگایی کبول گاکه محد رسول بنین بنی یا بعو فی بن دلیان ان الفاظ می یا گلام کاکه محد رسول بنین بنی یا به کار است به بنداصل بات یا ب که به اوا مقصد متم کوایدا دیا ب، بنداصل بات یا ب که به بخد به بنین بنین اس نے اس کا اظماره زوری ب می بی اس نے اس کا اظماره زوری ب می بی اس نے اس کا اظماره زوری ب می بی اس نے اس کا اظماره زوری ب می بی اس خط بی جو اس خط بی جو اس جو لا بی سرا بالم ای می بی کام است ایر کام در کرک تے ہوئ افعال اور ضمیروں کو جع کے صیافی میں بی ساتھ لا کیں یا

خود میں نے مجمی اپنے خط مورخہ ۱۱ رابہ بل المصحبہ عمیں اس سے سبی مطالبہ کیا تھا، اس فے اس کے جواب مورخہ ۱۸ ایرین مستقدہ ویں دی لکھا جومعنف آستفسار کو لکھا تھا، ان با توں کوجانے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ علما دامسلام اس کے حق میں دہی اعتقادیکتے میں جودہ اُن کے حق میں رکھنا ہے، اور خوداس کے اور اس کے مذہبی علماء كے بن ين اس سے زيادہ اعتقاد ركھتے بين جن قدر وہ ہما اے سفير سلى الشرعليہ وسلم كے بن یں رکھتا ہے، پیراگرسلان نالم ان کے عقیم می ورید اُن کی بات نقل کر کے کہد دے کہ اس کے و من من برس کا قول صادق آتا ہے، کہ اس زمانہ کے خدانے کا فردان کے داول کواند ما کوا م وادراس نے قصدا تعصب کی دجہ سے اتصاف سے انھوں کو بند کرایا ہے ، اوراس کی غُونِ، دمق عد محتن حجم الدر بحث وتعصب من اوراس في كبر مع إول بمحام، اور ظاہریبی ہے کہ تعسب اور مکبرنے اس کی عقل سلب کرلی ہے، اور عقل کی آ تکھول کوبند كرديات ادر قطع نظركر في ووسرى باطل إقل كاس في ايسا بعي كملك ال اکا فلب کمروتعصب بالريزا ورسجوي بت برمت سے كم ہے، اور كفريس ميوداول سے برصابود ہے، اور وہ بنایت ایروائ اور کفر کی بنام رکھتاہے، ادرایال انصاف

دد توں اس کے دل سے رخصت ہو میں میں اور دہ لا مذہوں کے گروہ میں داخل ہے ، اور وہ مجاکوڑ المبے »

اسی طرح اگراس کی کتاب میزان الی کی شان میں درگایں کہ وہ فالص مفالطوں ادر محض فریب اور فلط و عاوی اور کرزور دلائل پڑشتی ہے یہ الفاظ معادر ہو جائیں کہ و۔ وہ وی اور کی اور کرزور دلائل پڑشتی ہے یہ الفاظ معادر ہو جائیں کہ ور وہ ہوں کی چری باطل اعتراضوں سے لبر مزیہ اور فلاف و باطل اور مہل دھووں اور مامناسب مطاعن سے بھری ہوتی ہے۔

اسى طرح اسى گاس تخرير كي شي جو حصنورسلى الترعليه وسلم اور قرآن وعدي مي معادر بوتى به بدالفاظ استعال كي جائين كريه خالص تكرب، اور يمعن سي جالت اور قلب على به بلك بياس كى برفهى اور تعصب كى وليل بالم جالت اور قلب على اور يوسب باطل و بريكار ب، اور يولي بين جالت اور انهائى اور يوسب باطل و بريكار ب، اور يولي بين جالت اور انهائى تعمير به اور يواس كى قلمى نا واقفيت وتعميب كى وليل ب، اور برا مقباد ساقط اوله باطل محن اور بريكار انهائى تعميب اور كفر اور غير مقبول حيله جوالد ب

ترسیا پا دری صاحب کے نزدیک ان الفاظ کا است مال کرنا جائز ہوگا پانیں؟ اگر ا جائزے تو بھر پاردی صاحب کو اس تعم کے الفاظ کا کوئی شکو نہیں کرنا چاہئے، اوراگر نا جائزے تو وہ خود کیوں ان الفاظ کو زبان پر لاتے ہیں ؟ اُن کے اس انصاف پر تعجب کر کہ وہ ان الفاظ کے لیجنے ہے معذور ہیں، اور مسلمان عالم لائق ملامت اور غیر معذور ہو، اس لئے ہم کوارید ہے کہ وہ مجدلیں گے کہ وہ عالم جس کے قلمے کوئی لفظ اس کی یا

لے پرسب یا درس صاحب الفاظیر بروامنوں نے سلان کا می شان بر ہمال کویں، مصنف النین اوا ما نقل کررہ ہے ہیں ا

یاس کے علماری نسبت کسی مقام بر مقتقات کلام کی دجہ سے صادر ہوجات تواس کا مقصور پادری بااس کے اہل ذہب کو ایزار دینا نہیں ہوگا، بلکراس کی دجہ محض بیظا ہر کرنا ہے کہ اس عالم کے نزدیک یہی حق ب یا بھراس کے قول یااس کے علمار کے اقوال کا انتقام ہی دبیدا کرمشہور ہے ہر خص اینا ہویا ہوا کا شاہے وا درجیدا کرتا ہے بھر تا ہے،

ملسری عارف ملسری عارف مطابق کرتے ہیں، آکہ اپنے زعم میں اس پراعز امن کریں، اور دعو

کرتے ہیں کہ سیح ترجمہ اور تفسیر دہی ہے جو میں نے کی ہے ، مذکہ وہ جو علما راسلام یا مفسر ین اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور عوام کے سامنے اپنے اظہارِ کمال سے لئے بعش تفسیری قاعدے بھی اللہ اللہ کے لئے بعش تفسیری قاعدے بھی بیان فرائے ہیں ،

ترجه اورتفسيركرنے كى جرآت كرے ، وومرے مزودى ب كدمعنا من مے د بدا تعلى

كاخيال يكي كذشة اوالى ادرآن وال اتوال ك درميان ربط وعلاقه كور تواسه ا

مالانکرود پادری ماحب وقی زبان ی ب برا طور برواقف بیس، چرجائیکد ان کی بیان کر ده دد مری شرائط آن می پال جائی، آب کوعنقریب معلوم برجائ گا که موسوت محرم معنون کے تسلسل کو کس طرح قردیتے ہیں، اور مربوط ول کو کس اللہ کا کہ مساتھ کیک دو مرسے باکل جوافر ادیتے ہیں،

اس کے بعدان کے اس تم کے دعووں کو کس چیز پر محول کیا جائے ، اب آگرہم اُن کے حقیمیں دہی بات کہ دی جو اضول نے فاصل یا دی علی کے حق میں ہی ہے کہ محصب اور جالت انسان کی عقل سلب کہلیتے ہیں ، اوراس کی عقل وافعا دن کی انکھیں بند کردیتے ہیں ، اوراس کی عقل وافعا دن کی انکھیں بند کردیتے ہیں یا یہ کہد دیں کہ تیمین جہالت اور مکرہے و جہا دایہ کہنا ہے والجا دی ہوگا، گرچونکہ اس قسم کے اس اس لئے ہیں اُن کے حق میں کبھی ہتمال نہیں کردں گا، خوا ، وہ ایس الفاظ یا سقم کے دو مرسے الفاظ علماء اسلام کی شان ہیں گئے ہی است حال مست حال مست حال میں گئے ہی است حال میں گئے ہی است حال میں مانے دہیں،

پادری صاحب نے میزان الی اب ۳، نصل ۳ میں یوں کہاہے کہ ا۔

جوشن کجب ٹری کو چوٹر کو انصاف کی ماہ اخت بیاد کرے گا، اور قرآن آیات کے

معانی کو ملوظ رکے گا، وہ مبتی طور پر بھے لے گاکہ اس کے معانی د مطالب سے تغییر

کے مطابق اور قوانین تغییر کے مطابق دی جن جو میں نے بیان کئے ہیں یو

نظرین نے پا دری صاحب کا بلند بانگ دعوی قرشن لیاہ، اب ہم آن کے

علم وفضل کے بین منونے دسلیٹ کے عدد کی دعایت سے، بیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کہ

معلوم ہوجائے کہ پا دری صاحب اپنے ان دعو دُن میں کیس حد سک حق بجانب ہیں ؟

معلوم ہوجائے کہ پا دری صاحب نے اس مناظرہ کی درسری کبلس میں جو میرے اور

ان کے درمیان ہوا تھا، کھڑے ہوکر میزان الی الحق ہاتھ میں لیتے ہوت اُن آیاتِ قرآنے۔کو پڑسنا شروع کیا ،جوی نے باب اول کی فصل اول میں نقل کی ہیں ، یہ آیات بہت ہی خوب صوریت بخریریں بچمی ہوئی اوراءواب شدہ پہیں ، گر وہ الفاظ کو بھی غلط پڑھتے تتے اواب کی توبات ہی کیاہے، مسلمانوں کے لئے یہ مرحلہ بڑا مبرآ زمانتی ،آخر قامنی العصن ا محداس دانسس نرر الکیا، امنوں نے بادری صاحب کا کصرف ترجه براکتفاریم اورالفاظ جوڑ دیج اکیو کم الفاظ کی تبدیل معی تبدیل موجاتے ہیں، تب إدرى ماب نے کہا کہ آپ لوگ ہم کومعاف کریں اس کاسبب ہاری زبان کا قصورے ، یفقش تو اُن كى زبان دانى كا تقرير مي آب في دى كيدايا ، اب تحريري قابليت كالبحى أيب بنوية ملاحظة م إ درى صاحب نے محض اپن منسیلت د کمال کے انہا ر کے لئے ا دریہ بتانے کے لئے کہ میں وران ان واقعت ہوں، میزان فارسى مطبوعه موسماع كے آخريس اور ميزان الحق ار دومطبوعه منظ ماء كے آخرس ايك و بی عبارت کیسی ہے۔

قمت هذه الرسالة في سنة شمانية ملئة وثلاثون والثلاث بعد الالهن مسيحى بالمطابق ماشتان واربعين شانية بعد الالنجم اسي طرح مفتاح الاسرار فارس مطبوع مسلم كا خرس بول فرما ياكره به مست هنه الاوران في سنة شمانيه ما تو وثلاثون السابعة بعد الاله سيعى وفي سنة ما ما التاريم سين من الالهن من جرة الحمل بة مسيعى وفي سنة ما ما تان التاريم سين من الالهن من جرة الحمل بة م

له انوس کان مبارتوں سے مطعن اندوز جونے کے لئے وہی گرامرے وا تغیت مزددی ہے وہی کے ابنیر ان کی دلیس کے ابنیر ان کی دلیس کے ابنیر ان کی دلیس کے ابنی دلیس کے ابنی دلیس کے ابنی دلیس کا دال حفزات کی تشریح کرنے سے معذود بیں ، وہی دال حفزات کی تفریح کی تفریح کے یہ حیارتی ابعیت با تبصرہ حاضر بیں ۱۱ تبتی

د مردیم است عمران اللق احصنت فرجها فنفخنافیه من رومناً مجرسورة نساری آیت به

وروحمنه و

نقل کرتے ہوے فراتے بی کہ ا۔

جنب ان دونوں آیتوں کے فیصلہ کے مطابات آت خداکی رُون بی توضردری بات

ہوکہ دہ الوہ یہ ت کے درج میں ہول ، کیونکہ خداکی روح فعلے کم بنیں ہوسکتی، گر

بعزی میں کہتے بی کراس روح سے مرادج دونوں آیتوں میں فرکورے جرنبل فرشتہ

ہوزی مالانکماس قول کا فشار محض لبنض وعدادت ہے، کیونکہ من کے مغیرہ دوکرک

آیت یں جاودلفظ روحنا کی ضیر متصل ہو ہیں آیت میں ہے صرفی قاعدہ کے موجب

له قوس ركلت ان من بهارمرا ۱۶۰ تقی

فرشتہ کی طرف راج بنیں ہوئے تین، بکہ النہ کی طرف راہے ہیں ہا

اب ہم کہتے ہیں کہ اس برچند دہوہ سے اشکال ہے، اوّل توہم یہ معلوم کرکے اُن

کی معلومات سے استعفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کونساصر فی قاعدہ ہے جس کے مطابق دونوں
منیری فرسٹ تہ کی طرف راج نہیں ہوسکتیں، بلکہ فدا کی طرف ہوں گی، ہم نے وہ کم اذکم
ایسا کو تی صرفی قاعدہ نہیں دکھا، ایسامعلیم ہوتا ہے کہ فاضِل محرم کو یہ بھی معلوم نہیں
کہ طم صرف کونساعلم ہی ؟ اور اس میں کن چیسے زول سے بحث کی جاتھ یہ محضوم اس کا
کہ طم صرف کونساعلم ہی ؟ اور اس میں کن چیسے زول سے بحث کی جاتھ یہ عضوم اس کا
مام سن لیا ہے، اور یہاں اس لئے اس کاذکر کر دیا تاکہ جہلاء یہ بھیں کہ پشخص عربی علوم کا
مام ہے،

دوسرے سی مجی معتبر عالم نے یہ دعوی بنیں کیا کہ آیت شریعہ بالایں روح سے معداق جبرتنی ہیں ہے الایں ارقع سے معداق جبرتنی ہیں ہیں ایسا بہتال ہے جس کا منشار محن عدادت د منجن ہے ، تیمبرے سورة نسأرکی آیت یول ہے :۔

ترجر و آنے ابن کتاب اسم اپنے دین میں غلونہ کرد و اور مت کبوالندم گری بات و بلاشبہ مسیح عینی بن مربم اللہ کے رسول اور اس کے کلہ جی ہیں جس کوالشدنے مربم بر

لَه كلم ابوف كالطلب يه بوكه وه صرت المدك كلدكن تع بدا بوت سق ، أن كى بدا من من والأمرة الله

القارمیاب، اوراس کی زوح ہیں، پس تم الشّرا دراس کے رسول پر یان الاؤ ، اور
مت کہو کہ رائٹ تین ہیں، باز آؤ ، اوراس بات کو الوج بتھائے سے بہترہ ، الشّہ
وایک ہی معبود ہے ، وہ اس بات ہے پاک ہے کہ اس کاکوئی لڑکا ہو، آسان ڈن یا
ہیں جو کچھ ہے وہ اس کا قوج ، اور الشّد کارساز ہونے کے اعتبار سے کا فی ہے یہ
اس آیت ہی وروح منص قبل یہ الفاظ فریات گئے ہیں یا اھل الکّتا ب لا
تغلوا فی دیسنکھ ولا تفول اعلی ادلیّہ الا الحق یہ یین اے اہل کہ اس تم اپنے وین یہ
غلور کرو، اور الشّر برحی بات کے سواکوئی بات نہ کہویا یہ الفاظ عیسائیوں کومسیح کے بارہ
میں اعتقادی فلو یہ طلامت کراہے ہیں؛

بچراس کے بعد بہارشاد ہے ہے۔" اور مت کموکر واللہ ، تین ہیں ، باز اجا ڈ اوراس کے بعد بہارشاد ہے ہے۔" اور مت کموکر واللہ ، تین ہیں ، باز اجا ڈ اوراس است کو مانوجو تھا ہے لئے بہترہ یہ یہ الفاظ آن کو تشلیت کا عقیدہ رکھنے اور سیسے کو ندا کا بیٹا سمنے پر ملامت کریہے ہیں ، قرآن کریم نے اسی عقیدہ پر متحد دمقا مات پر الامت

"بلاشه ده لوگ کا فرزنگے جفول نے سراکدا نشتین میں کا تیمراہے ؟ أور

مَا الْمَيْنِ مُنْ مَوْتِهِ إِلَّادَ سُوَلُ والدُّونَ أَبِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

 اب ہم اس کا فیصلہ ناظرین پر حیور ہے ہیں کہ پادری صاحب قوا مدتعنیر کے کس قد امرا در متصود کو کس اور در متصود کو کس خوبی سادران کی باریک بین کتنی الہواب ؛ مصنف کی مرا داور متصود کو کس خوبی سادراک تے ہیں ، اور معنا بین کے تسلسل کو کس طرح ملحوفا رکھتے ہیں ، گذمشد اور آمندہ اقوال میں باہمی رابط و تعنق کی کس قدر رعایت فرائے ہیں ؛ مگر ہم کو اس کا بڑائٹ افسوس ہے کہ ایسے عدیم النظیرا دیکی تا سے روزگار عالم اور بے مشن مفتر نے عہد بین وجد یہ افسوس ہے کہ ایسی تفیر نے تھی جو اس تیرم کی انو کھی اور عجیب دی فریب تحقیقات پر حادی ہوئی ، اس سے ایک تو یہ تو تا کہ وہ اور گا کے بیاں یہ ایک یاد کا رہز ہوتی ، دوسر سے اس سے ایک تو تا کہ وہ ارکھیاں جو آج کے منظر عام پر مذا سے تھیں وہ منیایاں ہوکر اسامنے آجا ہیں ،

سچی بات توبہ ہے کہ ایسا ہے مثل فستر اگر ہیں خورد تا مل کے بعدیہ فیصلہ کرے کہ
دوادر دو بانچ ہوتے ہیں، تواس کی باریک بینی اوردرستی رائے ہے کچھ جی بعید منہ ہوگا ،
یہ منونہ ہے یا دری صاحب کی قوت فہم کا اور اس سخریری و تقریری سرمایہ اور کچ فہم کے
بادجو دان کو اپن ڈات ہے اتنا حکن ظن ہے کہ ان کے خیال میں اُن کا ردی ترمجہ اور وکیک
تفسیر علام اسلام کے ترجوں اور اُن کی تفسیر دن کے مقابل میں قابل ترجیح ہوں گے، بیب
چیزیں بھیراور نودرائی کا عمرہ ہیں ، اس کے سوانچہ نہیں ۔

چوتے اس کایہ دعویٰ کہ خدا کی دوح خداے کم نہیں ہوسے ہی، مردود دباطل ہے ، اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے سورہ ہجدہ ہیں آدم علیدا تسلام کے حق میں خرایا ہے ،۔ نئم سو آا ہ و نفئے فی میں میں سین میں ہوراس کو درست ادر ممل کیا اور د کو وسیعی ہے، این گروح اس میں بھو نک دی س اورسورة جراورسورة ص مي عبى ال محتى من بول كما الم

ا درجب یں آے درست کرلوں اوران ين اين رون ميونك دول توتم اس کے لئے ہے دہ کرتے ہوئے گریڈ نا «

فَاذَ اسْوَلْتُهُ وَلَفَاغُتُ فِيهِ مِنْ زُوْمِيْ فَقَعُوا لَهُ سَاحِرِينَ

اس میں حق تعالی شانئے آدم کے نفس اطفہ یراین روح کا اطلاق کیاہے، اورسورة

رئيم مي جرئيل كے حقيمي يدالفاظ فرائے:-

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَسَتَّلَ الْسِهِمِ نِي اس رابن مريم ا كون جيا النارد ح كوسو ده اسك سالورا آدى كالماسيما في

لَهَا بَشَنَ ٱسَوِيًّا.

یباں پر نفظ ہاری رُوح سے مراد جرس میں کتاب حزقیال کے باب اس آیت سمایس ان ہزاروں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے جن کوخدانے حزیقیال کے معجزہ ننده كرويا تقا، خدا تعالى كاارشاد السطرح مذكور بي - ادريس ايني رُوح عمي والوكا اس بی بھی خدانے انسان کے نفس المقر پر لفظ "اپنی روح " کا اطلاق کیا ہے،جس سے بادری صاحب کی تحقیق کے مطابق لازم اے کا کہ مقاب حرقیال کے فیصلہ کے مطابق مزارون انسان مجى معبود جول ، اور قرآنى فيصله كى بنارير جرسَل وآدم بجى معبود مول ، المذالي بات برے كه وروح منه ين روح "عراد نفس اطفة بى ب اور مصاف محذوق ہے الین خوروح منه وجلالین میں ایساہی لکھاہے) اس میں

> الع منفس المقة علاسف كي اصطلاح ب وانسان كي جان كوكت إلى ١٢ الله يعني ألدكي جانب عدروح والا" ١١

المناتشري ب، اور بيضاوى بن كما كياب كه (دودج) اى ذود وج (منه) وصدرمنه لا بتوسط با عجرى مجرى الاسل والمادة) " يعن اليى رقع والا بواس ب بغيرى ماده اوراصل كصادر بولى "

اورچ کدید پادری صاحب کی ہنایت بچکا ناعبارت تھی۔ اور بیض فضلاء کے جدید اعتراض کرنے پر پادری صاحب اس کی خرابی اورعیب پرمطلع ہوت، اس لئے جدید ننظم مطبوع برت ، اس لئے جدید ننظم مطبوع برت ، اس کو بدل ڈالا ، اور ایک و دسری فریب آمیز عبارت ہتھال کی جس کونفل کر کے بیں نے اپنی کاب اذالة الشکوک میں اس کا رد کیا ہے ، بوص ب کی جس کونفل کر کے بیں نے اپنی کاب اذالة الشکوک میں اس کا رد کیا ہے ، بوص ب پایس دیال دیجہ اس موقع پر دوق جو پا دری صاحب کی حکایت کے مناسب پایس دیال دیجہ اس موقع پر دوق جو پا دری صاحب کی حکایت کے مناسب بین ذکر کرتے ہیں ،۔

له ين بعن ادقات بارى تعالى توى كافست ظاهر كرف كے لئے ابن جانب منسوب فرادي في است فاهر كوئون الله الله على الله و اور فرايا في طهري الله في مرے كا كو بالد الله و اس اصافت كا الله في الله في

الم و المعد المبنى في منتكوة كى شرح من نقل كياب كدايك سلاان قرآن كى الدر المعد المحد المعدد المعدد

کے لگاکہ برالفاظ ہما ہے دین کی تعمدین اور ذہب اسلام کی تردید کردہ ہیں اس اے کہ اس میں براعزاف پایا با ہے کہ مینی علیدال الم السی روح ہیں جو فد کا جروا الفاق سے اس موقع پر علی بن حبین واقد معنف کتاب النظیر موجود تھے ، انحون کی جواب دیا کہ خدانے اس میم کے الفاظ ساری مخلوق کے حق میں استعمال کے ہیں مسٹ لا ،۔ میں تحقیق آفید کہ اس استعمال کے ہیں مسٹ لا ،۔ موسط تو تعمیل کے ہیں مسٹ لا ،۔ وسطح تحقیق الفاق المستمر کے الفاظ ساری مخلوق خریب جیٹھ گافید کے معنی مجمی آب کے قول کے مطابق معن اس کے حب موقع کے جائیں تو جیٹھ گافید کے معنی مجمی آب کے قول کے مطابق میں ہوں گے، تولاء میں تو جیٹھ گافید کے معنی مجمی آب کے قول کے مطابق میں ہوں گے، تولاء میں تو جیٹھ گافید کی معنی مجمی آب کے قول کے مطابق میں ہوں گے، تولاء میں کے خاکم ساری مخلوق خدا ہے ، اس موقع پر پادری نے انسانی میں کے مام لیا اورا مان لے آیا۔

الدّجيه اسين عن الماستعال كتري بين جوتثلث بردال بي الدوالوحين الدّجين الدّوي في الدّجين الدّوي في الدّجية الدوال بين الماستعال كتري بين المرتبية الدين المرتبية الدولية في المرتبية المرتبية والمرابية المرتبية والمرابية والمرتبية والمرتب

ربتی سفر این کیمیردی بی اجس کا خلاصہ یہ ہے گدان بینون اونساف میں سے کوئی آلو بیدت پرکسی حرح ولالت بنیں کرآ اید بیت کوئی آلو بیدت پرکسی حرح ولالت بنیں کرآ اید بجث ازالة الت کوک کے صفر الاس کا وہ موجود ہوا وراس کی ایک ایک سفر سے تیسی مواد ہے ہوا میں گرا دراس کی رکوح بین اللہ اللہ میں کا میں گرا میں کا اوراس کی رکوح بین اللہ سے اللہ میں آدوا لائد نے مقالیے لئے وہ مسی خرکرد پاج آسانوں ہوا درج زیرن این آدا میاسی کی طراح ہوئے ہوئا سے

ا ستدلال کردوان سات خدا و آن کا دجو دسورة مومن کے شروع میں اس طرح مابت ہے ہ۔ حَدَد تَنْزِيلُ الْحِدَابِ مِن اللهِ الْعَين يُزِالْعَلِيْمِ فَافِي الذَّنْفِ وَقَامِل التوب شريد العقاب ذى الطول، بكراس بهى بره كر بمعاد من مزدرى اوكاكدنسران كرميك سورة حشركي آخرى آيات عب مي خدا تعالى كے سترہ اسمام ذاتی وصفاتی مسلسل بیان سے کتے ہیں استرہ خداؤں کے دجود کوتسلیم کروا ہائے اس بیان سے آپ کو یا دری صاحب کے ۳۹ اقوال سے وا تغیب ہوگئی، ہماس كتاب كے اكثر مقامات براس كے چيدہ چيدہ ووسري اقوال نقل كري عم اب ہم یا دری صاحب سے تبوال کرتے ہیں کہ ہم نے جواقوال ان کے نقل کے میں کمیا اُن کے میش نظر مجے کوخود ان کی عادت کے مطابق میر کہنا جائز ہے کہ ٹیہ موارجس کی اونی بسنیا دنہیں واسے طور بر باوری صاحب کے قلّت علم اور باریک بیں مروقے پر دلالت كرد بلب، اس ك كراكران من ذرائبي باريك بني اورعلم كي شد مبر بروتي تو واليي ات برگزنیس كريت شي يا ميرمجد كوايسا كمنا جائزنيس ب ‹ ومرى تورى فرق بّان صرارى بوكاكم بادرى تقل كالورية المائز بوكراً كران تعيين المين عالف كالم من نج جياتوال اليمل والزائخ والطخيال مي أجنت اور كزورين فالعب حق مق وه ايساكم يحتيم كيك كرفالعذا كيك كلام مقطعي ملل قوال القدارية الراد بأين إدرى ماحب كحق من الساكمنا جائز نميس بوكا، ميلى صويت من بإدرى صاحب كواپنے حال پر نظر كر كے اعر ا من كرنا پڑے گا كہ يہ جواب ميزان التي اور مفتاح الاسراراد بص الاشكال وغيره مح باره من شافي اوركاني جواب هي مكيونكه الكا بقيه كلام خركوره صورت بس ايسابى بحاجات كالمجسى كبن والي في كياخوب كماست لہ وہ دروازہ مت کھول جس کے بند کرنے سے تجھ کوعیب لاحق ہو، اور وہ تیرمت مار

میں کے دابس لوٹا نے سے توعاجز ہو یا

اس ساق یں امریں ہو کچے میں نے ذکر کیا ہے اس کا مقصدہ ملی یہ ہے کہ جو بھی ہری عبارت اس کتاب کا ہوا ہے کہ چہ ہم ہری عبارت کو نقل کرے گا بھر جو اب دے گا ، "اکہ ناظرین میرے اور اس کے دونوں کے کلام کا اضاطہ کرسکیں ، اور اگر تعلویل کا اندیشہ ہو قوج ابواب میں سے کسی ایک کے جواب کہ اکتفاد کرے ، اور جواب دینے میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ کے جومی نے اس مقصد میں اُک فار کی ہیں ، اور علما ر پر وقسٹنٹ فریب کا روں کی راہ مذاخت یا رکرے ، کیونکہ بیطراقیم انصاف کی راہ سے دور اور حق سے بعید ہے ،

ادراگر با دری فنڈرمساحب میری اس کتاب کے بواب کا ارادہ کریں توان سے بھے کو معتدمہیں بیان کردہ امور کے نیاظ رکھنے کی اس طرح امیدکر ناچا ہوجیسی دوسسردں سے قوقع ہے،

اورایک مزید بات کی بھی قرقع رکھتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے اپنے کلام میں اُن اوس اورایک مزید بہلے اپنے کلام میں اُن اس اورائی قرجیہ کریں ، تاکہ اُن کی قرجیات میری قرجیہات کے لئے معیار بن سکیں جو میں جواب ابجواب میں ذکر کروں گا، میراخیال تو ایساہی ہے کہ انشاء اللہ وہ کہ جائیں کہ سکیس کے ،اوراگر چاب اکسا بھی تو بھی امور مذکورہ کی بقیب شارعایت نہیں کرنیگے ، اور کر دواور او دے بہلنے بنائیں گے ، ان کا جواب بھی کچواس قدم کا ہوگا کہ میرے اورال میں سے بعض وہ اقوال نے میں گے جن میں کچو ہے کہ می اُن شاخی ،اورقوی اقوال

د ﴿ إِن كَ الفَالَاسِينَ " لِا تَعْفِي بِالْفِيعِيثُ سَالَةُ ولا مَرْمِ سهدا يعجزن روع " وا

کی طرف کھر میں اسٹارہ نہیں کریں گے ، ندا قرار کے ساتھ ندا نکار کے طور پر ، البتہ عوام کو دعوکہ میں ڈوالنے کے لئے سے باطل دعوی ضرور کریں گے کہ اس کا باقی کلام بھی اس کا منو مذہب ، اور شایداُن کے رَد کا کُل عجم اس مدیک نہیں بیونچ سے گاکراس کا دون میری کتاب کے ہرجزد کا مقابل ہو سے ، اس لئے میں بیٹ کی کیے دیتا ہوں کہ اگرامخول میری کتاب کے ہرجزد کا مقابل ہو سے ، اس لئے میں بیٹ کی کیے دیتا ہوں کہ اگرامخول ایسا کہا تو یہ اُن کی شکست کی دلیل ہوگی،

کے کتاب کے والوں کے بائے میں اس نے جن علماء ادر کتا بول کے نام نقل کتے ہیں وہ ان انگریزی کتا بول سے ان جو جو کہ بہونے سکتی ہیں، یا بھر فرقہ پر دششنگ کے ترجوں ہے، یا آن کے فارس ، عربی یا ار دو کے دسائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کر سائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کر سائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کر سائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کر سائل ہے، اور ناموں کی گر بڑو دو کر سائل ہے ناظرین ہے میں بات مختی نہیں ہے، ابدا اگر کوئی کسی نام کو دو سری زبان میں مشہور نام کے مخالف ہیں تو باس سلسلہ میں میری عیب ہوئی نافر ماتیں پ



پہلایات

بالرائ كيا و و

\_\_\_\_ائبل کی کتابیں اور اُن کا درجهٔ استناد \_\_\_\_اُن کے باہمی جہت لا فات \_\_\_\_اُن کی فیش غلطیاں

يديو وي مكرمنينا برج تم في اوتمياح باب دادون في ركفيلي بمي -ان يم توفي دليل نازلی نہیں تھے ہے ( الغِم)

بالشاول

عهد قديم وحب ريد كي كيت ابن بهافصل

كتابول كے نام اوران كى تعداد

عیسانی حضرات ان کتابول کی دو قسیس کرتے ہیں، ایک دہ کتابیں جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اُن سفیسسروں کے واسطہ سے ہمانے پاس سبی ہیں، جوعد علاليا ے سلے گذریے ہیں،

دوسری وہ کتابیں جن کی نسبست وہ وعوی کھنے ہیں کرعلیلی علیدالسلام کے بعد المام كے ذرابعہ بھی كئى ميں، بہلی تسم كى كا يول كے مجوعہ كوعب منتين اور دوسرى تسم كے جوعه كوعد حريد كتين ادر دونون عددن كي عجوعه كانام أسل دكت بن، يديونان

لفظ ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں،

اددعهدجديدكو تياعهدنامة

Gid Testument

له بجل أك يُراناعِدنامه

Bible of in oral

New Testament

المهاراني جداول إبدادل ۳.4 مجرد د نوں عمد دل کی در قبین ایں ایک دہ قبیم ہے جس کی صحت پرتمام قد اُرسیمین منفق بی، دومری تم معجس کی صحت میں اختلات ہے، اس مجوعد مي ٨ ١٠٠ كما جي جي ١١١) سفر تكوين ١١٠ كا ودمرانام سفرالخلیقه مجی ہے، (۲) سفرخروج ۱۳) سغراصار ۲۲۱) شغرعدد (۵) سغراستثنار، ان با بول ما اول کے مجرعہ کا نام توریت ہے، بہ حرانی لفظ ہے، اورجس سے می شربيت اورتعليمي بمحيمي وازأه لفظ عمد عتيت كي مجوعه يرسي بولا جاتاب ا لے ید معظ مین کے مرواور فارے سکولے کے ساتھ منفر سے جس کے معن عربی ران میں صحیفراور کہ کے آتے ہی آ العالدورجين اس كانام بيدائش العامرين وأسال في العالم بيدائش العامرين وأسال في تخلیق مے کرمنزت آدم ، حزت فرح و حزت ابرا ہم ، احزت اکل م ، اود حفزت اوست علیم اللا كردان كالي الايحار الديه صنيت وسعت طيرات م ك مقات پرخم بوكني براس - ٥٠ باب إلى ١١ اس می صرت و اس کا نام وردع "ای ب اورا مریزی ی Exodus اس می صرت و اساله كى پيدائش سے الے كران كى دعوب اسلام، فرعون كے فوق الدكود سيسا برائش سے مكال مى كے واقعات الدورا مے احکام فرکودیں ،اور بربی امرائیل کے محوات سمنا مراحمہ دن بحدثے کے واقعات برخم و کیاہے ،اے خری

کی پیدائش سے کو آن کی دخوب اسلام، فرخون کے فوق الدکووسینا پراٹ سے مملائی کے دا تعاب اور قراب کے اعکام خرکوریں، اور برین امرائیل کے محوات بیٹنا بورجہ ذن بحد نے کے دا تعاب پرختم پوگھیا ہے، اسے فرج اس کے اعکام خرکوریں، اور برین امرائیل کے محوات بیٹنا بورجہ ذن بحد نے کے دا تعاب پرس اس اس کا آم احبار ایس کے محوات بیٹنا بی جمد ذی ہوئے کے دوران اس میں بی اس کا آم احبار ایس کے موات بیٹنا بی جمد ذی ہوئے کے دوران اس میں بی امسے ایس کی دوران اس می بی امسے ایس کی دوران اس کی دوران اس می بی امسے ایس کی دوران اس کا می بی دوران اس کی دوران کی دو

کودریائے اردن کے کتا ہے دیئے گئے ، اس کے کل باب ۲۹ پی ۱۱ ملت اے ارددی بھی ہے ہے اور انگریزی بی Deutcronomy کہاجاتا ہے ا اور اس بی وہ احکام اور دا قعات مذکور بین جو سمحتی کے بعد صفرت موسی علیا اسآنام کی وفات کے

بين آن، اس كركل ١٢ باب ين ١١

#### را) كَتَابُ يُوشِع بِن نون (٤) كَتَابُ العَمَاة (٨) كَتَابُ داعوت (٩) سِعنسر موسُل ادّل (١٠) سَفُرْمهوسُل الى داا) شَعْر لموك الادّل ..

اله اس کا ام ارد و ترجه مل یشوع اور انگریزی میں Joshua رکھاگیاہے، بے صوت یوسی میں اس کا ام ارد و ترجه مل یشوع اور انگریزی میں اس آن کے واقعا کے بیٹر ہوت اور بنی امرائیل کو لیکر خالقہ سے جادکیا، جس میں تھے، ان کی وفات کے بور بنی اس کی واقعا ان کی وفات کے برقوم ہیں، اس میں ۱۲۴ با ب ہیں ۱۲

کے اسے اردومی بھی تعناق اورا گریزی بی اسطود کی است اسلام کی وفات کے بعد بن اسرائی کی بارشا طیدال الدم کی وفات کے بعد بن اسرائیں کی حالت زار کی تنویس بیان کی گئی ہے، اس میں ان کا کوئی اوشا میں بات پرستی اور بدکاریوں کی بنار پر اربارا شدتعالیٰ اُن پر کوئی احبی اوشاہ معتبر کردتی ہوائی کا کرتی ام بھی بات ہوائی ہو جہ دو اور کوئی اور پادر کے قوائن کے لئے کوئی قائد ہم جا جا آنا ہوائیس اس معیب نے جات ولایا ، گروہ مجر برکاریاں کرتے اور کوئی اور پادشاہ آن پرستدا ہوجاتا، اور چکد اُس زماندی جو قائد ہو تا اس کی اس کا تام قعناق ہے ، اور اس زماند کو قاضیوں کا تمام کوئی اور اور کا تام قعناق ہے ، اور اس زماند کو قاضیوں کا تمام کے بین ، اس لئے اس کتاب کا تام قعناق ہے ، اور

اس میں ۲۱ باب ہیں ۱۱ ورمی آروت اور انگریزی میں Ruth بنام اردومی آروت اور انگریزی میں Ruth بنام اردومی آروت اور انگریزی میں Ruth بنام اس میں صفرت دادر علیال الم کے دادا تو بہدکی دالدہ جناب دا توت کے احوال خرکر ہیں ، ہوا یک موآبی خاتون تقیم ، مجر بیت اللم میں آگین اور دہاں ہوت کے دائر آم میں اب باب ہیں ۱۱ اور دہاں ہوت کا در ای نام اردومی موتل میں اب باب ہیں ۱۱ موت کی اس کا نام اردومی موتل میں اور بنی امرائیل کے آخری قامنی تھے ، ابنی کے عدمی طالوت بی امرائیل کے آخری قامنی تھے ، ابنی کے عدمی طالوت بنی امرائیل کے آخری قامنی تھے ، ابنی کے عدمی طالوت بنی امرائیل کا اور شاہ ہوا ، کی آب میں آب کی نبویت ، طالوت رض کو بائیل میں سادل کی آبی بھی داری کی در شاہ ہوا ، کی جدمی دارہ میں اور اس کی اور شاہ باب ہیں ۱۱ کی اور شاہ باب ہیں ۱۱

ے اس تابیں طاقت کی وفات کے بعد صفرت ولود علیا اسلام کی حکومت اور طااوت کے بیٹوں سے ان کی اطابی کے احوال ند کورین اور اس میں ۲۴۳ باب یاں ۱۲

لاہ اے اردو میں سلاطین اور انگریزی میں عصرت اللہ اے اردو میں سلاطین اور انگریزی میں صفرت واؤر طیبال اسلام کی تخت نشینی اکن کے دور مکومت انکی دفات اوران کے بعد اُن کے دور مکومت انکی دفات اوران کے بعد اُن کے بیشوں کے احوال، شاہ انجی آب کی دفات تک نوک مایں احتماد میں اوران کے بعد اُن کے بیشوں کے احوال، شاہ انجی آب کی دفات تک نوک مایں احتماد کا دور کی اس میں آیا ہے، اس کے کل ۲۲ باب یں ۱۲ ت

(۱۲) سفر الملوك الثاني (۱۳) الشفر الاقبل من اخبارالا يام (۱۲) الشغرال في من اخبارالا م، الشير المؤلف في من اخبارالا م، الشفر الاقبل من اخبارالا م، الشفر الاقبل المنظر الم السفر الشفر الثاني لعزراء ، اس كا دومرانام سفر عجبيا بمي ہے ،

سل اس میں حضرت سلیمان علیدان المام کے دورِ حکومت اوران کے بعد مختلف باوسٹ ہول کے احوال میں حضرت سلیمان علیدان المام کے دورِ حکومت اوران کے بعد مختلف باوسٹ ہول کے احوال حد تنبی اور بنوکد نصر کے یروشکم پرجراحالی کرنے کا واقعہ آخر میں ذکر کیا گیا ہے اس کے کل ۳۹ باب ایس ۱۱ نقی

الله اس کا نام اردویس عور آراد را تگریزی می تصرو و در اس کا نام اردویس عور آراد را تگریزی می تصرو تعدید تاه فا اس رجے تورات بی تورت می تورت عور یرعلیه اسلام کا بیا تورت می تاه فا اس رجے تورات بی تورت کی اسلام کا بیا تا بیا تا بیا تا بیا کی ایس از کا بیا تا تا بیا تا تا بیا تا تا بیا تا ت

جى عليها اسلام كاذكر بمن آياب اس ين كل ١٠ باب ين ١٣ ت هه غياه Nehemial متروع من يه أرقت أنا

 (۱۷) كَمَانُ ايوب (۱۸) زَبُور (۱۹) امثال شيمان (۲۰) كتاب الجامعه (۲۱) كتاب المناف شيم الانشاد،

له بيكاب حضرت ايوب عليه السلام دادا كى جانب خسوب بروجن كے صروضبط كى تولىن سترأن نے بھى كى ب، بحرميت عمشرق مى ايك بتر وض كے نام سے مقاء آپ د بال بيدا ہوے ، اور وہن آپ كے ساتھ آز كشيں جين آئيں ، قرآن نے ان آز انتول كى تفصيل نہيں بتاتى ، توراة بن كاكياب كرآب كرجِلدى امراص بوصح شع ،اس كتاب بي ابني آزماكشون كي كماني برو اوراس کا زیادہ حصرت او ب کے تین دوستوں تیانی، الیفر، سوخی بلوداور نعالی صوفر کے رہے مكالموں پرمشتل ہے، بہ بینول دومت بیٹابت كرنا جاہتے تھے كرصفرت ايوب پريہ بلائيں ان كى سى خطا کے سبب آئی ہیں ،اورآپ انکار کرتے سے ،آخر میں اللہ تعالی کا فیصلہ مذکورہے،اس کتاب میں ۲۲ باب میں ، اور سامی شاعری اور او بیت کے اعتبارے بہت بلند مجی جاتی ہے ۱۲ اس کے اس وبی می سفرمز امیر مبی کہاجاتا ہے ، اور اجگریزی میں اس کا نام ہ، یہ اس کتاب کی موت شکل ہے جس سے ایسے میں قرآن نے فرایا ہے کہ" ہم نے واؤ دکو زبورعطاک" یدزیادہ ترصر و ثناء اورنصیحت کے نغات پھٹتل ہے ،اس میں ۵۰ انفے (مزامیر) ہیں ۱۳ تده اسار روس امثال ا در المرين س كبتة بس ليمثال اور حمتوں کا جموعت ،اور نصران صرات کارعوی ہے کواے حصرت سلیمان علیال الم ف مرتب فرمایا تھا،چنا بخرسلاطین اول دسم وس به سے کہ اس نے تین ہزارمثلیں کہی ہیں اس میں ابتی میں اے آ بھل اردویں واعظ "اور الگریزی Ecclesiastes كباجا كايب كہتے من كرحض واور عليه السلام مر ايك يدي كا نام جامعه يا داعظ تحادادراس كاب ين اس كى

عداس کا ام اردوی تونل الغزلات اورانگریزی میں Scionon عدود در الغزلات اورانگریزی میں جداد در میں اور جن کا جموع ہی جو حضرت سلیان علیدان الله منے کے تھے، اور جن کا ذکر کتاب سلاطین آل میں ہوکہ اردائی تین ہزار شلین کمیں اورائی ایکم اردائی جمید الله میں اورائی ایکم کیت تھے " دا اس اس کے مباب ہیں اورائی ایکم کیت تھے " دا اس کے مباب ہیں اورائی ایکم کا اس کے مباب ہیں اورائی ایکم کیت تھے " دا اس کا اس کے مباب ہیں اورائی ایکم کی ساتھ اورائی ایکم کیت تھے " دا اس کے مباب ہیں اورائی ایکم کی ساتھ کے اور اس کے مباب ہیں اورائی ایکم کی ساتھ کی ساتھ کے اور اس کے مباب ہیں اورائی کھی اورائی ایکم کی ساتھ کے اور اس کے مباب ہیں اورائی کی ساتھ ک

نصیمتیں مذکوریں، اس کے کل اا باب بین ۱۲

### (۲۲) كتاب اشعيار (۲۳) كتاب ارمياه (۱۲۷) مراتی ارمياری....

اله اس کانام ارود می ایسیاه اور انگریزی می اعداده کے بدشاہ حزت الشیار بن آموص علیدالسلام کی طرف منسوب ، آو آخوی صدی تبل سے میں بیود او کے بادشاہ حزقیاہ خاص شیر سے الارجب شاہ اس سیر سے الارجب شاہ اس سیر سیر سے الارجب شاہ اس سیر سیر سیر سیار کیا تو صفرت الشیار علیدالسلام نے حزقیاہ کی بہت مدد فر ان ، جس کا ذکر کیاب سلاطین ورم دباب ۲۸ ما اور کیاب آواین دباب میں موجود کر کیاب سلاطین ورم دباب ۲۸ ما اور کیاب آواین دباب میں موجود کا کا باب سیاہ میں ان الما مات کا ذکر ہے جو صفرت شعباہ کو آئندہ حالات کے بائے میں ہوئے ، یہ پیشکوئیاں دبیول نصادی آئی ہے شاہ مو بیاہ ، یونام ، تون وردناه کے ذما فول میں فرمانی ہیں ، اس کے پیشکوئیاں دبیول نصادی آئی۔ شاہ مو بیاہ ، یونام ، تون وردناه کے ذما فول میں فرمانی ہیں ، اس کے کی اور کیاب اور پر بھی اپنی ادبیت کے لی ظام سے بہت بلند میں جاتے ہو۔

سله اردوی اس کاتام بر مباه "اورانگریزی بی اور سیاه اور میران اور انگریزی بی حضرت ارمیا علیه السیاه اور صد تیاه حضرت شعیا بی کے فلیفہ سے ، اور پرسیاه اور صد تیاه کے زائدیں بن اسسرایئل کی بداعلیوں کورد کئے کے لئے مبوث ہوت سے ، گرجب وہ بازیا کی فاجس کے زائدیں بن اسسرایئل کی بداعلیوں کورد کئے کے لئے مبوث ہوت سے ، گرجب وہ بازیا کی فاجس فرادیا، اور تورا آئے مطابق اضی مشورہ دیا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے انظیم مشورہ اور پر شرحیت ناود اور پیشر میست ناود اور بیشر میست ناود اور بیشر میست ناود برگیا، تو آب مسر تشریعت نیاد اور بیشر میست ناود برگیا، تو آب مسر تشریعت ناود برگیا، تو آب مسر تشریعت نیاد اور بیشر میست ناود برگیا، تو آب مسر تشریعت نیاد اور بیشر میست ناود برگیا، تو آب مسر تشریعت نیاد کی برگیا، تو آب مسر تشریعت نیاد کرانگیا ہے ، در بنی امرائیل کو برا حمالیوں کے مطابق آب برگیا ہو اس کے گی اور بیا اور افعات برگی کاذکر ہے ، اور بنی امرائیل کو برا حمالیوں کے مطابق آب برگیا ہو با بربی اور کی کا کو برا میا و بربی اور بین امرائیل کو برا حمالیوں کے مطابق آب بربی اور کیا گیا ہے ، اس کے گی اور میان کی کر اور کا میاب بی برا

Lamentations

تله اے اروو میں نوحہ اور انگریزی میں

کہا گیاہے ، بخت نصر کے حلہ کے بعد جب پر کشلم تباہ ہوگیا اور بنی امرائیل پر مخت عذاب آیا، توکسی نے یہ مرثیے اور نوح کے بیں ، جن کو نصار کا نے حصرت ادمیا علیہ السلام کی طرف ملسوب سمیا ہے ، اس میں کل ۵ باب ہیں ۱۷ کتی

------ بنجنجنجنجنجنجنجنجنجونجنو

#### ره٧) كابرونتال ١١١) كتاب وانيال (٧٤) كتاب بوشع (٨٨) تاب يوايل (٢٩) كتاب و

۔ ملہ اس کا نام ارد دمیں تحسیر تی ایل" اور انگریزی میں Erekiel برصنرت میں تحسیر کی زائی میں اس کی زائی میں اس کی طرف منسوب ہے، رجن کا تعارف پیجے گذر جیکا ہے) اور اس میں اُن کی زائی انڈ کا دمبینہ) کلام بیان کیا گیا ہے، جو پہنیگو تیوں اور نسیمتوں پڑشتل ہے ۱۲ ت

کا اردوی اس کا تام والی ایل میر دایت به بوکرنسترین مکار کو بیرواه سے جا دمل کی طرف منسوب بن کے بائے بی قرریت کی بر دایت بے کہ بنوکرنسترین مکار کو بیرواه سے جا دمل کی بال نے کیا تھا آن بی یہ بی تھے، اور بادا اس کے بعض نوابوں کی میح تجیر بتلنے پر امنیں صوبہ بال کے کیا تھا آن بی یہ بی تھے، اور بادا اس کے بعض نوابوں کی میح تجیر بتلنے پر امنیں صوبہ بال کا حاکم بناویا گیا تھا ،اس کی تابیل کے بادشا ہوں کے نواب بو آن کے متقبل سے متعلق بی متعلق بی متعلق بی ایس کے بادشا ہوں کے نواب بو آن کے متعلق بی متعلق بی اور ان بی متعلق بی متعلق بی اور ان بی صرف متعلق بی متعلق بی اور ان بی صرف علیہ آست کا میں متعلق بی متعلق بی متعلق بی متعلق بی متعلق بی اور ان بی صرف علیہ آست کا متعلق بی متع

سے اس کانام اردو میں ہوسط اور انگریزی میں Hosea ہے ، تورات کی

روایت کے مطابی یہ ہو سے بن بری بنی ہی واسلامی سب میں ان کاذکر ہیں ہنیں طا) ہو بجوداً کے بادشاہ عزیاً ، یوتام ، آخر ، اور حزقیا ہے نیا فول دفیں صدی قبل سے ، میں ہے ہیں ،اس زا دہی یک بادشاہ عزیاً ہی ہوا جس میں فریا وہ تر بنی اسرائیل کی بدا عالیوں پر شعبہ و تو بخ ، توبہ کی ترفیب اور نیکی یک اجرکا ذکر ہے ، اور یہ ذکر زیادہ تر تمثیلات اور موزیس بیان کیا گیا ہے ، اس کے ۱۹ ایاب ہی سات کے اجرکا ذکر ہے ، اور یہ ذکر زیادہ تر تمثیلات اور موزیس بیان کیا گیا ہے ، اس کے ۱۹ ایاب ہی سات کے اجرکا ذکر ہے ، اور اس میں اس کا تام پوائی اور انگریزی اصل اور اس میں ، اور اس میں باوں پر مشتل کیا ہے ، ان پر نازل شدہ کلام ذکو ہے ، جس میں اس کو رات بن بیں ، اور اس میں باوں پر مشتل کیا ہے میں ان پر نازل شدہ کلام ذکو ہے ، جس میں

براعالیوں از آنے اور رزو رکھنے کا بھم اوراس کے اچے نتائج بتائے تیں اور

ذكرسسلاطين دوم (19: 19) على ١١ تقى

ر۳) کا بعدیاه (۳۱) کتاب یونان (۳۲) کتاب سینا (۳۳) کتاب ناحم (۴۳) کتاب حبقوق (۳۵) صفونیا،

مله عبدية ما مه ۱۵ من ۱۵ ميرا اكتول برمشتل ايك مجودا ساصيف ب جسين ابقل المعادي حضورت عبديا مله المحادث المعادي حضرت عبديا عليه السلام كالكسخوافي براس خواب من شهراد وم المحمد على الماك متعلق المحديث كوريث كوريث

میں آلوں کے زمانہ اور سوائے کائیں میں ان کے زمانہ اور سوائے کائیں میں ان کے زمانہ اور سوائے کائیں میراغ نہیں اور ان کی کتاب میں جس کے تین باب میں اُن کا ایک خواب فرکورہے، حبس میں مینواکی تباہی کی بیٹے کوتیاں کی گئی ہیں ۱۶ ت

ہے حبقوق Habakkuk یر بھی بقول تورات بنی ہیں اوران کا ذما مذہ بھٹوک ہو۔ آورات بنی ہیں اوران کا ذما مذہبہ شکوک ہو۔ آورات سے بمعلوم ہوتا ہے کہ آب بنوکد نصر کے حملہ بریش کم سے قبل سے بمثن بہ جقوق میں ان کا ایک خواب مذکور ہے ،جس میں بنی اسسرائیل کو ان کی کیجا دائیوں پر تو بنی اور حملہ بنوکد نصر کی بیٹ کوئی ہے اس کے ۳ باب ہیں ۱۲

کے اردوی منفیناہ اور انگریزی Zophanah یہ بھی بقول تورات نبی ہی اور سیورآہ کے اور اس میف کے ذراعہ میں مبحوث ہوتے اور اس میف کے ذراعہ میں مبحوث ہوتے اور اس میف کے ذراعہ میں مبحوث ہوتے اور اس میف کے ذراعہ میں باول پڑشتل ہی بنی امرائیل کو عذاب ہو کد نصرے ڈرایا ۱۳ تقی

د٣٦) كالبجى د٣٤) كاتب زكريا د ٣٨) كتاب ملاخيا . يه الاخيا بغير بيلى عليه السلام سے تقريبًا ٢٠١٠ سأل قبل كذي بين ،

یہ تنام ۸۳ کتابیں جمہور قدمامیعیین کے نزدیک محمدادر معتبر توسلیم شدہ تھیں البتہ ا علقہ سامری مسرقہ کے نزدیک صرف سات کتابین سلم بیں ، پانچ کتابیں دہ بچھزت میں ملیدام

نی جی العن مقصورہ کے ساتھ المعنوں سے المعنوں کے الماق المحتاری ال

کله زکریاه یوست کا در استان کا تعییری محرت کو با باله می سائتیون یوست تخد ،اس کتاب یو با بقول تورات پروشلم کی تعییری محرت می طیدال الام کے سائتیون یوست تخد ،اس کتاب یو زیاده ترخواب مذکوری ،جن پی بن امرائیل کے مستقبل اور حقرت بیش عیدال می نشرین آدی کی دب و ب بهیت گوئیان بین ،اس می ۱۹ باب پی ۱۱ دواخ برکری نیزیا بایسلام نبیرین کی در و با بهیت گوئیان بین ،اس می ۱۹ باب پی ۱۱ دواخ برکری نیزیا بایسلام نبیرین کی در و می الای المام که به المام کی به المام کی به می کا در حصرت ملاحیا علیا اسلام کی به می می امرائیل کی امشکری اور حصرت عینی می کی میشیر بین ،اس کی می باب بین ۱۱ ست کی در بین باس کے می باب بین ۱۱ ست

کاف المری میرودوں کا ایک فرقہ ہو، یا فلسلین کے شہرسام و میرودوں کا ایک فرقہ ہو، یا فلسلین کے شہرسام و این اشدے عام میرودوں بنیادی مسوی جو تباہ ہونے کے بعد و و بارہ نا بلس کے نام سے مشہور ہوا، یہاں کے باشدے عام میرودوں بنیادی طور پر دوامور میں اختلاف کرتے ہیں، ایک سلم کتب کی تعداد، جیسا کہ مصنعت نے بیان فرایا ہے، دوسے حبادت کا و، بین دہ عام میرودوں کے برخلاف برکت کم سیاک کرہ جریز آم پر حبادت کرتے ہیں جو نا بس کے جنوب میں ایک بہاڑے، اور و بال جو سمی صدی قبل سے میں منسی نے رجس کا ذکر عزدا دیا ہو میں ہے کہ ایک بہارتے ہا تقی

کی طرف منسوب ہیں، اور کتاب پوشع بن نون اور کتاب انقضاۃ ، ان کی تورست کانسخہ ا

المین دو کتابیں جن کی صحت میں اختلات ہے، ایر کن ام کتابیں ہیں ،۔

عهر عثيق كى دُوسرى قىم

(۱) کمان آستر (۲) کمان باروخ (۳) کاب دانیال کا ایک جزد (۲۷) کتاب طوبیا ده کمان میرومیت را کتاب دانش

اله اے اردومی آستر " Esther کے ہی دید ایک سیودی ورت تھی ، ہو بخت لعر

کے حلم کے بعد بابل جلادطن کے بلنے والوں میں شاق تھی، ایران کے بادشاہ افسوریس Ahasucrus کے حلم کے جارشاہ افسوری کے اپ مروکے سے فی این بہلی بیوی سے نادامن ہوکراس سے شادی کرئی، اس کے دزیر ایان نے آستر کے باپ مروکے سے نادامن ہوکرتا ، جلاد طن میرو بول پر ظلم دصانے کا ارادہ کیا، تو آستر نے بادشاہ کے ذرایہ اس کو او کو ایا

سل اس کا ام ارود میں باروک میں اس کا ام ارود میں باروک میں اس کا اور برحزت باریخ علیا اسلام کی مل میں میں بیروک میں اس کے میں میں ہوگئے در دیں اُن کے میں میں بیروک کی در دیں اُن کے میں میں بیروک کی در دیں اُن کے میں بیروک کی اس دی ہے، ہروک در دیں اُن کے میں بیروک کی بیروک کی اور اس بیروک بیروک بیروک کی بیروک کی بیروک بیروک کی بیروک بیروک کی بیروک بیرو

اوراس کی عظمید داستان کا تذکرہ ہی، اور توکل علی الله کی ترغیب دی گئی ہے، یہ کتاب اوبی اعتبارے بہت باندہے، اور بیمجی پرولسٹنٹ بائبل میں موجود نہیں،

این تیموریت اسلام اسورک مظالم سے رہائی داوائی، اس کا ایک مخت شعرب ہے رجس نے اپنی مہوری سے اپنی قوم کوشاہ اسورک مظالم سے رہائی داوائی، اس کا ایک مختصبہ دا قداس کتاب میں ذکور کے اپنی داوائی، اس کا ایک مختصبہ دا قداس کتاب میں خکور کے اپنی کتے ہیں کتے ہیں کے ایسے دانیش سلیمان Wisdom of Solomon

بإكل كتاب امثال كي طرح ب ١١ تقى

(٤) كليساني بندونصائح رم اكتاب المقابين الاول وم اكتاب المقابين التاني

# عهر حديد كي كتابين بيكل بيش بي

وه كما بين من كي محت براتفاق، ح

یاداعظ ایرسنتیدق مرکع

Ecclesiasticus

له كليسال ينددنسانخ

ایک شمعی سے این مروس کے ہوتے کی طرف مسوسی، اوراس میں ابن سروس کی کچھٹیں درج ہیں ، اورادنی اعتبارے اس کا باے بندے ١٧

س مکان وں کی پہلی کا ب بر، اوراس میں ان کی بھادت کی سے گذشت ہے اور سكه مكابوس كى دومرى كتاب يس چندسالون كى تايخ اور نهايت بيبوده تسمكى روايات بين ، ان كما اول ك علاوه ميها اوروومرا اليندرس من بجول كاليت البل اورازو با اورمنس ك رعار بإع كابي ماعت فیرای اوراین جود کراول کے جود کو ایا کرفا م کہا جا گاہے ،اورفرقہ

پروٹسٹنٹ ایمنیں الهامی تسلیم نہیں کرتا ۱۶ ت

سكه يه مق حوارى كى موت المسوت و تعارف كے لئے ديجيے سور دريا ماشية) اوراس من صرت مين ك نسب مد يكرون مارك كرا معات دي ين منابست اكام بري ان اسكال لب ۲۸ یل ۱۲ ست

هه يه مرض ديم اورد د پرين بي يحضرت سين مرح حواري جاب بداس د د يجي ماشيدس مح شاگر دیں، میسانی صزامت کمیے ہیں کہ است ندریکا کلیسا امنوں نے میں قائم کیا متنا ، انعیں اسٹ یم میں مل کیا گیا وان کی انجیل سابقة اجمیار کی بشاروں سے مربع موتی ہے وصرت کے کہ ترابیت آوری رو تی لما Luke ان زمانی ای کارس ای کارساک معروں میں اس کے ساتھ اے میساکہ رکاتیوں

كم ام ١٠ ١١١ اور داعال ١١) عملوم مواب، تقريبًا منه عين اسعال موا ، ان كي الجيل صرت مين ماليلا كى بىدائش كے واقعد سے مربع بوتى ہے، اور ما بابس مي وقع آسان كك واقعات والكام ديم إس التي

رس، ابخیل گوحنا، ان چار دل کوا ناجیل اربعہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے، اور لفظ ابخیل نہی جارد ل کے ساتھ مخصوص ہے، اور کہمی کبھی مجاز آتمام جبرجدید کی کتابوں کے لئے بھی سے ساتھ مخصوص ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ معرب ہے، اصل یو نانی لفظ ابحظیون تھا، جس کے معنی بشارت اور تعیام ہیں،

ه کتاب اعال حوارین (۱) پوتس کا خط رومیوں کی جانب (۱) پوتس کا خط

سك يوخ و يحف و يحف ما ال كا الجيل من حفرت يحيى عليواسيال م دجن كو باتبل من يوحاً المان يوحاً المان كالمن يوحاً المان كالمن يوحاً المان كالمن يوحاً المان كالمن كا

سله اردوی اس کا نام رسولوں کے اعال میں مصرت بیسی م کے بور حوارین کی کہتے ہیں کہ لوقائے اپنے شاگر دہمیں خات کی اعمال اس کے دور اپنے میں محصرت بیسی م کے بور حوارین کی کا گذاریاں ، الخصوص آباس کے تبلیغی سفروں کا حال اس کے دورا پہنچ مک د تقریباً سال می مدکور ہے ، اس میں ۱۹ باب بین ۱۴ ست

تله Epsets of Paul to Romans کذرجیکی اس خطین آس نے والات رص ۱۳ اور گذرجیکی اس خطین آس نے روم کے باشندول کو خطاب کیا ہے جو آبکل آخی کا واوالسلطنت ہے اور ور این خطین آس نے روم کے باشندول کو خطاب کیا ہے جو آبکل آخی کا واوالسلطنت ہے اور ور این کے ایس کے فاصلہ پر واقع ہے ، میباں میہودی ٹری تعداد میں آب دیتھے را عمال ۲:۱۸ اس خطین اولا تبشیر ہے ، پھڑکا تنات کا مقصد تخلیق اور عیسا تیوں کو جرایات جی ۲ ، ۔ ۔

قورنينيس كي جانب (٨) ووتسراخط الني كيطرت (٩) بولسي كاخط اغلاطيه والول كيطرت ورا) پوس كاخط انسس والول كى طرف دال پولس كاخط فيائيس والول كىطرف (١٢) وس كاخط فو الاسائس والول كى طرحت ر١١٠) اس كايبلاخط تسالونيقى والول كى جاب،

ا وشروع کے ۱ البواب میں مختلف مربی برایات ہیں، مجرکلیسا کی تنظیم سے متعلق کھ اتیں ہیں، مجراب سا خرک این تبشیری سفرے متعلیٰ کو بیش بندیاں ہیں ١١ سق

" محلتیوں کے نام پر مخلتیر ( Galatia )

کے اشدوں سے نام ایک خط ہے ، ہوشالی ایت اے کو چک میں ایک رومی صوبہ تھا، جس کا صدر مقا) انقرہ تقاریماں کے کلیسا ڈن کے نام یہ خط تعریب سندویں لکھا گیاہے، جبکہ بوس کو یہ خری تعی کریم مے واک کی اور مذہب متاثر ہوہے ہیں اس خطیں اس نے اسمیں ارتدا دے رکے اور لینے زہب پر ٹابت قدم رکھنے کی کومیٹسٹن کے سے ۱۲ ت

على نوس Ephesus - ايشيات كويك كاايك ابهم تجارتي شهرت ووربيان ولانا Diana کے نام ایک عظیم عبادت گاہ تھی، بولس نے یمین سال کی تبلیخ کے ذریعہ سے اسے عیسایت کا ایک اہم مرکز بنا دیا تھا، و دیکھے اعال 19 : ١٠) ان کے نام خط میں جو ۲ بابوں بر مشتمل بن انعیں کچہ اخلاقی بدایات دی گئی ہیں ۱۳

مے باشندول کے نام خط ہے، رصوبة مقدونيه كا

ایک شہرتماء اور بیر بورب کا بہلا شہر سے . جہاں بولس نے اجمیل کی تعلیم دی اور گرفتار ہوار اعال ١٠٠٠،٠٠٠ اس خطيس اتحاد اورو دمسرى اخلاتى بدايات بي ادراس بين مع إب ين ١١

عه اس کانام ادو مین کیت Colosac ب. یر مجی ایشیات کوچک ایک بی

تها،اس خطین سیحیت بران کی جمت افزال اور براعالیوا سے بیجے کی ترغیب تواوراس میں بھی سے بیل Thessaionica مقددنيه كاايك شروا بحل ترك من إ

اس كے باشندوں كے ام بہلے تعامى اس فے قداكى بسنديدہ زندكى اورد و مرب موصوعات بركفتكو كى بود الواب برستسل ب ١١ ت

ر ۱۹۷ بولس كا دومرارشالدان كي جانب ده ١) بونس كابيهلارشاله تيوناي كي طرب د ١١١٧ د دسرارساله أمي كي طرب (١٠) يولس كارساله تبيطوس كي طرف (١٠) يونس كارساله فيليون كي جانب (19) بطرس کا بہلارسالہ (۲۰) بوحا کا مبلائشالہ، سواے مبض جلول کے، العِيْجِن كَيْ صحت مِن اختلات مهدر مكل شات كما مِن عبر جريد كا دُوسرى قيم إور بعض جله يوحنا كرسالة ا دلك ال دا) پولس کارشالہ جو عبرانیوں کی جانب ہے .... ك استعلى المبين كالكيول برا في بهت فراني او دانكه طروهم الصفحة المعالمة علما بالميس المعالى المبيد والتي الم المنتسبين كام Timothy يرون ما شاكر دا دربين سفرون من اس كاساتمي تقا داعال ۱۱ ما ۱۳۱۱ و ۱ ما ۱ موا ، بونس اس براهما وکرتا و دوگوں سے اس کی عزمت کرا ما تصا دا بر تعمیراتا اسل و(فليتين ١٩٠٠) اس مي عبادات واخلاق معلق بدايات بين ٥ باب بين ١٧ ب سے ان بربعب لوگوں کے مرتدم وقے کا ذکرہے ، اور تمینسس کو تبلیع سے متعلق ہدایات اور آخر ن منا التعلق ميك و تيال إلى جو ١٧ با بول يرمشتل ٢٠ ات کله طملس Tilu. یمی بونس کے سفروں میں اس کے ساتھ را ہے ، ( کلتیون ۱۱۲) ونس اس سے مجت كرتا مقاء (١ كرنتيون ١٣١٣) ولس نے اسے كريتے شہر Crete من مجوزاتها، الكروه تبليغ كرد وطلس اده) اس خطين تبليغ كے طريق اورليشيون كى صفات ذكوريس ، ٣ باب ين ١١ ی فلیون Philemon بولس کا بمسفر اورسائتی تقاد انسٹس کو دنس نے اس کے إس سيع وتت يخط لكماس ١١٣ له يعرس Peter تعارت كراياجا جكاب رماشيص ٢١ برأن كا عام خطب، اور اس سے مخاطب بلس، علمتیہ، کیدکیہ، آسیہ، اور تبعنیہ کے توک بیں اوراس بر مخلف غربی واحسالاتی ہدایتیں میں اس کے دیاب بن ۱۱

شه اس می مختلف زیر داخلاتی برایات این ۱۲ ت شه اس می بی مختلف اظلاتی و دامی بامتیں میں وجرانیوں کا تعاریت گذر چکا دیکھتے صفحہ ۲۵۱ کا ماسٹ ہے، ۱۶ تقی

(۱) <del>بطرس کا دومرارشاله رموی بوحنا کا دومرارشاله رسی پیجنا کا تمیرارشاله ره یابیغوب</del> كارسالدرا بيوداكارسالدري مشابدات يوسناء كتابوں كى تقيق كے لئے اس كے بعد ناظرين كے لئے يہ جا تناصر درى ہے كہ مسلم یں إدشاه تسطنطین کے سمے عیمانی طار کالیک

اله اس يرجوث بيول اوراستا دول سيمتعلق بدايات اورستقبل كي يربي وتيان بن ١١٣ تله ينط أيك فاتون مع ام يوجن كا الم معلوم نبيس موسكا، اعداس من ١١ آيتيس بي ١١ تعي کا پینطائیس Gaius کے نام ہے، جو بوحا کاشاکر دہما، اس میں مورا آیس میں واور زاده ترمخاطب كي تعربيف اورجمت استنزالي ب ١١ تعق

عظيمات اجماع شهر فالتي من موار تاكدث كوك

کا پرتیقوب James بن پسف نجارین، جربارد عوارول می سے نہیں . . . اور

ادركتب اعال مي آب كاذكر كمترت آياب آب كوشيد كيا كميا رادر بركر حوارين مي ايك يعقوب بن زبرى يومنا كے بمال بي وه بيال مراونهيں النيس بطوب الأكبر كتے بين اس عام خلايس النول مخلف

احناا في برايت دى إن

Jude Thaddaeus معرب کے ہمائی اور باوہ وارو شه عوداادر تدادي یں سے ایک میں، ان کا ذکر ہو مل ( ۱۲ ، ۱۲ ) عی ہے ، اس خطی جو تے دعو برار وں سے اجتناب اور دوسری غربی برایتیں بی ارا ور بوکر وہ بیوداجی نے بعول نصاری حضرت مینی کو گر مقار کرایا تھا پہلی دہ میروااسکروی ہے، م

لمنه ياك مكاشف عج البول فعارى بيسناكو بواعقاء اوراس من كرميكو تيان بن اس كا

انكرمزى تام T#4 Revelation

کے یہ سلطین اول Cousiantine I ہے، عی کے نام پر بیزلطیہ کو تسطنطانہ كما كيا، كيونكه اس في است ابنا إنه تخت بنايا تقا، وفات مستدع من جولي ١١٠ ت هه شهرنالس اس شهركان تهررنام نيقيه Nicaea ، كوالديبال جو ميسا يتول كك فسل بوقى تق لا يعقادى کتابوں کے بات میں مشور ہ کے ذریعہ کوئی بات محقق ہرجائے ، بڑی تحقیق اور مشورہ کے بعد ان علمار نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب میہودیت واجب بہلیم ہری اس سے عسلاوہ باتی سیدان علمار نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب میہودیت واجب بہلیم ہری اس سے عسلاوہ باتی سے جوجیر فی سے اس کتاب میں ک

اس کے بعد ایک دوسری مجنس سال ساور منعقد ہوتی جو لوڈ یٹ یا کی مجلس کے نام سے مشہور ہے ، اس مجلس کے علم ار نے بھی بہلی مجلس کے علمار کا فیصلہ کتاب بہودیت کی نسبت برصت راد دکھا ، اور اس فیصلہ میں اس پرسا دیج سے بوں کا اسافہ کر کے اُن کو واجب ہلیم قراد دیا ہ۔

(۱) کماب استیر ۲۰) یعقوب کارساله (۳) پطرس کاودسرارساله (۲۹ و ۱۹ هرانید) کاددسراا ورجیسرارساله (۲۱) یجر (آه کارساله (۲) پوتس کادیساله عبرانیول کی جانب اس مجلس نے لیخ فیصله کو عام بیغیام کے ذراید متوکد کردیا، ادرکتاب مشاہدات ان دونوں جلسول میں برستور فہرست مسلّمہ سے قاج اور مشکوک ہی باتی رہی، ان دونوں جلسول میں برستور فہرست مسلّمہ سے قاج اور مشکوک ہی باتی رہی، اس سے بعدر سے میں ایک ادر بڑی مجلس جوکار شیح کی مجلس کے نام سے مشہد اس سے بعدر سے ایک اور بڑی مجلس جوکار شیح کی مجلس کے نام سے مشہد اس میں منہ دونوں میال سے ادا کی سیسا تیوں کا مشہور فاصل اس کے نام سے مشہد اس میال سے ادا کی سیسا تیوں کا مشہور فاصل اس کے فیصل کے دونوں مجالس کے فیصل کے دونوں مجالس کے فیصل کے دونوں مجالس کے فیصلہ کو دونوں مجالس کے فیصلہ کو

Continage

برستوربرقرار ركحتے بوت اس پرمزيدسب ذيل كابول كا اضافه كيا : م

دا، كتاب دانش رم كتاب طوبياه رم كتاب بار فيخ رم كتاب كليساتي بندو

نصایح بعد بقابین کی دونوں کتابی در اکاب شاہدات بوشا،

مراس جلسه كے تركاسنے كاب باروخ كوكتاب ارمياركاتة يباجز وتسرار

دیا، اس کے کہ باروخ علیہ السلام ارمیاء علیا اسلام کے ناتب اور ظیفہ تنے ، اس کر

ان لوگوں نے اسار کتب کی فہرست میں کتاب باروح کا نام علیدہ نہیں لکھا،

اس کے بعد تین مجلسیں منعقد موتی ، مجلس ٹراو اور مجلس فلورنس اور مجلس ٹرنٹ،

ال ينول مجالس كے علمار في معى يہل كارينج كى مجس كے فيصلہ كو قائم اور إتى ركا،

صرت آخری دومجلسوں نے کتاب باروخ کا ام ان کتابوں کی فہرست میں عائد لک دیا،

ان مجانس کے منعقد ہونے کے بعدوہ تام کتا بیں جومشکوک جلی آتی تھیں متم

میجوں کے نزد کے تسلیم شدہ مسرار پاتیں،

ان اللات کے فیصلول سے ان کتابوں کی یہ پوزیش سنالہ کے کہ برستور

قائم رمى، يهان مك كدفرة بروسنت نمودار

ہوا، جفوں نے اپنے بزرگوں کے نیصلہ کے خلا

ان اسلاف کے فیصلول سے فرقۂ پروٹسٹنٹ کی بغاد سنہ

مناب باروخ و كتاب طوبها وكتاب مهوديت كتاب انتاك بيكودين من الدور من الدور مدور من مراس المراس من من من التراسية منا من

ا الما بوں سے باسے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب واجب الروادر عیر سلم میں ،

اس طرح اس سنرق نے کتاب استرے معض ابواب کی اسیت اسالات کے

فیصلہ کور دکیا، اور ایعن ابواب کے سلسلمیں اُن کے فیصلہ کوتسیم کیا، کیونکہ یہ کتاب

ودا بوامب پرستن ہے جس کے شروع کے وابواب اور باب کی مین آینوں کے مل

انفول نے کہاکہ بدواجمہ لنسلیم ہیں اورباقی ہوابواب واجب الروبی،اس انکارادورو

۱- يه كما بن ابن اصل زبان و معران اور جالدى من جول بن اور اس زانين

ان زبانوں میں بیکتابی موجود ہی تبیل ہیں ،

٧- ييودى ان كابول كوالمامى تسليم نبير كرق

-. تام عیسایوں نے ان کابوں کو سلیم بین کیا ،

م- جروم كبتلك كريك بي وين مسائل كي تقرير واشات كے لئے كافى نبيل إلى .

ه - كلوس في تسريح ك يه كتابي برص ما في بي ليكن برمقام بينين .

یں کتابوں کراس میں اس بانب اشارہ ہے کہ تمام عیسایتوں نے ان کوتسلیم

نهی کیا. بعن اس کا اور دلیل انبر ما کا ماک ایک بی جوا،

٢٠ يوسى بين في تاب اله كر باب من تسرب كي ب كري من بين موحث بري بي اصور

مقابین کی درمسری کتاب،

طاعظ کیے دلیل بنر اور و کوکد ان لوگوں نے کس طرح اپنے اسسالا عن اور بر گوں کے سرون کا دول اشخاص کا ان کتا بوں کے وابسلیلم بر رکوں کی سرون کراروں اشخاص کا ان کتا بوں کے وابسلیلم جونے پر اتفاق کر یا غلط مضا جن کی اصل اور ہا خذ تابید بوجے ہوں ، ان کے صرف تراہم باق چیں ، اور جو بیرد یوں کے نز دیک محرف ہو چی ہیں ، بالخصوص مقابین کی دوسسری باق چیں ، اور جو بیرد یوں کے نز دیک محرف ہو جی ہیں ، بالخصوص مقابین کی دوسسری کتا ہے ، اب بتا ہے کہ ایس کے بیکس فرقہ کیست کسے دالے آج کمک ان کتا بول کو اپنے اسلام کی اتباع ہو سکتا ہے ان کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہیں تنا ہے کر ایس کے بیکس فرقہ کیست کسے دالے آج کمک ان کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہو کہ کا کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہیں تنا ہے کر ایس کے بیکس فرقہ کیست کسے دالے آج کمک ان کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہیں تنا ہے کر ایس کے بیکس فرقہ کیست کسے دالے آج کمک ان کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہیں تنا ہے کر ایس کے بیکس فرقہ کیست کسے دالے آج کمک ان کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہیں تنا ہے کر ایس کے بیکس فرقہ کیست کی دول کے آج کمک ان کتابول کو اپنے اسلام کی اتباع ہیں تنا ہے کہ ان کتابول کو اپنے کا کتابول کو اپنے کا کتابول کو اپنے کا کتابول کی دول کے کہ کا کتابول کو اپنے کا کتابول کو اپنے کہ کتابول کو اپنے کا کتابول کو اپنے کی دول کے کتابول کی کتابول کو اپنے کی کتابول کو اپنی کا کتابول کو اپنی کتابول کو اپنی کتابول کو اپنی کتابول کو اپنی کتابول کو کتابول کو کتابول کو اپنی کتابول کو کتابول کو کتابول کو کتابول کو کتابول کی کتابول کو کتا

## ان تابون من سے کوئی مستند نہیں

کسی کتاب کے آسانی اور واجب القسیم ہونے کے لئے یہ بات نہایت صروری ہو کے لئے یہ بات نہایت صروری ہو ہے تو کھوس اور سخیہ ولیل سے یہ بات ثابت ہوجائے کہ یہ کتاب فلاں سخیم کے داسطہ سے کیمی گئی، اس کے بعد ہا ہے ہا سندہ تعمل کے ساتھ بغیر کی بیشی اور تغیر و تربد ل کے بہر بنی ہے، اور کبی مساحب البام کی جانب محض گمان و دہم کی بہت یا د پر نسبت کردیا اس بات کے لئے گانی نہیں کہ وہ نسوب البام کی تصنیعت کردیا

اس طرح اس سلسلدی کسی ایک یا چند فرق کا محص دوی کر دیناگانی نہیں ہوسکتا، دیکھے کتاب المشاہدات اور کوین کی سفرصغیر، کتاب المعراج ، کتا الله بمراد الله می سفر الله می سفر الله بمراد الله می سفر الله عور الد کا عور الا کی جانب خسوب ہے ، اور کتاب معراج الشعیار اور کتاب مشاہدات الشعیار ان کی جانب خسوب ہے ، اور کتاب معراج الشعیار اور کتاب مشاہدات الله می جانب خسوب ہیں ، اور ارمیار علیدا السلام کی مشہور کتاب ہے علاوہ ایک دوسری کتاب ہے جو اُن کی جانب خسوب ہے ، او رمتعد و ملفوظات بی جو جمعوق علیدا الله می طرف خسوب ہیں ، اور جہد جدید کی کتابوں میں سے علاوہ کتاب می کورہ کے کہوئے کی طرف خسوب ہیں ، اور جہد جدید کی کتابوں میں سے علاوہ کتاب مذکورہ کے کہوئے کی میں جو سترے متجاوز ہیں ، اور عہد جدید کی کتابوں میں سے علاوہ کتاب مذکورہ کے کہوئے۔

منسوب ہیں ، اور عبد عبد یو کی کتابوں میں سے علاوہ کتاب مذکورہ کے کہوئے۔
منسوب ہیں ، اور عبد کی و مربیم اور حواد ایوں کی اور اُن کے تابعین کی جانب منسوب ہیں ،

اس زمانہ کے عیسانی مدعی میں کریہ تنام کتابی من گھڑت اور جبوٹ میں، آج اس دعویٰ پرگریک کنیسہ اور کیتھولک و پر دسٹنٹ کے تمام کلیسامتین ہیں اس طبح

عزراً کی میری ماب جان کی طرف منسر ہے ، اگر کی کے گرے کے نزد کی جمعتین کا جز دا درمقدس و دا جب السليم ع، ا دركيتمولك ويروششن كري كي نزديك ويموث جوث ہے جس کی تغصیل آپ کوانشا ماللہ تم اب میں ملے گی، اور بہلی نصل میں بچ مطوم ہوجیکا ہے کو کتاب باروخ اور کتاب طوبیا د کتاب پہودمت اور کتاب دالش كتاب بند كليسا اورمقابين كي دونول كتابين اورايك جز دكتاب استير كالميتهولك کے نزدیک داجب انسیم ہاور ہر داسٹنٹ کے نزدیک داجب الروسے، محرجب ایس مورت ہے تو ہم محض کی کتاب کی نسبت کیسی واری یانی کی جانب كهنے سے يركيو كرم ن لين كدير كتاب الهامى اور واجب لتسليم بوكتى إسى طح ہم محن ان سے دعوی بلادلیل کو کہی صورت میں تسلیم نہیں کرسکتے ،اس لئے ہم نے بار ا أن سے بڑے بڑے على ہے سند مصل كامطالبه كيا ،جن يروه قادر نه ہوسكے ،اور ایک یا دری نے تواس مناظرہ میں جو میروادر اُن کے ورمیان ہوا تھا، یہ عدر میں کیا کہ ہمارے یاس سندموجو د شرمونے کاسبب دو فتے اور مصابت بیں جن سے عیسا تیول کو تین موتیرہ سال تک المینان کاسانس بینانصیب نہیں جوا، ہم نے آن کی اسسناد کی کتابوں یس بہت کے کھود کر مدکی ، گرسوات ملن و تخیب کے اور کے نہ مل سکا ہو کے معی کتے ہی اس كى بسناد محف النادر بعض قرائن برجونى ب، حالانكهم بالمع بين كراس سلسله مين محض گان کی کوئی مجی قیمت نہیں ، اور مذرہ کارآ مدہوسکتا ہے ، البذاجب تک وہ لوگ کوئی شافی دلیل ادرسند مسل سیس مری، توبهائے لئے مس انکار کرنا کا فی ہوگا، ولی بین کرنااصولا اُن کی ذمہ داری ہے نہ کہ ہاری، گرہم برح سے درجہ بن گفتگو کرتے ہی ، سین ہر کتاب کی سند بر گفتگو کرنا چو کد موجب قطویل ہے۔ ہم صرف بعض کتابوں

ئىسندىركلام كرى سے، لماحظە ہود-

حیں قورات کو موسی علیدانسلام کی طون شوب کیا جا گاہ اس کی ا بہت کوئی ایسی سندموجود ہیں ہے کہ ان کی تصانیعت میں سے مجب کے چندولائل مارے اس موجود ہیں ہے۔

## مَوجودَه تورات حضرت موسى كى كتاب بنين اس كے دلائل

مله إسياه اورصرت معنياً المعنية المعن

مل ۱- سلامین کے باب ۲۷ و ۲۷ یں ہوری تفعیل سے اس نسخہ کے لئے کا واقعہ فرکورہ جب معلام ہو آہرکہ ہوسیا ہے جب کا ہون خلقباہ کو بیکن من معلوم ہو آہرکہ ہوسیا ہے جب کہ است بہت ہے ہوئے کا کوئی وجود مذعقاء بجرا یک کا ہن خلقباہ کو بیکن من کرتے وقت یہ تاب مل حمی ، فور با دشاہ نے آسے اپنا دستورا نسل بنالیا، مہم میں تصریح ہے کہ قاضیوں کے تمان کے جدے تھے ماشیوں معموم اس کتا کے بینے بر دائی مقاب ہے ہے کہ دائی میں منائی حق مون ایک کا بن کے قول کو ایک خدائی صحیفہ کی بہت یا وقراد دیا جا رہا ہے ، جس کا مانے والاسالہ اسال تک کوئی نہیں رہا ۱۲ تقی

المجات المصرائ و ونذ سے بہلے الفاق ہوجگا، اس حادثہ میں شصرف توریت معدوم ہوگئ، اللہ جدومتین کی تنام کی بیل سفحہ بہتی ہے مث گئیں، اور بھرجب عزوار آنے عیسائیوں کے انظریہ سے مطابق ان کتابوں کو لکھا تو وہ نسخہ بھی اور اس کی تنام نقول المبیو کس کے حادثہ میں منا اُنع ہوگئیں،

اتام ابل تناب كاسلك يه ب كروايخ كى بېلى اورددسرى كتاب دوسرى كتاب دوسرى دايات كلى بيا اورددسرى كتاب دوسرى دايانت كلى بود

را و بخت مصر جے بنو کدنصر بى كتى إن الورات إن ين ام فركور إن إب كا بارشاه تقامل يروشلم برحله كرك الديري الع تاخت واراج كيا بدايك مذاب ا جربن اسرائیل کی براعالیوں کی بناپرسیا ایا تعادار جس کی سیسینگوتیاں کی انبیار ملیم اسلام نے کی تعی ا الله و تجهة السدريس المنظم حسي أن كابول مح مذراتش بون كاواقعه خور واكتفولك فرقداس كتاب كواب بعى تسليم كراب ، أكرج يروفسشنت مرب ساس واقعدى كامتكرب وجاوى كتب مقدسہ من ۲۵ ایک خمیاہ نے باث میں جودا تعد فرکور ہود و ایسڈرلی کی اید کر تاہے، اس سے بوشات معلوم ہوتا ہے کہ کتاب تو ریت سائع ہو گئ تھی ،اورصفرت مزدائر نے مکمل بھرسب وگوں کے سامنے اُس پڑھا، عجیب بات برکر کیتھولک بائبل Knox Version مطبوع مٹال او یم بھی ایسٹریس سے وہ آ ہی مذن کردیا گیا ہی جس میں یہ دا تعد مزکورے ، اس نسخدیں ایسٹردیس کی دوسری کتاب تیرصوبی باب برختم ہوگت ہے۔ بلاے اس اگر جا اسٹردیں کا اس مے سواکوئی نخر نہیں ہوجس سے مدعبامت نقل کی جائے لیکن خود بیسان حضرات کی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا گیا ہو کہ الینڈ رئیس میں یہ واقعہ مرج دہے ، جنامجے۔ السائيكاوبية يابراً أيكايس بريستين طوريهم اليسدوس من الاعتاد بي يدوايت بربعة بن كروب چونکر جل جکی تھی ،اس لئے عور دار کے اُسے دویا وہ لکھا "رص اور وہ جہ و مقالہ باسبل بحث جدو قدیم فہرست سلم، یادری کی سنتی نے بھی با تبل معید بھ میں ایٹ دیس کے والے یہ وایت نقل کی رواف مله انتیوکس جارم این نین Antiochus ایشاے قریک بنیو اوشا میں نے سال ان مى يروشلم برقبعندكرك اس كوتباه كرديا تما ادرايك مرتب بير بخت تصركى إذانه بردكن تمي. مكابيون كى بهلى تابي الع حلك داسان اور تورات كي ملك ملك ما واقد تفصيل عدوود وريحة المكايدل وله ، تتى گریموں بغیروں کا کلام سفراد آل کے باب ، و ۸ یں بنیا بین کی اولا دبیان کرتے ہوت ایک دوسرے کے خلاون اور متناقص ہے ، نیز انفول نے اس بیان بس اس بنہور قرریت کی بھی دواعتبارے خالفت کی ہے ، اوّل تو تاموں کے سلسلہ میں ، دوسرے شاد اور گنتی ہیں ، کیونکہ بائٹ سے قومعلوم ہو تاہے کہ بنیا بین کے تین بیٹے ستے ، اور بائٹ سے بنا مرادرگنتی ہیں ، کیونکہ بائٹ سے قومعلوم ہو تاہے کہ بنیا بین کے تین بیٹے ستے ، اور بائٹ کے بہتا ہے کہ دین ، نیز علما راہل کتاب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیٹر اور تورات سے نظامر ہوتا ہے کہ دین ، نیز علما راہل کتاب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیٹر آول کا بیان فلط ہے ، اور غللی میں بڑے نے کا منشاریہ بیان کیا ہی کہ عزران نے کہ بیٹوں اور اور توں میں است باز نہیں کیا ، اور نسب کے وہ اور اق جن ایموں نے ،

اورظاہریہ ہے کہ یہ بینوں بینیم توریت کے متبع سے، اب اگرموسی والی تورات میں مشہور توریت مانی جانت تو بہ بینوں بینیم برند تواس کی مخالفت کرتے اور مذالله میں مسبستلا ہوتے ، اور مذالا رائا کے افرائ یہ بات مکن تھی کہ وہ تو ردیت کو ترک کر کے تاقعی اورا ق پر بجروسہ کرتے ،

اسی طرح اگر دہ توریب جس کوع رائے دوبارہ الہام سے مکعا تھا عیسا تیوں کے خیال کے مطابق یہ منہور توریب ہوتی تو دہ اس کی مخالفت مذکر تے ، حلوم ہوا کہ شہور

اله بن بنیاین بیرین، بالع اور بر اور بدایدن بیریمنول (۱ آدینا ۱۰۰) عله اور بنیای سے اس کا بهلوکٹا بالع بدیا جوان و وسرا تنبیل ایمیسرا آفریج ، بجری تو تو اور با بخال رفا (۱۱)

قوریت ده توریت برگز نبیس بجن کو موسی منے تصنیعت کیا تھا، اور رہ وہ تورات ہو جس کوہ وارات نفتوں اور کہا نیوں کا مجموعہ ہج جس کوہ وان تفتوں اور کہا نیوں کا مجموعہ ہج یہ وہ ان تفتوں اور کہا نیوں کا مجموعہ ہے کہ دہ ان کواس مجموعہ میں رہ ایات کی تنقید کے بیر جمع کر دیا تھا ، ان جمیدوں بنیبر دی کے غلیلی جس سستالا ہوئے سے یہ بات بھی معلوم بنیس بیر جمع کر دیا تھا ، ان جمیدوں بنیبر دی کے غلیلی جس سالا ہوئے سے یہ بات بھی معلوم بنیس ہوں کا اہل کا اب کے نزدیک بنیبر جس طاح کہا تر کے صد در سے معصوم نہیں ہیں ، اس طاح مقصد اول کے شاہد بنر الا میں معلوم ہوگی ،

اس طرح توریت کے اکثر مقامات پریدمعنمون پایاجا گاہے، کہ بیٹے اپنے براوں کے گنا ہوں میں بین پشتوں تک مانو ذہوں گے ، اور کتاب ہز قبال کے باب مراء آیہ ، با میں یوں بیٹ بین پشتوں تک مانو ذہوں گے ، اور کتاب ہز قبال کے باب مراء آیہ بین یوں کا اور میں اور کہ بینا باپ کے گنا ہوں کا اور میں اور کہ اور منا اس کے گنا ہوگی اور منا سے گا ، اور مذباب بیٹے کے گنا ہ کا اوج جہ ، صادق کی صداقت اپنے لئے ہوگی اور مشریر کے لئے ہوگی اور مشریر کے لئے ہوگی ہوگی سے مشریر کی شرادیت مشریر کے لئے ہوگی ہوگ

اس ایت سے معلوم ہوا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخو ذر مرکا، او

الدان دونوں مقالت يرقر بان كے احكام كا تذكرہ ہى ، اوراس كى تفصيلات يں اختلاف ہے ١٦ كفي

یک ق بات ہے ،جنا نجہ قرآن نے کہاہے ،۔ وَ لَا مَنْ رُدُو اِنْ رَقَّ وَزُدُدُ اَنْحُرِ فَى اَ اُورِ كُولَ بوج، مُعَانے وال مان دوسرى رختم بان كا يوجه دا عُمانے كى يو

چوکھی دنسل مطالعہ کرے گا اس کواس امرکا بھین ہوجائے گا کہ گذشتہ ورمی ہے گا کہ گذشتہ ورمی اسلامی کا بھین ہوجائے گا کہ گذشتہ ورمی کا مسلامی کا مسلامی کا مسلامی کے بہاں رائے ہے، کہ اگر مصنعت خود اپنے فاق حالات اور اپنے چینے میں جا تھا کہ دو ایک خوات مالات اور اپنے جوئے موت واقعات بیان کر دہا ہے، اور پہ بات توریت کے کسی میں مقاکہ روائی میں اتی مسلمین اتی مسلمین کے علاوہ کوئی دوسرا پر نظر نہیں آتی مسلمین خواہر ہوتا ہے کہ اس کا مکھنے والاموسی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے جس نے بیود اوں میں بہیلے ہوئے تھے کہا نیوں کو اس کتاب میں جسے کرکے ان اقوال میں یہ استہاز قائم کردیا کہ اس کے خیال میں جوضدا یا موسی کو تام مقابات اس کو قال الدف اور قال موسی کے تحت میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات اس کو قال الدف اور قال موسی کے تحت میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات اس کو قال الدف اور قال موسی کی تحت میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات کے میں خدے تعیم کردیا ، اور موسی کی تحت میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات کے میں خدے تعیم کردیا ، اور موسی کی تحت میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات کی خات میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات کرفائی کے میں خدے تعیم کردیا ، اور موسی کی خوت میں دیچ کردیا، اور موسی کو تام مقابات کے میں خدے تعیم کردیا کو میں کی خوت میں دیچ کردیا ، اور موسی کو تام مقابات کے میں خدے تعیم کردیا کو کردیا ، اور موسی کو تام مقابات کی خوت کی کردیا کو کردیا ، اور موسی کی خوت میں دیچ کردیا ، اور موسی کو تام مقابات کی خوت کیں دیچ کردیا ، اور موسی کو تام مقابات کی خوات کی کھی خدم کے کا کھی کو کا کی کھیکھی کے کہ کو کا کی کو کا کو کی کو کا کو کو کا کو ک

اوراگرتوریت موسی کی تعنیف ہون قرموسی علیہ اسلام ابی ذات کے لئے مشکل کاصیفہ ہتعال کرتے، اور کچے نہیں تو کم از کم بسی ایک ہی مگہ ایسا ہوتا ، کیونکو کھی کے صیفہ ہے تبییر کرنا اس کتاب کا پایتا علیا وبڑھا دیتا، اور جس بات کی شہاوت ظاہر حال دیتا ہو اس کا اعتبار کرنے کے سوا جامہ نہیں، جب سک اس کے خلاف کوئی قوی ولیل موجود مذہود اور جوشف نظا ہر کے خلاف دعوی کرے گا اس کے نبوت کی ذور اور کی فرور کی دور اور جوشف نظا ہر کے خلاف دعوی کرے گا اس کے نبوت کی ذور اور کی اس کے نبوت کی ذور اور کے مطلاب دعوی کرے گا اس کے نبوت کی ذور اور کی گا

٣٣.

بلهابه المبعن حبلول اودلعبض ابواب كي نسبت بيدعوي كرنے كي بجال كم شخص ا کو نہیں ہوسکتی کہ یہ موسی کا کلام ہے ، بلکہ بعض جلے تو بڑی ومنات ے اس بات بر دالانت كرتے بين كه اس كتاب كا خولف يعيننا و آؤد عليه السلام ، سلے نہیں ہوسکتا، بلکہ یا ان کامعصر ہوسکتا ہے : یا اُن کے بعد میں ہونے والا بعنقر سیب آب کے سامنے وہ جلے اور ابواب باب سے مقصد این انشارا فاد تفصیل آنوالے بن میعی علمار محض فلن و قیاس سے کتے ہیں کہ پہلے بعد میں کسی پنیر نے بڑھا دیے ہیں مریہ بات قطعی باطل ہے، کیونکہ اُن سے باس اس وعوے کی کوئی ولیل نہیں کسی بی نے ہمی اپن کتاب میں یہ ہیں لکھا کہ میں نے فلال کتاب سے فلال باب میں فلال جل برصایا ہے . یا یہ کہ فلاں سخیر نے امنا فہ کیا ہے ، یہ بات کسی دوسری قطعی دسیل سے ہی تابت نہیں ہے، اور صرف فن وقیاس اس سلسلہ میں مفیدا ورکارآ مرنہیں زواب جب تک ان جلوں اور ابواب سے الحاتی ہونے کی کوئی دلیل قطعی مذہویہ اس بات کی دلیل میں کہ یہ کتاب موسی کی تصنیف نہیں ہے ، الفلاسرسيعت السلمين كي مصنعت في انسانتيكوسيدًا بن حسل الجنسى وليل اسے نقل كيا ہے:-

"دا اکر سکندر کیدس نے جومعتر عیسائی فاضل ہے ، جدید باتبل کے دیاجہ من کہلنے کہ"۔

جھکو منی دلائل کے ذریعہ بین بائیں تعلی طور پر معلوم ہوئی ہیں ؛ (ا) موجودہ قورات موسی علیہ استادم کی تصنیعت نہیں ہے دم ) یہ مقاب کنعان یا ادر شلیم میں کھی کا ادر شلیم میں جب کر بنی اسرائیل محرائی زندگی گذار رہے تھے نہیں ہو ایس ایس صحرائی زندگی گذار رہے تھے نہیں

کھی گئی اس کی الیعت واقد علیہ الساؤم سے بہنے اور خز قبال کے بعد فا بست فہیں ہوتی، بلکہ اس کی الیعت کا زیروہ موزوں زیانہ سلیان علیہ اسالام کا دورہ الیمن واوت سیج سے ایک ہزارسال قبل ایاس کا قریبی زیانہ، لین وہ ووربی میں وہود مقا، غرض اس کی الیعت موسل علیہ السلام کی دفا سے موجود مقا، غرض اس کی الیعت موسل علیہ السلام کی دفا سے مدھ سال بعد ابی تابمت ہوتی ہے ہو

افاضل فورش جوا یک عدیاتی عالم ب کتاب کر اور المی افرات می اور عدیت کی ان دوسسری كتايوں كے محاومات ميں جواس را ندمي ليمي كن ميں جعب كم بن اسراس بابل ک تمب رسے آزاد ہو چکے بچے ، کوئی معترب اورکائی صنسرق اورتفادت نظرنہیں ٢٦، مالانكه دونون كي زانين . . و سال كالمولي نصل ب، اور تجربها وت دیتاہے کہ زمانہ کے اختلاف سے زبان میں تفاویت ہوجا کے احتلا انگریزی زبا كوليجة ، موج د مزان كى الكريزى كامواز ما أكرات أس المكريزى سے كري جو ٠٠٠ م سال قبل رائج تمن توبرا زبروست فرق نظرآت كا ، ان كمابول كے محادرات ے ورمیان کو ل معتدب فرق نہ جونے کی دجہے فاصل بیستن نے جن کو عرانی وا یں مہارت امہے تیاں کیا ہے کہ سب کتابی ایک ہی وورس تھی گئ ہی " حتيت بمي يبي ب كه زمار كم اختلات سے زبان كا مخلف موجانا ايسابري ظاہر ہے کہ ٹورٹن اور لیوسلن کے فصلہ کی اید کرنے کے سوا جارہ نہیں ،

رلیل اورویس خدا و ندلینے خدا کے لئے ہمردں کا ایک مذرج بنا نا

اورلوب كاكوني أوزاران پريز لگانا ٿ

ميرآيت ٨ ين ١٠٠٠

آوران بقرول يراس شريبت كاسب إنس صاحت لكعنام يه أشوس آيت فارس تراجم نسخ مطبوعه مسلمة عن يول ي كهه

دبرآن سنكباتامي كلات اين قراق الدان تمردن باس قرات عام كلات كرشن وصاحب لكره

بحبن دصاحت تحريرنا إ

اور مسلماء کے فارس ترجیکے الفاظ میریں ا۔

کلمات کوروش خطیس لکیه و

وبران سنگہاتامی کلمات ایں قراق آوران بقروں پراس قررات کے شام را بخطروش بنويس،

ا دوکتاب اوشع کے آئٹویں باب میں مذکورے کہ ا۔

"اس فصرت وسی کے حکم کے مطابق ایک خریج بنایا، اوراس پر تورا فریمی چانخاس إب كى بىيسوس آيت فارى ترجم مطبوع السيارة بى اس طرح ب،-

درانجا قورات را برال سنگهانعتل سراس جگروسی کی قررات کوان تجرمل بر

منود کوآن دائین دوی بن اسرایل نقل کیا: اکداس کوبن اسراتیل کے ساتھ

مخريس لات و

بتخريرآورد.

ادرفارس ترجيم مطبوع مسهدع مي يدالفاظ بي الد

درانجابرال سنكبانسخ ورات مونى آس بكران بتمردن يرموني كي تورات کے نسخہ کو جو بنی اسسرائیل کی موجودگی میں لكياكيا تغاءلكمياء

واكدور حصنوري اسرائيل نوشة بود نوشت،

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ توریت کا مجم ایسا تھا کراگراس کونشر بان گاہ کے متمریر بِن توایسا مکن بہیں ہوسکت مقاراس کے بن ،روہی است ارجوہم غیرم میں بیان کر پیے میں

بادری تورثن ممان کرد. نوس دلیل سموسی کے زمان میں کازت اور تکھنے کارواج نہیں تھ ا

اس دلیل سے اس کا مقصور یہ ہے کہ جب اُس عہد میں سکھنے گار داج نہیں مقا، تو موسنی ان با بخول ممتابوں سے کا تب مذہوے ،اگر تا یخ کی معتبر کمتابیں اس کی موا فقت کری تواس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دلمیل بڑی وزن وارا ورقوی ہے،اس کی تاتید و معنون كراب بوتايخ المكريزي مطبوع مساع مطبع جاراس والين لندن مين اس طوح ب كدا-محن المنت زاني الوك اوب إبيل إثرى ك سلائ الناب إلكومي إ موم پرنفٹ کیا کرتے تھے، مجرمصروں نے اُن تفتیوں سے عومن درخت بیرس سے بیتے استعمال کرنے شروع کئے ، بھرشہر رکس میں وصلی ایجاد کی مئ اور اسکون صدى مى روقى اورريث سكاغذتياركياكيا ، برترموي صدى عيسوى يس كېرى سے كا غذ بنا، اور قلم كى ايجاد ساتوي صدى كى ب يو اس مونے کی تعقیق آگر عیسانیوں کے نز دیک میچ ہو تو تورٹن کی کلام کی تا تیدیں کوئی بھیکہ بنی*ں رہتا*،

اس من بكترت اغلاط موجودين، اور موسى عنيه السلام كاكلام اس ب سے بند و بالا ہونا جاہئے ، جیسا کہ بیدائش باتے ، آیت ۵۱

ش سے کہ ۱۔

بن مرازی کے دو بیٹے ہیں جو اس کے بہٹ ہے بہر سوریہ کے درمیان برداہور کے اور دینا آس کی بیٹا ہیں ملاکرہ انفوس تھے ہے اور دینا آس کی بیٹی ہیں الماس کے بحل بیٹا بیٹی ملاکرہ انفوس تھے ہے اس میں مسال کا بیان غلط ہونے کا اعترات اُن کے مشہور مفتر بارستے نے بھی کیا ہے ، دہ کہتاہے کہ :۔

اگریم نامول کوشار و اور ویناکوشایل کرد تو ۳ موجایس محے ، ادراس کا شامل کرنا صروری ہے ، جیسا کہ زلفا کی اولاد کی تعدادے معلوم ہوتاہے ، کیونکہ سارا بنت آ بنتیر خلدا اے ایک ہے ،

اس طرح كتاب استفارك إب ١٣ آيت ٢ من إن كما كياب كه ١-

" کوئی حرام زاده خدادند کی جاعت میں داخل شہو، دسویں پشت مک اس ک نسل میں سے کوئی خدادند کی جاعت میں اکنے مذیا ہے،

یہ بھی غاط ہی وریندلازم آئے گاکہ دار وعلیہ انسان م اور ان کے تنام آبار واجدار قاری تک

ملہ یواصل ولی نموکا ترجہ ہی موجودہ اردواور انظریزی نمون میں اس طری ہے ۔ "یرسب تبعقوب کے اُن بیٹوں کی اولار میں جو فدان آوا م ہیں لیا ہے بیدا ہوتے ، اس کے نبطن سے اس کی میٹی دیے تھی ، یہاں تک تواس کے ریب بیٹے بیٹیوں کا شارس ایوا ( بیدائش ایس) ۱۱۱

کلی نین آیا کی اولاد بیان کرنے کے بعدا کی آیت میں زائم دہر حضرت ایعقوب کی باندی تیس کی اولاد کا ذکر ہوجون کی تیوزو ا ابیان کی گئی ہے یہ مول کی تعدا واسی وقت بوری ہوتی ہے جب کر اولوں کے ساتھ ایک فرکی آیوزو ا ابیان کی گئی ہے یہ مول کی تعدا واسی وقت بوری ہوتی ہے جب کر اولوں کے ساتھ ایک وزکی آرکی آنا کی اولای ہی شارک جا تا جا ہے ۔ اس کے علاوہ خود توریق کے النا لاید ہیں نے اس کے جب بیٹے ہیڈیوں کا شار سے ہوا جو اس میں تصری ہے کہ بیٹوں کو سامل کیا گئی ہے ا

كله فَارْضَ صرت رَادُهُ مِنْ فَرِينِ إِنِهِ اللَّهِ الْمَاكِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فداکی جا عت می داخل نہ بول اس لے کہ فاری ولد الزنا سے ،جس کی تصریح پیدائش کے باب مسیم موجودہ اور داؤد علیہ انسان کی دسویں پیشت میں ایس مجیسا کہ ابنی متی دو قایم میں موجودہ کے نسب امری فرکورہ والا کہ داور علیہ انسلام ابن جا عت کے رکی اور زبور کے علیاتی خوا کے نوجوان میٹے ہیں ،

اسی طرح جو کھے بی قرفر تی باب ۱۱ آیت ۱۷ می خرکورہ، یاب ۱ مقصد ۱ ستا برنبرا میں آپ کومعلوم بوگا کہ یہ بھی لیسٹنا غلط ہے ،

## بنی اسرائیل کی مردم شماری میں غلطی ؟

منتی کے اب یں ہے کہ :-

سوبن اسرائیل میں سے جینے آدمی بین برس یا اس سے ادبر کی عرکے اورجنگت

کرنے سے قابل سے وہ سب کئے گئے ، اور ان سہوں کا شاریج ولکہ بین ہزار نجیج

ہجاس تھا، پر اور کی اپنے قب بیارے مطابق ان کے ساتھ نہیں گئے گئے ، دان ہ ہو تا ہمی اور

ان آیات سے معلوم ہو تلے کہ جنگ کے ان وگوں کی تعداد چھولا کھسے زیادہ محمی اور

لادی کی اولا دمطلق مرد ہوں یا حورت ، اسی طرح یا فی تمام خاند انوں کی حورمیں اور دہ مرد

جن کی عرب بیں سال سے کم تیس دہ اس شارسے خارج ہیں، اگر ہم شرکی ندکتے جانیوالے

مردوں عود توں کوسنسر کی ہوئے والوں کے ساتھ طالیس توجوعی تعداد کھیسی للکھ سے

لے آیات ۱۹۵۱ وی ۲۹۴۲ء ت

الله تهم نفول من ایسابی به مگرید بطابر صنعت کا تساع ب می یه بوکد آب اس کی نوی باشت می این می نوی باشت می اور او آیا و اور او آیا و مین ایسا که معلوم بود کم ۱۱ تقی

كم نه الوكل، حالا كه يدجيند و الإدس فلطسي ،

بب یا به سری می مید مرادی سرت

ان من اور بربات فرض کرلی جائے کے بعد ایسی داخلہ مصرکے وقت کی تعداد ، اُن کی مذب تیام مصر اور اُن کی مذب تیام مصر اور اُن کے بیٹوں کا قبل کیا جانا، اب سنے کہ اگر قبل کے واقعہ سے قبل نظر بھی کا عمل کے ماعد میں دوگئے بوجاتے تھے تب بھی جائے ، اور بد بات فرض کرلی جائے کہ وہ ہر کہیں برس ہیں دوگئے بوجاتے تھے تب بھی

اس رصدی چتیں ہزارتک ہیں ہونے سے ، چہاے کہ یجیس لاکھ بن جائی اور اس کا مقلاً ممتنع ہونا نبایت واضح ہے ، اگرفتل سے واقعہ کا بھی لحاظ کیا جلتے تب تواس کا مقلاً ممتنع ہونا نبایت واضح ہے ، ایر فات سے واقعہ کا بھی بعید ترہ کہ اُن کی تعداد ، یے بڑ صکراتن زیادہ ، وجائے واسم کی وجہ اور ان کے مقابل قبطی لوگ یا وجو داپنے راحت وآرام و بے فکری کے ان کی طرح نہ بڑھیں ، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ اُن پر برتر من ظلم کرتا ہے ، صالا نکہ وہ بھی گروہ کی صورت میں موجود ہیں ، مذان کی جانب سے بغادت واقع ہوتی ہے ، اور دور دو جلا وطنی اخت ہوتی ہے ، اور دور دو میں ، مذان کی جانب سے بغادت واقع ہوتی ہے ، اور دور دو میں ، مذان کی جانب سے بغادت واقع ہوتی ہے ، اور دور دو میں ، مذان کی جانب سے بغادت واقع ہوتی ہے ، اور دو دو میں ، مدان کی جانب سے بغاد کی سریت سے لئے تیاراور میں مستعد ہوجاتے ہیں ،

سفرخرج باب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہمراہ بے شارہ الا تبسیری وجیم گائے ، بحری بھی تنے ،اس کے بادج داس کتاب بن تصریح کی تن ہے کرا خوں فرایک شب بین دریا کو بار کرایا مقا، اور یہ لوگ روزانہ سفر کرتے ہے ،اور د کرنے کے لئے اُن کو موسی علیہ اسلام کا زبانی میم کا فی ہوتا تھا.

یر بات خروری ہے کہ ان کی تیامگاہ کافی بڑی اورکٹ دو ہو جو ان کی اور کے چوکھی وجب اُن کے جانور دل کی کٹرت کے کاظ سے کافی ہو، حالا نکہ طور سینا الراز کرد کا ملاقہ ،اسی طرح الملیم میں ہارہ جیٹیوں کامقام اس قدر وسیح نہیں ہے ، مجبر سے ددنول

تنگ مقامات اُن کی کترت کے لیے کیونکر کافی ہوگئے ؟

 الكاب استنار إب رآيت ٢٢ مي ب كرو

یا تحاس و تبرا "او رنداوند مزا فدان قومون کوترے آھے سے مقور استوراکرے دفع

كرے كا، أو أيك بن وم أن كو إلماك مذكرنا ، ايك مد كرج كلى در ندے بڑھ كر كتب بر حلاكر في الكيس ؟

او نعریہ نابت ہے کہ فلسطین کاطول تخیناً و دسومیل اور دوڑائی تقریبا نوٹے میل تی، جس کی تعریب مرشدا مطاب ہیں کے مصنعت نے اپنی کتاب کی نصل اص احد مطبوع مسئلا المرائی تغیر فالقریبی کی ہے، اب آگر واقعی بنی اسرائیس کی تعداد بجیسی لاکو مقی، اور یہ لوگ وہاں کے اشندوں کی ہلاکت کے بعد ایک وم فاسطین پر مسلط اور قابض بھی ہوگئے تھے، تو بھو ہی باشندوں کی ہلاکت کے بعد ایک وم فاسطین پر مسلط اور قابض بھی ہوگئے تھے، تو بھو ہی نہیں آٹا کہ جانو رول کی تعداد بھر کی کو را مرحد می ہی گئے اور قابض بھی ہوگئے میں کم آبادی ہو تھی کہ آبادی ہو تھی ہے اور مائی مداور ہو جکی کافی ہوسکتی ہے، تو وہ است جھوٹے مصرکو آباد کرنے کے لئے رجس کی بیائی مذکور ہو جکی کافی ہوسکتی ہے، تو وہ است جھوٹے مصرکو آباد کرنے کے لئے مقدمہ آبائے میں اس آحداد کا الکار کیا ہے ، اور رہ بھی

سل مسفر ۱۱ ملی بروت ذکر مفالط المورضین و ملافر آبن فلد و آن نے اس پراور بھی ولائل دہتے ہائی بن اس میں سے ایک اس براور بھی ولائل دہتے ہائی بھی سے ایک اور اہم بیہ بوکد اس قدر زبروست اسٹر وقد بھی طربق جنگ مطابق، جنگ کرنے پر قاور نہیں ہوسکتا ، کیونکہ ایک مسعت کو دوسری صعت کا علم مذرب کیا ، ایرانیول کی سلطنت بن اسرائیل سے زیادہ عظیم تھی ، جیسے کدان پر بینت تھیم سے حکم سے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے اُن کے علاقے بھی وسیع تھے ، گر کھی ایرانیول کا اشکراس تعواد کو نہیں ہوتا ہا۔

کباہے کہ مقان کے قول کے مطابق موسی اور اسرائیلی میں صرف یمن پرشت فاصلہ ہو، اوریہ بات بعید ہے کہ صرف چارئیٹوں میں ان کی نسل اس قدر مھیل جا سے کہ اُس تعادٰ میں ہوئی جاسے ،

اہذا ہی بات یہ ہے کہ بن اسرائیل کی تعدادائسی قدر تھی جس قدرہ ۱۹سال کی مذت میں بڑھ سکتی ہے، بالحضوص اس حالت میں کرشاہ مصراً ن پرہے بناہ مظالم کرر ہاتھا اور موسیٰ علیہ السلام کا زبانی ہے مروزاندان کی روائل کے لئے کانی ہوٹا ہتھا، اور طور سینا کے اور ان کے جانوروں کے تیام کے لئے کانی اور میسینا میں اور ان کے جانوروں کے تیام کے لئے کانی اور دیسین میں اور ان کے جانوروں کے تیام کے لئے کانی اور دیسین میں اور ان کی جانوروں کے تیام کی اور ان کی تعدداد در ایک تعدداد

ان ذکورہ دلائل سے روزردشن کی طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہل کتا ہے ہاں اس بات کی کوئی سندنہیں ہے کہ پانچوں کتا ہیں موسیٰ علیہ استالہ می تصنیعت کردہ ہیں کہ جرجب کمک اُن کی طرف سے کوئی سند میٹ نہیں کی جاتی ہم پراُن کتا ہوں کو تسلیم کرنا ہ اجب مہرجب بمک اُن کی طرف سے کوئی سند میٹ نہیں کی جاتی ہم پراُن کتا ہوں کو تسلیم کرنا ہ اجب واجب نہیں، بلکہ ہانے نے انکارا ورزد کردیتے کی پوری مخیاتش ہے،

## كتاب يوشع كي حيثيث

توریت جواسرائیلی خرب کی اصل اورجرائے،جب اُس کابر حال ہے تو کتاب پوشع ہو توریت کے بعدد دسرے منبر مرشار ہوتی ہے،اب اس کا حال سنے کہ آجنگ

اله سب نسول من خلافه كالفظهر، گرمقدمه ابن خلددن من جاربشتول كا ذكر بره موسى بن مران بن بيهترين قابث بن ظاوى بن ميتوب ، اور جاري ميح ب س تقى

يقين كي سائة اس كي مستف بي كابترنبين بلياً ، مرتصنيف كا زاد معلوم بو أهد اس سلسلمیں عیسائیوں کے پانخ قول ہیں، جر آرڈ درڈ میٹر تی ہوٹ و مبیز کسہ اور ا املائن اور ڈاکٹر كرى كى داست يەبى كەپ يوشى علىدائسلام كى تصنيعت كود واکر لائٹ فٹ متاہے کہ یہ فیخاس کی تصنیعت ہے، کا لون کا پہ خیال ہے کہ یہ عازار کی تستیعت کر دہ ہے، وانٹل ممتاہ کہ یہ سیل علیہ اسلام کی تصنیف ہے، بنرى كابيان كريدادميا رمليدسلام كي تصنيف ب، الماحظة محيج المن قدر شديدا ختلاف ہے، حالانكه يوشع عليه: بسلام اور ارمياء كے

درمبان تخيينًا ٥٠ مسال كافصل ب، اس سنكين اختلات كايا يا ما الس امركي بين دسي آذ کہ بیرکتاب اُن کے نز دیک مستند نہیں ہے ،اور ہر کہنے والااس کے سلسلہ میں آسکا بچتے اور محسن قیاسی باتیں کرتا ہے جس کی سسیاداس خیال پر ہوتی ہے کہ بعض قرائن اس کے باس ایے جمع ہو گئے جن سے بیتہ چلاکہ اس کا مصنف فلاں شخص ہوسکتا ہے ، بس اتی چیز اُن کے نز دیک سند بن جاتی ہے،

ادراگرہم اس کتاب سے اب ہ ا ، آیت ۱۲ کے ساتھ سِفرصوس ٹان سے باہ

له ان يُكلوبينها من بري اس تاب كامصنعت كوني ايسانتي برجواس كتاب من بيان كرده واقعا کا عین شاہد براوردہ شہرا کی تیں Edessa کاباشندہ ہے ادراس زمان میں زندہ بوٹا جائے ، جبکہ اسمبر

كوايراني جنَّك سابقه يرا (مرالينكا مس ١٥١٠ ج ١٠)

حصرت ہارون علیہ اسلام سے یوتے میں ،جن کاذکر

Phinehas July

آیت ۱۱، ۱، ۸ برغورگری، توبیام داخع بوجانای کدیکتاب داور عبیه اسلام کی خشکی کے ساتوی سال سے قبل لکھی گئی ہے ، اس لئے تغییر مہزی داسکاٹ سے جامعین نے آیت ۱۲ فرکورہ کی شرح میں یہ کہلے کہ اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ کتاب ہوشت جلوس داؤر علیا اسلام کے ساتوی سال سے قبل کھی گئی ہے ، ا

اس کے علادہ اس کتاب کے باب کی آیت اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنعت اسمن کا ب کا بادہ ہیں ترجیب مصنعت اسمن وا قعات ایس کتاب نقل کرتا ہے جس کے نام کے بادہ ہیں ترجیب میں انتقلاف ہے ، بعض ترجیوں ہیں اس کا نام کتاب الیسیراور بعض ہیں کتاب یا عماراور کسی ہیں کتاب یا تشر، اور عوبی ترجیم کسی ہیں کتاب یا نشر، اور عوبی ترجیم مطبوعہ سمن کتاب یا نشر، اور عوبی ترجیم مطبوعہ سمن کتاب کا بھی کوئی صال مطبوعہ سالے یہ میں سفول عنہ کتاب کا بھی کوئی صال

مله اس نے کرسمونیل ﷺ یں خرکور کرکے بہرسیوں کوج پر دشیکم سے باشندے تھے، بنی بیرواہ کال اللہ اس کے کرسمونیل ﷺ یں خرکور کرکے بہرسیوں کوج پر دشیکم سے باشندے تھے، بنی بیرواہ کال اللہ اللہ معلی سے اس بیری بیرواہ کے ساتھ آج کے دن تک پروشیم میں ہے ہوتے ہی اور کتاب سمونیل دارہ اس براہ کر حضرت واور علیاں کی مخت نشین کے ساقی سال تک بیوسی پر شلیم میں ہے ہوئے ہم تا بیٹ تے ہم تا بیٹ تے کا مصنعت اے آج کے دن تک قرار دیتا ہے، تو معلوم ہواکہ وہ اس زیانے کے ۔ ۱۷

عله ایک دا قد ذکر کرک مکمنایی آیا یا آشری کتاب مین نبیس مکمنایی اس کتاب کا نام بیال قر آشر ذکور ب ، ادر ۲ سمونیل مرا می باشر ب ، ادر انگریزی مین اعداد ۲ سمونیل مرا می معوم ہیں، داس کے مصن کا پتر نشان متاہ، مذتصنیف کا زمان ہی کھے معلوم ہواہ کا مصنف سوائے اس کے کرسفو صوب آئی ، بال آیت ۸ اے به طرور پتر چلتا ہے کہ اسکامصنف داؤ و علیہ اسلام کا ہمصرہ ، یا اُن کے بعد ہوا ہے، اس بنار پر غالب تیاس ہی ہے کہ کتاب بوشع کا مؤلف داؤ و علیہ اسلام کے بعد ہوا ہے ، اور چ کہ آکٹر سیٹ کا قول متبر ہوت کا مواقع میں اور دو بلادلیل بید دعوی کرتی ہے کہ بیر ہوشع علیہ اسلام کی آصنیف ہے ، اس کے ہم دو مرب وگول کو نظر انداز کرتے ہوئے اکٹر سیٹ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں ، اور کہ ہم دو مرب وگول کو نظر انداز کرتے ہوئے اکٹر سیٹ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ بیر دعوی جند و جو ہے باطل ہے ،

بہلی دجہ تو بہی ہے جو بہلی دلیل سے تحت توریت کے وجیہ مال میں بیان ہو بھی ہے، اور دوسری دجہ وہ جو جو توریس

مهلی اور دُوسری دجه

ے بخت توریت کے مالات بی ذکور ہوئی،

اس میں کر شاہ ہے آئیں موجود میں جولیتین طور پر اوشع علیہ است امکا میں میں ہور میں جولیتین طور پر اوشع علیہ است امکا میں ہوسکتا، بلکہ بعض جلے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کم موام ہوگا مولیت کرتے ہیں کہ اس کا مصرب کا بھو اُن کے بعد جو اہے، پہلے بھی معلوم ہوگا ہے اور آئندہ انشار اللہ تقد افرین کو باب امقعد اس بید آیات نظر پر یس کی ، عیمانی علا محض تنمید اور اندازہ کی بنار بر کتے ہیں کہ بیکسی بی کے لمقات ہیں ہے ۔ یہ عوی علا محض تنمید اور اندازہ کی بنار بر کتے ہیں کہ بیکسی بی کے لمقات ہیں ہے ۔ یہ عوی ا

ان اس میں ہمی گاب یا سشر کا موالہ دے کرایک مرفیہ ذکر کیا گیا ہے ،جو صفرت داؤو علیہ اسلام کی طوف خسوب ہے ۔ ۱۱۰ نی علیہ اسلام کی طرف خسوب ہے ۱۱۰ ت اسلام کی طرف خسوب ہے ۱۱۰ ت اسلام کی تقی ، بعد میں ایک دوآ بیٹیں کسی نبی نے بڑھادی ۱۱۳ ت

قطی غلااد ای الادلیل ہے، اس کے لئے جب کی کوئی دلیل انحاق موجودہ ہوقا بل عات بہیں ، موسئیا، بلکہ یہ جلے اس امری کافی اور پوری دلیل ہول سے کہ یہ پوشع کی تصنیف بہیں ، موسئیا، بلکہ یہ جلے اس امری کافی اور پوری دلیل ہول سے کہ یہ پوشع کی تصنیف بہیں ہے ،

اس کتاب کے اب ۱۳ آیت ۲۹۷ د ۲۵ میں اور کہ اگریائے ہے۔
اور موسی ملیان سلام نے جتر کے قبیلہ بین بی جاد کو ان کے گولو۔
کے مطابق میراث دی ، اور ان کی سرحد برشی ، یعزیر اور حلعاد کے سب شہراور
بی عون کا آدھا لمک عرد عیر تک بررت کے سامنے ہے ؟

اوركستتنا باب مي ب كر:

نداوند فرجمے کہا ... اورجب تو بن عمون کے قریب جا پہنچ تو ان کو مت مستانا، اورد اُن کو چھٹر نا، کیو کم میں بنی عمون کی زین کا کوئی صد تجھے میرات کے طور پر نہیں دون اس لئے کی نے اس بنی تو کو میراث میں دیا ہے "

قداد ندہانے فدانے سب کو ہانے قبضی کردیا، نیکن بی عمون کے ملکے نزدیک عور کینے دونوں کتابوں کے بیان میں کس قدر تنا تعن اور اختلات پایا جار ہاہی !

اگریمشہور تورست موسی علیہ اسلام کی تصیفت ہے جیساکہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ امریکیے مکن ہوسکتا ہے کہ اورا یہے معاطم میں غلط بیانی کریں اورا یہے معاطم میں غلط بیانی کریں جوائن کی موجودگی میں بیش آیا تھا، ملکہ یہ بات سمی دومرے الہامی سینیبر کی جانت بھی میں دومرے الہامی سینیبر کی جانت بھی

مكن نبيل ب

اله كو كرميل كتاب من مقال حصرت موسى عليدا مسلام نے بني عمون كا آد معاطك تقيم كرد يا جس معلوم برا الكر كرب طك حصرت موسى الم كيا اورد وسرى كتا ب معلوم جزا ابركديدك كوجوال من مذكر الميا تقا 11 لقى

إب ادّل كتاب القصاة كي حيثيت إب نتاب القصاة جرعيس ورج كي كتاب شار ہوتی ہے اس کا حال سنتے ، کہ اس میں بڑا زبرد اختلات موجود ہے ، مذتو اس کے مصنف کاکوئی بتد نشان ملتا ہے ، مذاس کی تصنیعن کا زانه بي معلوم بوتا ہے، كھ عيسا يُون كاخيال تويہ ہے كه وه فيغاس كى تصنيعت بو بعض کرائے بیب کر بی<del>ر وقیاہ کی تصنیف ہے ،ان دونوں صور تول میں برکتاب الہامی</del> نہیں ہوسکتی اکھے لوگوں کا وعویٰ ہے کہ یہ ارمیانی کی تصنیف ہے، کچھ کی رائے یہ برکہ ع درائ کی تصنیف ہے، اور عزرااورنیخاس سے درمیان ، وسال سے میں زیادہ نصل إإجاتاب اس لنے آگر عیسا نیوں کے پاس اس کی کوئی سندموجہ، ہو تی تو اس قدرمشد میر اختلاف پیدانہ ہوتا ، ہو دیوں کے ز دیک ہیرسب اقوال غلط ہیں، تمر دوہمی آعلیجی محن قیاس کی بنیاد براس کوسموئیل علید التلام کی جانب خسوب کرتے ہیں،اس طرافقے اس کے بات میں جدرائیں میدا ہوگئیں، اس کے بعد محاب راعوت جو جو تھے درج کی کتاب ا ہواس میں مجی سخنت اختلافت یا یا جا گاہے، بیض کا خیال ہے کہ دہ حزقیاہ کی تصنیف ہے ،اس صورت میں اہامی نہ ہوگی، بعض کے زدیک عزرام کی تصنیعت ، میروی ادر تامیمی کئے بین کریسوئیل کی تصنیعت ہے،

اله كيونكر فيناس اورجز آياه يس سكولي شنبي، مؤخر الذكرميود آه كا بادشاه عما، اس كي زمان مِن حصرت شعیار طبیه السلام بورے بین ۲ سلاطین اب ۱۱ و توایخ ب ۳۶ ۱۲ ۱۱ ت سله بارى كتب مقدسه الرمينلي ، ص ١٠٩ ، سله بهاري كتب مقدمه اص ۱۸۹۷ ، ۱۲ من

حماب معولك بميرلية مطبوع برايم ١٠٥٠ جلد عصفيه ٢٠٥ يس ٢٠٥٠ . ا اسل سے مقدمہ میں جوسواد او میں اسٹاربرگ میں طبح ہوا ہے لکھا ہے کہ کتاب راعوت گرملی تصے اور لغو کہانیاں میں ، اور کتاب یونس تعتوں کی کتاب یو ین ایک غیرمعتبرقصته اورغیر میم کهانی ب،

اس کے بعد کتاب تخیا کو لیے، کہ اس میں بھی اس تسم کا كتاب تخميا كاحال اختلان بإيامات ، اكثر لوگون كايسنديده قول يه به كونميا

کی تصنیف ہے، انہانی شیس ا درایی فاینس کریز اسٹم وغیرہ کی دائے ہے کہ یہ عزراً کی تصنیف ہے، بہلی صورت میں یہ کتاب المامی نہیں ہوسکتی، اسی طرح بالال کی ابتدائی ۲۶ آیات تخمیا کی تصنیف کی طرح نہیں ہوسکتیں .اور نه آیات کا کوئی بہتری رلطابس مقام سے قعت پایا جاتا ہے،

نیزاس کتاب کی آیت ۲۲ میں دارا شاہ ایران کا بھی ذکر کیا گیا ہے ، حالانکوہ تنمیاک د فات سے ایک سوسال بعد گذراہے ، مقصد ۲ میں آپ کو معلوم ہوجائیگاکہ عیسائیوں کے مفترین مجبور ہوکراس کے الحاقی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ،عربی مترجم نے تواس کوساقط ہی کر دیاہے،

اس كے بعد كتاب ايوب كا حال سنة كے لائق ہے ،اس كى مالت ا تو دومری تنام کا بوں کی برنسبت نہایت برتر ہے، اس میں جینو

St. Epophanius إسكا براعالم الاجالية من اس كي محد تصانيف العال إلى ما ق بي ١٠ أس مر الماري كربها كاده إول من تو منكلها مسيند شااسين تنياكيليهٔ فاتس مسيندي اور تنهاما كم اوروز راكابن دول

ا عنبارے اختلاف إ يا جا كے ، اور رئي مالي وير جوعله رميور مي زبر دست شخصيت كالمالك بيءاورميكاكس وليكارك اورسله واستناك دغيره عيساني علماركا تويه اصرادبي كه آيوب أيك فرضى نام ب، ادراس كى كتاب باطل كهاني اور حبوث تصه س لبرريب، بتبيود ورف بهاس ك برس مدمت كي به فرقه برولتنسك كامقندي وتتبرك تاب كديركتاك فالص انساندا دركهاني ي یرا قوال توموا نقین کے تھے ، مخالفین کا کمناہے کہ اسکا مصنف متعین نہیں ہو مختلعت انتخاص کی جانب برینار قیاس خسوب کی جاتی ہے، اوراگر ہم یہ وسنسرض مجی كريس كه يه البيوكي إكس مجبول الاسم تخص كي تصنيعت ب، بومنشاكا معاصر مقا ، تب بھی اس کا اب می ہونا تاہت نہیں ہوتا ، یہ کافی اور کامل دلیل ہے اس امر کی کہ اہل کتاب سے پاس کوئی سند متصل اپنی کبس کتاب کی موج د نہیں ہے ، غوض کہ وجو کی تام ترسب ادمحض تغینه اور قیاس ہے ، اب ربر ركاحال سنخ، تواس كى كيفيت ميس كتاب أيوب كى ك ساب ربور ہے، کسی محل سند سے یہ امر ابت ہنیں ہو اکراس کا مصنعت

فلال شخص ہے، اور نہ تمام زبور وں سے بیجا کتے جانے کا زیارہ معلوم ہوتا ہے اور

Ribbs - Tyee Data Com

سه سبنسوري بيعبارت موع د بي همري في مينل لكستا بي كوتمركا خيال بوكديية مين ايخ ميري بو» دبهاری کتب مقدمه ملازی ا درمج که فرقهٔ پر دنسشنت اس کتاب کو آنبل می شاد کرتا بوات مجی پیمادم بن بركهاس كے نزد كيك كتاب ورست بر يهي مصنف حمة الفد عليه كے اس ارشاد كى بنيا دُعلوم بنين مسكى ا Elibu ابن براكيل برزى ان وكون مي سے بحث كا مكالم حصرت أوب طیالسلام کے ساخداس کتاب یں ذکورود الماحظ بوماشیص ۱۹ مامکا ذکرا برتیل ایس بھی ہوا تق

الله Busebius فلسطين كابشب تفاست من پيدا بواء اور اين آيج كليدا اله History of the Christian Church

جياكرا سناطين مي عديم بواب الت

كله ايتك الرافي يمي بيك كي طرح ميندا سلاطير سراء

الله الن الدوس بدولون Jeduhun وكور براد كهي ال يد عزت داذرك بال

اسكادكر الوايع بياد من ين آيا به زور مبره ١٠٠٠ د مه ال كرطرت نسوب ١١

من اس كانام ارودين آسف مادهه بين يركيه را ويكيل رايت بكر اليس

يه وا عدر كافوي من عديد ركياته وال

نیں ہیں، اور اا زبری قرح کے بین بیٹوں کی تصنیعت ہیں، بیمن کا خیال ہے کہ ان کامنعت ایک دوسرائی خض عقام جس نے ان زبورول کو ان کی جانب منسوب کر دیا، اور جش نبوری دوسرے خص کی تصنیعت کی ہوئی ہیں،

کامتے کمتا اوکہ دہ زبوری جودا ؤرطیہ اللہ می تصنیعت میں وہ صریت ہے ہم میں ، باقی زبوری دومروں کی تصانیعت میں ،

متقدمین علام بیجود کابیان پر ہے کہ یہ زبوری مندرجہ ذیل اشخاص کی تصنیف ہیں اس آدم ، ابراہیم، موسیٰ آصف ، بہان ، جد وتہن ، قرح کے بینوں ہٹے ، داؤڈ کے صرف ان کو ایک جگہ جسے کرد! گویا اُن کے زر کیک داؤر کی حیثیت صرف جامع کی ہے ، وہ کسی وہ کی کے مصنف نہیں ہیں،

مورن كتاب كرمتاخرين على ربير داور جله عيساني مفترين كافوى يه به كريرت مندرج ذيل اشخاص كي تصنيف به موسئي، داور أن سليان ، آسف ، بيان . الهسان ، حدد تبين ، قورج كي بين بعن ،

یبی انتظاف زبر ول کے یک جاجع کے جانے یں پایاجاتے۔ بعض کاخیال
ہم کہ داؤد کے عہد میں جن کی تئیں، اور کچہ لوگوں کی دائے ہے کہ حز قیاہ کے زائد میں
ان کے احباب نے جن کیا تھا، ابین کی دائے ہے کہ مختلف زمافوں میں جمع کی گئی بال
اس طرح زبوروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بعض سے زود یک
البامی میں ، بعجن کا قول ہے کہ کہی خص نے جونی نہیں تھا اس کوان ناموں کے ساتھ
موسوم کیا،

שם דין דין ביאת בפת באת ו זו تعي

امثال سیمان اردونی کیا ہے کہ تام کتاب سیمان علیہ اسلام کی تصنیعت ہو، گردوی اس نے اطلا ہے کہ فقات کا موجود ہونا اور جلوں کا گراراس کی تروید کررہا ہے، اس نے اطلا ہے کہ فقلت محاویات کا موجود ہونا اور جلوں کا گراراس کی تروید کررہا ہے، اس طرح اب ۳۰ واس کی آبت اس سیمان کا ایکارکرتی ہے اور اگریہ آسیم بھی کرتیا جا کہ اس کا کی محت سیمان علیہ اسلام کا تصنیعت کردہ ہے، تو بطا برصوت ۲۹ باب انکی تصنیعت شار کے جا سے ہیں، اور بدا ہوا ہی اُن کے زمانہ میں جن نہیں کے گئے ،اس سے کا اُن میں جن نہیں کے گئے ،اس سے کا اُن میں تر نہیں سے تھے، جی اگر سے کران میں تر نہیں اس میں میں میں میں میں اور بدا ہوا ہے کہ اور بدا ہوا ہے کہ اور بدا ہوا ہے کہ اور بدا ہوں ہے کہ اس کے میں کہ اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں اور بدا ہوں ہے کہ اور بدا ہوں کے دوسوں نے جن سے میں میں میں اور بدا ہوں ہوئی ہے ، اور بدا ہوریہ تدوین سیان علیہ اسلام کی دفا سے میں میں ہوئی ہے ،

مین عنوان تیر بھی سلیمان کی اشال بس جن کی شاہ بہوداہ تر تیا کے لوگوں نے نقل کی تھی ؟ است

لله سفیراا ج ا کله عوبی ترجیمطیور بر المامی به عبارین زور نبرا ، بی بین موجود میدا کشاه کی سفیراا ج ا کله عنوان بر آق کے بیٹے آبورے بیٹام کی ایمن اور باب اسکا عنوان بر آق کے بیٹے آبورے بیٹام کی ایمن اور باب اسکا عنوان کی آفران بادشاه کے بیٹے م کی ایمن جواس کی ازر نراسے سکھائیں ہوا ہوا

منسدین کو آج کک روستا من می ایندانی و باب سلیان علیراسلام کی تصنیف نبیل این ، جیها کر عنقر من الله من مناطقه منبرا کے جواب میں مفتر آدم کلانگ کے حوال سے مصلی این ، جیها کہ عنقر منا الله منبرا کے جواب میں مفتر آدم کلانگ کے حوال سے مصلی ایک اور باب ، ۳ آجور کی تصنیف آرد ، اور باب ، ۳ آجور کی تصنیف آرد ، اور باب ، ۳ آجور کی تصنیف آرد ، اور باب ، ۳ آجور کی تصنیف کردہ ہے ، ین مفترین کو آج کے کسی منتقب من من مور کا کہ میر در فران منا کون منتقد کا مذان دو فول کی فرات

مفسرت کو آج کک بیتین نہ ہوسکا کہ یہ دونوں منا کون تے کہ تجوا نہ ان دونوں کی برت محقق ہے، گریدلوگ اپنی عادت کے مطابق محض قیا سا کہتے ہیں کہ دو نبی سمنے، گرمحض ان قیاس مخالف کے لئے جمت نہیں ہوسکتا،

بعن کاخیال یہ کہ لوٹیل اسلیان علیہ السلام بی کا نام ہے، گریہ غلط ہے، ال

میولشان بنے اس تیاس کی تردید کی ہے کہ لوشل ہلیان علیہ السلام کانام مقا اور ہا۔

سیا ہے کہ یہ کوئی دوسر انتخص ہے ساید ان کو کوئی ایس کا فی دلیل بل گئی ہے جس سے

ٹابت ہوتا ہے کہ کتاب فوشل اور کتاب آبور اہامی ہیں ، ور نہ دہ قانو فی کتابون ہو

کیسے داخل ہو سحت ہیں یہ

اس میں یہ کہناکہ شایداً ن کو کوئی کافی دلیل بل کئی ہوا مرد دوباطل ہے، کیوں کہ اُن کے متقد مین نے بہت سی ایسی کتابوں کو قافونی کتابوں میں داخل کیاہے جوان کے متقد مین نے بہت سی ایسی کتابوں کو قافونی کتابوں میں داخل کیاہے جوان کے نزدیک مرد دود داخل ہیں، اس لئے ان کا کوئی فیعل جمت نہیں ہوسکتا، جہاکہ اس فیصل کے آخر میں آپ کو معلوم ہوگا ،

آدم كلارك ابن تفسيرطدم، صفيه ١٢ و ٢٥ يس كمتاب كه ،-

له بادری مینلی نصبے بن ہیں آجو آدر لمرسل کے بائے میں جنوں نے اُن کی تدوین کی کو مجمعاتم بنیس ارساری کتب مقدمد، ص ۲۱۸) ۱۱ ت اس دعوے برکوئی دلیل قائم نہیں ہی کہ لوٹیل سے دادسلیان علیہ السلام ہی ہیں اور سے اس دعوے برکوئی دلیل قائم نہیں ہی کہ لوٹیل سے دراز لجد لاحق کیا گیا ، اوراکٹر چالدی زبان کے عام دراز لجد لاحق کیا گیا ، اوراکٹر چالدی زبان کے عاد دات جواس کے شروع میں پات جاتے ہیں، وہ اس دعوے کی دلیل نہیں ہونے نیز باب اس کی نسبست ہوں کہتاہے ،

سے اب ایک ایک اور برسلمان کی تصنیعت ہیں موسکتا ہے اب دی کی آیٹ یوں ہے کہ ا۔

میر بھی سلیمان علیہ السلام کی اشال ہیں جن کی شاہ میروداہ حز تیا ہ کے وگوں نے نقل کی ختی ہ

باب آیت ، اتراجم فارس نسخد مطبوع بشديع من يول بكر ا-

م این سمت کلمات آجور بن یا قد نعنی مفالات کداو برائ اینبل بلک برائ اینبل دارکال برزبان آورد و

نخ مطبوعه مسلماع من يوالفاظين :-

معلات آکورب ریات بین دی کرآن درب اینیسی دادقال بیان کردید ادر اکثر ترجی مختلف زبانوں کے اس کے موافق پات جاتے ہیں، عربی ترجی اس سلسلمیں مختلف ہیں، ترجیم بی مطبوعہ اللہ انتہ کے برجی نے اس کو صفوف کر دیا، ہو اور ترجیم عربی مطبوعہ سلسماری وسیسیم کریا کے دونوں مترجوں نے یون ترجیم کیا ہے،۔ اور ترجیم عربی مطبوعہ سلسماری وسیسیم کریا کے دونوں مترجوں نے یون ترجیم کیا ہے،۔ سلف افوال المجامع بن القای الروما التی تعلیم بھا الرجل الذی الله معلد وا ذاکان الله معد ایش ہوں

عراق Chaldee مرستان كربان والتي الدو أبل من الت كسدى دبان كراك المساود وأبل من الت كسدى دبان كراك المساود والم

اوراردوم كلطانى كام عمري

اس کوجع کیاہ،

ترجمد ہے جامع کے افرال ہیں جو اتھائی کا بیٹاہے، دہ خواب جو اس نے سان کیا جس کے ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ملاحظہ کیجے عوبی تراجم کس قدر مختلف ہیں،
ملاحظہ کیجے عوبی تراجم کس قدر مختلف ہیں،
نیز باب الا آسیت ایس اول ہے کہ ا۔

مار واعظ المار واعظ كاتعاق باس مى بى شديرين اختلاف الماري المحتلف المحت

له يرعبارت ابى نشست كے اعتبارے عجيب كى ب، اندازه برجم كيا كيا ہے جب اختلات مبرحال ظاہر جوجا كے ١١

سلے ہانے علی ترجم مطبو ور شائر و کے الفاظ عام ترجوں کے کھے مطابق بین کہ کاام اجور بن متقید مسا، وجی فرار جل الفاظ اللہ ہے ہوں کے کھے مطابق بین کہ کاام اجور بن متقید مسا، وجی برار جل الی ایٹیس و اکال اس میں متقید محالفظ عام ترجوں کے خلاف اور تمسا کا لفظ الن سے اللہ کی براد ہوں کے خلاف اور تمسا کا لفظ الن سے اللہ کہ براد کی براد ہوں کے اللہ کا لفظ الن سے اللہ کی براد کی براد کی براد کا لفظ الن سے اللہ کی براد کی

س يروني إراسي ترجيه معلوعدار دو ترجد كى عباومت بم يكو ي إلى التق

تسنین کردہ ہے، آلیمو کے علما کئے ہیں کہ یہ دوقیاہ کی تصنیعت ہی کردھیں ہمتاہے کہ ایک شخص دروا بل ہے یہ گاب لینے بیٹے کے لئے جس کا نام ابی ہودیوں کی قیدے مختی مسیحی عالم جہان اور بعین جرمنی علمار کئے ہیں کہ یہ کتاب میہودیوں کی آبی کی تیدے آزاد ہونے کے بعد تصنیعت کی گئی ہے،

زر تمیل کا دعویٰ ہے کہ یہ انتیوکس ایم فینس کے عبد بیں تھی گئے ہا دیہودیوں نے اور بیہودیوں نے ابل کی قیدے رہا ہونے کے بعد اس کو ابنائی کہ بوں ہے نواج کردیا تھا، گر دجد بیں دہ بھر ان کتا بوں میں شامل کر لے گئی،

عن الخسسرلات المحالة توسبت بى ابترب بعض كاخيال اس كى نسبت عن عن ابترب البعث كاخيال اس كى نسبت من عن عن المرب المسترلات المرب المستركات المرب الم

نیزی نیوی کا کریسلیان الیستامی تصنیعت قطی اور این کیورکد اینی فات و مند از بدگی گی زادری تعید و رجی این کرانسان اور کتاب الوب کی شدید خدمت کرتا ہے ایس اور بیکارک ال کی چائی کو تسلیم نہیں کرتے ہے ، وشتن کہتا ہے کہ یہ ناجا نزگا نا بجا فاہے کہت مقدم مسلم کی جائی کو تسلیم نہیں کرتے ہے ، وشتن کہتا ہے کہ یہ ناجا نزگا نا بجا فاہے کہت مقدم مسلم کا ہے اس کا فاج کیا جانا فروری ہے ، دجن متاخرین نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے ، سملم کا قول ہے کہ کہتا ہے کہ کا سی کورف فیصلہ کیا ہے کہ اس کتاب کو عہد عتیق کی کتابوں سے فاج کر دیا جائے ، کیونکہ یہ نا پاکھانا ہے کہ اس کتاب کہ کتابوں سے فاج کر دیا جائے ، کیونکہ یہ نا پاکھانا ہے کہ کا اس کو عہد عتیق کی کتابوں سے فاج کر دیا جائے ۔ کہونکہ یہ نا پاکھانا ہے ،

تصود دش کے یونان ترجمہ ، اسی طرح لاطین ترجمہ اور دون کیتھواک ا کے تام ترجمی میں تیمرے باب کے اندر تین بج ل کا گانا ہے، اور

كاب الخال

ماه آلود Tairnud یبودیون کی شهورگاب موزن بر مدامت تریم عامت انگارونوایخین ۱۱ میرویون کی شهورگراب موزن بر مدامت تریم عامشهوره برای میسی که دیجیته باشیه فی ۱۳۲۹ میشود و ایک شهوره برای میسی میسوی می ایک یونان ترجمه نبادگیا مینا ، زیاری تقاب مقدسه)

كالسر پته چاتا به بعض عيسا تيول كاخيال ب كديدان علما كي تصنيف اوجو

عزرائ كے عبدے مين كے زمان كيك :ونے يو،

ته مناور می می از از در می می ایس کی تصنیف کرده به جویسوع کا بیا عقا، اور آبل کی تعنیف کرده به جویسوع کا بیا عقا، اور آبل کی تبدیسے آزاد دوکر آباتھا،

الله المرائع المرائع

اص لئے کہ باب او کی آیت ۱۴ ترجمہ فاری مطبوع استان او یں ایول کہا کیا ہے ا۔

"كلمات براياه "ابرين جااتنام بذر فت"

اورتر جبه فاری مطبوعه مسته اع کے الفاظ میں ا۔ "کلات برمیاد تا بدیجا بست: ترجمه لرنی مطبوعه مستند عربی ہے کہ "بربان تک ارمیاء کا کلام تنا"

له چنا الخدير واستنت و براي يكتاب صرف ١١ الواب بريت له ١٠

سل یہ بیروری علامیں ہے برب، قرم، م منظمین اور برگی کا معصرے و باہل ہیں لگری اور برگی کا معصرے و باہل ہیں لگری ا سلام تام نبخوں میں ایسا ہی ہے ، دیکن یہ درست نہیں کیونکہ بیرواکین ایبولیقیم کا بیٹا تھا آلیوع کا آہیں ، یہ بابل کی جلاوطنی کے دفت بادشاہ ہوا تھا، اور میں مہینے سلطنت کرسکا ، (ویجے اسلامین میرا و جہا ) سال ملہو جوارو و ترجیکا لفظہ آرمیاہ کی باتھ میران تک بین جینا نج باتھ کی ہیل آیت یں ہے اسک ما

بكانام عوطل تها: ولسناسي مرمياكي بي هي الامريك بدانفا فاخرد معدت ارميا شك نبيس موسي الاست

دوس بنی اب اکی آیت اا اس سے کہ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ کسدی زمان میں ج اور انی تمام کتاب عبرانی زبان می سنے بدیتہ نہیں جات کہ ستخص نے ان دونوں کو لاحق کیا ہے ؟ میں مفسرین محض ظن و تباس کی سب بیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید فلاں فلاں انتخاص نے لاحت کیا ہوگا، ہمری داسکاٹ کی تعنیر کے جامعین اس باب کی نسبت کتے ہیں کہ۔۔ معلوم ہولے کوزرا ۔ ایس دوسمے شخص نے اس اب کوان بیش آنے واسے واقع كى يشيئي تون كى توضيح كے لئے جو گذمشته إب ميں بيان موتى بين اور ان سے مرتب كى ومناحت کے لئے لاوں کیاہے و

ہوران عباریم صفحہ 4 ایر کہتا ہے کہ ا-

" باب ارمیا می دفات کے بعد اور بابل کی تیدے آزادی کے بعد لاحق کیا گیا جر رکا ذكر مقورا سااس باب مين مجي موجود ہے ہ

محراس جلدين كتاب كرا-

آس رسول کے تمام لمفوظات سوات باب کی آیت سے عران زبان میں ہیں واور یہ آبت کسد ہوں کی زبان میں ہے و

اوری دخاکتا ہے کہ ا۔ "برآیت الحاتی ہے:

فرقد كيتمولك كم بتيوا كاركرن اورعلماء بروستنث بسس وارن کے درمیان مناظرہ موا بید مناظرہ سے مداء میں آگرہ میں طبع مجری ولیکا

ب، كاركرن اين مرس خطيس كحماب.

الشهور فاصل جرمني المثابلن مجتاب كركتاب الشعيارك إب ٢٠٠ اوراس كابور

لمه كسرستان كى رہے والوں كوكسدى كما جاكلب اورابنى كى طوت يەزبان خسو يى . بخت أحراس قام كانتمام

ابولب عبر 11 کک ان کی تصنیت ہیں ہے ... اس سے معلوم ہواکہ 14 ابواب اُن کی تصنیعت ہیں ،

## ا ناجيل اربعه کي اصليت

ملہ بہان اس بات کا ذکر دلیہ سے خالی دہوگا کہ جد قدیم کی گائیں پر دلسننٹ فرقہ کے نز دیک ایمی اور منہ مورمون ٹی پرسیفس تقریبا سندہ میں کھتے "ہانے پاس صوف ۲۲ کی جی بین جی بن اور الباس المنہ میں اور الباس المنہ کے شام حافلات مند ہے ہیں اور الباس آسار کی جاتی ہیں اور الا ہماری کتب تھ ساز پاوری مبنلی میں میں میں عیسانی صواحت بین کو ایک و قرار نے ہی ہے ،اب میں کو 17 مجمی قرار نیے گئے ، اس ان الائیس کو بائیس آبت کرنے کے لئے تجرب تا ویات کرتے ہیں کہ انہاں منہ کی بارہ کتب کو ایک ،عزوار اور خوبان کو ایک ،عزوار کی میں مار کے موبان کو ایک ایک میں مواج میں ہوایت فرائے ،

محی با وجود اپنے پوئے تعصب سے اس انجیل کی سبت کسی سند کے بیان کرنے پر قادر منہ ہوسکا، بكار منف قباس سے يكباكة فالب بين مركم متى في اس كويونانى زبان ميس كلما تھا، محرونبيون اس كاظن وتي س مردوو ہے اس لے يہ ترجه واجب السيام نبيس ب مكله قابل روہے انب تنکار بیڈیا میں انجیل متی کے بارومیں بول کہاگیا ہے کہ ،۔ یرا بخیل مستدع می عبرانی زبان می اوراس زبان می جو تارانی اورسسرمانی کے درمیان بھی کیمی گئی دلیکن موجودہ صرحت ہوتا نی ترتبہ ادرعبرانی زبان میں بوآرج نسخہ مرج دے، دواس لونان کاتر عمرے!

وارو كيمتولك اين كتاب من كمتاب كد:-

يرة وم في النه خط مين مساحت ساحت كلما مي كرمعن علما رمت مدمن الجيل في کے آخری اب میں شک کرتے تھے اور معین مقتدین کو انجیل لوڈ ایٹ کا میں کیا تامیں انجی شكف ورون مقديل المفرك يلخ وابون مي شك ترسع من ورون إواب دور السيون كني الم محقق نورش ان كاب مطبوعه بوسنن الماع محصفير برانجيل مرتس كي نسبت كساسب ا اس انجیل می ایک عبادت قابل تحقیق ب جوانیت و ی آخری باب کے خم کک الى جاتى ہے، اوركريساخ سے براتبوب بوتا ہے كداس نے اس من مي عبارت

مله عيسانيون كالك فرقم وجوميدنامة قديم كالتاب كوماجب تسليم قرار مهين ويتااور دوخواور كا قائل والكفائي فيرا درا يكفائي مشروا ودعد قديم كى كتابير درسرے فداكى سبى بوئى بين وعد جديد كون الوا ير مهدة يم كاتذكره برأك إتورد كرديّا عامياس من توبيت كرّا مقاءاس فردْ كا باني ارسيون مقاءات ك نسبت ساس ارسون كية إن، والمنص ازادان الشكوك سفم ١٩١، ١٩٣ م ١٩١ بوالدلار وروير) وبی بین اے مرقبون مجی کہا جا تا ہے

برشك وترد د كاكوتي علامتي نشان تجي نهين لكايا، حالانكه اس كي شرح مين اس بح الحاقی ہونے کے بے شارد لائل میشیں کرتے ہیں " اس کے بعد دلائل نقل کرتے ہوتے کا عماے ا۔

اسے ابت ہواکہ یہ عبارت مشتبہ ہے ، الخصوص جب کہ ہم کا تبوں کی نظری عادت كو مجى بيش نظر ركيس كوه وعبارت كو تعاج كرف كے مقابله مي داخل كرنے كوزياده بسندكرتي بي

ادر کرسیاخ فرقد پروٹسنٹ کے معترعال میں سے ، اگر مے نورٹن ان کے نزدیک اس: يكاشفس نهيس بر مركريها خ كاقول وأن ربيتية عجت ب،

ای طرح پوری سرت به ای ای طرح پوری سرت به دو اس کی تعدیت ای با ای کی تعدیت ای با تعدیت این کی ترد در کرتی می کارد در کرتی می کند در کرتی می کارد در کرتی کارد در کرتی کرد در کرتی کرد در کرتی کارد در کرتی کارد در کرتی کرد در ک اس کے دلائل ہے، بلکہ معبن چیزیں ایسی موجو دہیں جواس کی تردید کرتی ہیں

مہلی دلسل گذشتہ دُورمی این مسے علیہ اسلام سے تبل اور اُن کے بعد تصنیف طراقة وہی تقاجوآج مسلمانوں کے بیبال رائج ہے۔ جیساکہ آپ کو توریت کے احوال میں ك الدر الم م موجكا ب و در در بداب مقعد مناصل دي معلوم موكا واسى الجيل سے قناعی مظاہر منہیں ہو تا کہ بیر حنا اینا آئیجوں دیکھا حال بیان کررہے ہیں ، اور حس جیز کی شاد ظاہر دیتا ہواس کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جاستی، تاو قت میک اس برکوئی مصبوط او قوى دليل مذبوا

د ومری دلیل انجیل کے باب ۲۱ آیت ۲۲ میں اس طرح سے کہ ا۔ د ومری دلیل ہے ۔۔۔ ا سے دہی سٹ گردہے ہوان باقد کی گھا ہی دیناہے اورجس نے

ان کو کنداے ،ادرہم جانے ہی کراس کی کوائی کی ہے ؟

یہاں ایکے والا اور مناکے می میں الفاظ کہتا ہے ،۔ کہ یہ وہ شاگر دیے جویہ شہادت ہے رہا ہے ، اور اس کے حق میں نظم ہم ساتے ہیں کے افاظ ہی ہے ، اور اس کے حق میں نظم ہم ساتے ہیں کے افاظ ہی ہے ، اور اس کے حق میں نظم ہم ساتے ہیں کے افاظ ہی ہے ، ایسا معلی الفاظ ہی ہے کہ اس کا کا تب آبو حنا نہیں ب، ایسا معلی ہوتی ہوتی کہ جیسے زیں س کئی میں جن کو اپنی طرف ہوتا ہے کہ اس دو مرے شخص کو و حنا کی تھی ہوتی کہ جیسے زیں س کئی میں جن کو اپنی طرف اس نے کہ دون واصفاف کے ساتھ نقل کیا ہے ، واللہ اعلم ،

دوسری صدی نیسوی می جب اس انجیل کا انکار کیاگیا، که یه بوحت نیسری دلیل کیسری دلیل کیسری دلیل کیسری دلیل کیسری دلیل کیسری دلیل

کا بڑا کردہ و موجود تھا، اس نے منکرین کے بواب میں قلعی یہ نہیں کیا کہ میں نے بولیکارپ سے سُنا ہے کہ یہ انجیل بوحنا اواری کی تصنیعت ہے، اب اگر یہ انجیل بوحنا کی تصنیعت ہوئی

تو پولیکارپ کواس کا علم صرور ہوتا، اوریہ بات بہت ہی بعیدے کر اریوس پولیکارپ سے ضی باتیں اورراز کی جیسیزیں سنتا ہے اور نقل کرتا ہے، اور اس عظیم انتان اور اہم معالم

می ایک نفظ مجی اپنے استادے نہیں سنتا، اوریہ احمال تو اور مجی زیادہ لعید ترہے

کراس نے مشتنا ہو عربول گیا ہو کیونکراس کی نسبت یہ علیم ہے کہ اس کے میہاں

مله آرینوی Irenacus کیون کامنہوریشب اور عبدایت کامسلم النبوت عالم بخشارہ مد بیدا بواا در تفریبا محد شاری مانت بالی، دعتیوں کے خلاف اس کی کتا بی مشہوری، جن کا المطینی ترجمبہ ان مال بایاجا کا ہو، و برٹا فیکا ، ۱۹

کے پرسکارب Polycarp سرن کا مشہوربشہ جس نے حواریوں کا زانہ ایا ہے تعدریا ملائے میں بیدا ہوا، اور مصابع میں وفات پائی، بریتیوں کے خلات اس کے کارائے می معردون میں ما ات

زبانی روایت کابراا ، باری او وه ایس روایتون کومبت محفوظ اور بادر که انتها، ایسی بوت این آرینوس کا قول زبان روایتون کی بیت معبوع مست معبوع مست معبوع مست این آرینوس کا قول زبان روایتون که نسبت یون نقل کرتا ہے ،-

ایس کے بیاقوال خدا کے نصل سے بڑے خورے سے، اوراپے سیندی کھے انظر کا غذوں پردا و رعوصة درازے مبری براتی عادمت ہے کہ میں جیٹ ان کو پڑ ہتا رہتا ہوں ہے

اوربین اور بین اور کھی زیادہ ستبعد ہوگی کہ اس کویاد تو متعالیکن می افیوں کے مقابم میں بیان نہیں کیا اس دلیل سے بدا مرجی داضح ہوجاتا ہے کہ و وسری صدی عیبوی میں بین بین کیا اس دلیل سے بدا مرجی داضح ہوجاتا ہے کہ و وسری صدی عیبوی میں بین بین نے اس انجیل کو یو دنا کی تصنیف اننے سے انکار کیا، اور ان کے مقابلی متعدین اس کو ایست نہیں کرسے ، تو یہ انکار ہا ہے ساتھ کفسوس نہیں ہے ،

نیز آب کوعنقرمی مفالطه مل کے بواب میں معلوم بوگا کہ سلز س جو بُت پرست مشرک علماری سے مقااس نے دو سری صدی میں ڈیجے کی چرٹ بیدا خلان کیا بھیا کہ عیسائیوں نے اپنی ابخیلوں بیس تین یا چار مرتبہ تر یعند کرڈ الی ہے، بلکداس سے بھی زیادہ اور ایسی مخرلین کی کہ مضامین قطعی بدل گئے ،
اور ایسی مخرلین کی کہ مضامین قطعی بدل گئے ،
اسی طرح نی سنٹس جو فرقہ مانی کیسر کان کاعالم ہے جو تھی صدی میں مجارکرکہ تا ہو :

له عیسایون کاکیک فرقد، جس کا عقید دید کرکد وه فوزجس مے موسی برکد وربیت ا در قبران بیغیرون میکادم بوابعا ذال شریجا خلاا نهیس بلکه شیاطیس می سے ایک شیسطان برید فد قدم مدجد یک کتروں کو انتابی برگریس انحاق ویجر ایدنا کا قائل برداوران می سے بولیسند آی ہے اسے نے لیتا ہے ، باقی کو مجور دریا ہو، مالی کیزاس فرقہ کا الحاق ویجر اوران میں سے بولیسند آی ہے اسے نے لیتا ہے ، باقی کو مجور دریا ہو، مالی کیزاس فرقہ کا الحاق ویکا در اداران الله الشکر کے صفح مع ابوالی کیا ۔ الاستاد الالادور میں ما تعقی

یہ بات محق ہے کہ اس جمیرجد پر کور قرصیح کے تعدید کیا ہے اور نہ حوار ہوں ہے بلکہ ایک گذام شخص نے تصنیعت کرے حواد ہوں او بان کے ساتھیوں کی جا حدور کہ بالا ایسی کا کہ وگ اس کو معتبر بہولیس، اور عیسی کے بانے والوں کو بخت ایزائیں بہمائیں ہی کہ الیسی کا بی وگ اس کو معتبر بہولیس، اور عیسی کے بانے والوں کو بخت ایزائیں بہمائیں ہی کہ الیسی کا بی میں میں میں بے شارا غلاط اور تناقض بات جاتے ہیں، کی جاتے ہیں، کی جاتے کہ اور تناقض بات جاتے ہیں، کی تصنیعت ہے اور تناقش میں کے ایک کا بی میں کہ کہ اس کا ایک کا بی کہ بال شک و درسے کی ایک طالب عمل کے تصنیعت ہے وہ کے درسے کی ایک طالب عمل کے تصنیعت ہے وہ کے درسے کی ایک طالب عمل کی تصنیعت ہے وہ کے درسے کی ایک طالب عمل کی تصنیعت ہے تا

اسکندرید کے درسد لی ایک طالب عملی تصنیعت ہے ؟

طاحظہ کیج اسٹ اولین کس دلیری کے ساتھ اس آنجیل کے اِحثا کے تصنیعت میں میر کے ساتھ اس آنجیل کے اِحثا کے تصنیعت میں میر کے کا علاق کررہ ہے ، اورکس طرح بر ملا کہدر اِ ہے کہ وہ اسکندریہ کے ایک طائب علم کاکار اُ امدے ،

معن برطشیندر کہتا ہے کہ ۔۔

اللہ میں بلکہ کی تصنیف قطنی یں اس طرح و حنا کے تام رسامے اس کی تعنیف قطنی یں اس کے تعنیف قطنی یں اس کے تعنیف قطنی یں بلکہ کئی تصنیف نے ان کو دوسری صبدی عیسوی میں لکھا ہے ؟

حد طول ا

مشہور میں کہتا ہے گہ ا۔ اس الجیل میں ۲۰ ابواب سے ، انساس سے گرہے نے اکیسواں باب ،

يوحناكى وفات كے بعدشال كياب ،

اله مستس کار قول مصنعت نے ادالہ اسٹ کوک می کتاب الاستاد از لارڈ نز کے حوالہ عنقل فرایلہ جو تفی کے غالبہ انسس Ephesus موادیہ اور ایسی

تور در المال دومری صدی عیسوی کے فرقہ وجین الم بخیل مر سے ، اسی طرح پوضا ک تنام تصانیف کا بھی انکارکرتے ہے، ما إلب مقصة دير آپ كومعلوم بوگاكه باب كى ابتدائى ١١ آيات كاايحاً جبورسار نے کیاہے ،اورعنقریب آپ کومعلوم ہوگا کہ یہ آیات سوانی ترجم من موجود بنیس من اب اگراس انجیل کی کوئی سند موجود ہوئی تو اُن کے محقق علما إدار بعض فرقے دہ بات مذکبے جوانمفوں نے کئے۔ اہذا بی بات دی ہے جو فاصب ل سٹاد لن اور برطشند کتے ہیں، ولما اناجیل اداجه کی تالیعت کے زماندمی کمزوراور وابیات بلاست روایات ا دواج تھا،اس سے بھی اس امرکی ائید جوتی ہے کہ ان کے پاس ان کتابو

الركى سندنيها ہے،

اورن این تفسیر طبوحه سام ایم جلدام قسم اسے اب می ابتا ہے کہ ا۔ میم کومورضین کنیسہ کی معرفت اٹاجیل کی الیعت کے زمانہ کے جومالات پہنچ ہی دہ اتعی اور غیر سعیتن ہیں جن سے کسی میں جز کی رسائی نہیں ہوسکتی، اورمشاکخ متقدين وابيات روايتول كى تعديق كى ادران كو تلمبند كروالا، بعد كے آيوالے و گول فے ان کی لیمی ہوئی جیسنودں کوان کی تعظیم کی دج سے تیول کرلیا ، ادریسی جول ردایس ایک کاتب سے دومرے تک بہنی ریں، قرت ویدگذرجانے کی وجرسعاب أن كى تنقت داد د كا كلوا المعلى كرنابى د شواد بوسا ا برای جلدی متلب که ميلي بنيل سنام ياصنوني أن سنة بالمات باستدم باستندم استنام

#### خطوط ومشابرات

ادر رساله عبرانيه اور بعاس كاود سرارساله ، اور يوحنا كاد وسراتم سرارساله ، لعقوت كارستاله، يبوداكارستاله، مشارات يومنا ، اور يومناكارسالمسيسر رك بعض جلول، کی نسبدت حوار بین کی جانب بلاد نسبل ہے، اور پرسستہ و کک مشکوک نہے، اور لعب مذکور علے مردد در، اور آج مک جہور محتقین کے نزدیک غلطیں، جیر اکر آب کو باہ ۔ معمل ين معلوم بوجات كا بيمياس إنى ترجيس قطعام جودنيس بن ، نيز عرب عے تمام كرون نے پارس کے دومرے رسالہ اور او حاکے ور نوں رسانوں اور مبودا کے درمال اور مشارات يومناكوردكياب،اس طرح ان كوسرياني كرج ابتدارے آن مك ود كرتے آئے بی میسکائند بید آنده اقوال بن آب کو علوم بروجات کا۔ جورن الى تفسير مطبوع سلام جلد المعنى الارد يرين كتاب، مران ترجه من ميوس كا دومرارساله ميودا كارساله . يوها كا ودبمرا تيمرادس اله اور مشاہدات لرساء الجیل برمنائے باث آئیت ۲ لغایۃ ۱۱، اور پوحنائے رسالہ نمسلسر باب أيت عربي رجود بين بن ع بعرشران ترجه کے مترجم نے ان چیسندول کواس فرحذف مَا کہ وہ ا س سے نزد ک

نابت اورمعتر سر تغییں ، چا مج وار و کیسولک اپنی کیاب مطبوع اس ماری منات در اکم آادکر .

"فرفة برونسشنت كربيت برع عالم واج س في الني فرقد كال بهت عالم ركا و الله و المركاب مقدسه س فاج كرد إ و المركياب جنول من مندرج ويل كذاول كوتجونى بحوكر كتب مقدسه س فاج كرد إ و المرازير الني المواتير المقابرات و حاكا دو مرا تيمرار الد ، يهودا كار سالد ، مشابرات و حاكا و مرا تيمرار الد ، يهودا كار سالد ، مشابرات و حاكا و مرا تيمرار الد ، يهودا كار سالد ، مشابرات و حاكا و مرا المراب المراب فرق برونس شنب كازبروست عالم ممتاب كد . منام كرا بي كرونا من كرونا كرونا من كرونا من كرونا كرون

سیعقوب کارساله، پعاس کا دومرارساله، پوخاکارساله نیم و ۱۳ وارون کی تصنیفات

نبیس بن، نیز عبرانی رسله عوصه دواز تک مردد دربا، اسی طرح مربای گرون پیطرس

کے رساد نبر ۱، یو مناکے رساله تبر ۱ ور ایو داکے رساله اور کما ب انشام است کو

داجب اسلیم نبیس انا، بین کی حالت توب کے حرج اس کی متی ، عمریم تسلیم کرتے ہیں اور کی زائن تقسیم کی جلد میں سیم کے حالت توب کے حرج اس کی متی ، عمریم تسلیم کرتے ہیں اور کی زائن تقسیم کی جلد میں سیم کے حالت کو ب

مر آ اوراس طرح اورشلیم کے گرج اپنے زمانہ می کتاب الشاہوات کوتسلیم ہیں ہے گرج اپنے زمانہ می کتاب الشاہوات کوتسلیم ہیں ہا با اللہ کا نام بھی اس قانونی فہرست میں ہیں با با با ہم جی اس نے بیجی بھی ہیں ہیں ہا با ہم جو اس نے بیجی بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گہتاہے :

اشاہداست یو منا قدیم مریانی ترجم می موج دہیں تھی، مداس باری بوس نے یا تھا ہوں ہوں نے یا تھا ہوں کے یا تھا ہوں کے یا تھا ہوں کہ کوئی مشرح کیمی، ایپٹر جبونے بھی اپنی فہرست میں پھرسس کے رساد غیر اور بوحن کے رسالہ غیرا وہ اور دسالۃ یہودا اور مشاہدات یوحناکو چڑو یا ہوں ہوں کا دومرے شریانیوں کی بھی ہے ہے ، یہی دانے و دمرے شریانیوں کی بھی ہے ہے

كيت المراد ملبوه مين ما عبد اصفي ٢٠١ ين ب كه ١٠

الدوز فے اپن کماب کے صفی اوا میں تکھا ہے کہ بہت ہے پر در ستنت محقین ،

الم المشاہرات کو داجب ہے لیم ہیں مانے ، اور پر و برآید اللہ فے معنبوطا ورق ی

ہمادت ہے تابت کیا ہے کہ و حناکی الجمیل اور اس کے دسالے اور کتاب المشاہر آ

ایک معلعت کی تصانیعت برگز نہیں ہوسکتیں ا

يوى بيس ابن تايخ كى كتاب عبر، باب ٢٥ يس كتاب،

وہونسیش ممتاہے کرمیعن متقدمین نے کماب الشا برات کوکتب مقدمہے فاع کردیاہ، اوراس کے زومی مبالغہ کیاہ، اور کہاہے کہ یرمب بے معنی اور جالت كابهت برايردهب، ادراس كى نسبت إحاتوارى كى جانب غلط بر، اس کامعنف مذتو کوئی حواری بوسکتاہے ، مذکوئی نیک شخص ، ادر مذکوئی عیسانی اس كى نسبت يوساكى مانب درصيفت ايك بدوين اورملى شخص سرن تعسن نے كى بى محریں اس کو کتب مقدمہ سے خابع کرنے کی لحا قست نہیں رکھتا، کیونکہ بہت ہے بمائی اس کی تعظیم کرتے ہیں، جال کب میری این ذات کا تعلق ہے میں یہ تو تسلیم کرا ہوں کہ یہ کسی البامی شخس کی تصنیعت ہے ، مگریہ بات آسانی سے نہیں مان سكناكم يتنص حواري عقاء اورزيدي كابيثاء يعقوب كابحاني اورانبيك مسنع تما، بلکراس کے برعکس محادرات وخرو مصریة جاتا ہے کہ بدواری برگز نہیں بوسکتا مذاس كامعنف ، وه يوحنا بوسحنا هي جس كا ذكر كماب الاعال بري كياعيا بريج اس کا ایستیا می آنا تا بت نہیں ہے، ملک مدیوضا کوئی دوسری تحصیت ہے جو اليشياكا باشنده ، شهرا فسوس من وو ترس موجود مين جن براوحناكا فالكدابول

عارت ادر معنون سے ور معلوم ہوتا ہے کو انجیل والا او حتا اس کا مصنف نہیں ہے ، کیو کہ انجیل اوراس کے رسالہ کی عبارت یو نا نیوں سے اسلوب کے مطابق بڑی پاکیزہ ہے ، اس کے برعکس مشابرات کی بار نہیں ہے ، اس کے برعکس مشابرات کی عبارت یونائی محاورات کے تعلمی خلاف ہے ، اس بین ٹا نوس اسلوب ہتعال کے گئی عبارت یونائی محاورات کے تعلمی خلاف ہے ، اس بین ٹا نوس اسلوب ہتعال کے گئی بیں ، نیز حواری ابنانام کمیں بھی خلا ہر نہیں کرتا ، مذابخیل میں اور مذر سالہ عامیم ، اس بین نیز حواری ابنانام کمیں بھی خل ہر نہیں کرتا ، مذابخیل میں اور مذر سالہ عامیم ، المکرا ہے کو متعلم یا ناتب کے صیف ہے تبیر کرتا ہے ، اور مقصود کو بغیر کسی تبید کے مشروع کرتا ہے ، اس کے برعکس اس شخص نے باب میں لیسوع تیج کا وہ مکا شفا کی میرفت اپنے ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے عطا کیا تھا تاکہ اپنے بندوں کو دہ چزیں جن کا عفر تیب ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے اپنے فرسٹ تھ کو بیج کراس کی معرفت اپنے ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے اپنے فرسٹ تھ کو بیج کراس کی معرفت اپنے ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے اپنے فرسٹ تھ کو بیج کراس کی معرفت اپنے ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے اپنے فرسٹ تھ کو بیج کراس کی معرفت اپنے ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے اور اس نے اپنے فرسٹ تھ کو بیج کراس کی معرفت اپنے ہونا مزوری ہے نا ہر کرے ، اور اس نے اپنے فرسٹ تھ کو بیج کراس کی معرفت اپنے ہونا پر نا فرائی کو وری ہونا ہر کی وری ہونا ہر کی وری ہونا ہر کی وری ہونا ہر کی وری ہونا ہر کرا ہونا ہر کرا ہونا ہر کی وری ہونا ہر کی وری ہونا ہر کی وری ہر کی وری ہر کرا ہونا ہر کی وری ہر کی می کری وری ہر کی ہر کی وری ہر کی ہر کی می کر کی ہر کی کی کر کی کر کی می کر

ادر چوکتی آیت میں ہے کو مع پوخنا کی جانب سے ان سات کلیسا ڈن کے نام "آیت مزو میں ہے سمیں بوخنا جو متعادا بھائی اور بسوع کی معیبہت اور ہادشاہی اوصبر میں متعادا منز کیب ہوں "

باب منبر ۱۳ آیت عنبر میں لکمتا ہے کہ میں وہی اوصنا جوں جوان باق کو ستااور دی ایستان میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں دائے نے جواد ہوں کے طریقے کے خلاف اپنے نام کو خلام کیا ہے ۔ خلاف اپنے نام کو خلام کیا ہے ۔ خلاف اپنے نام کو خلام کیا ہے ۔

ملہ یک آب مکاشفہ اب اوّل آیٹ کی عبارت ہے ۱۱ مقی کے این یوٹ اوری کاطریقیریہ کرکہ وہ اپنے نام کوظا برنہیں کرتے جیسا کہ ابھیل یوحناا ورعام خطابی کر محریض ظاہر کرر ہاہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوٹ آصاحب آجیل نہیں کوئی اورہے ۱۱ تقی

الديواب وكيى طرح مجى فالي قبول بيس كراس موقع بروادى نے ليے ام كا الل این مادت کے فلات اس لئے کیا ہے اگرایا تعارف کرائیں میر کم اگرتمارف مقصود ہونا تواہے نام سے ہمراہ کوئی ایسی خصوصیت ذکر کر تاجواس کوشخس اور منعين كرتي ، مثلاً يركب كريو حنّا بن زبدي يا معيق بالمحاتي ما يوحنا لين رك مجوب الريز دغيرو دغيروا بجائب كبئ حسوص وصعت ذكر كرنے سے ايک عام صفت تضار بماني" يا تحقادا شريك غم" اود مشريك مبرّ ذكر كرّ الب ، بم يه إت مذا ق ے طور پرنہیں کبہ اے جی ایک بہادامقصدیدے کہم دونوں شخصول کی عبار ادرطرد كلام مي جزيروست تفاوست يا ياجا كمياس كودام كري ي نر بوس بوس نے اپن ایج کتاب باب می تصریح ک ہے ا۔ "بعلى كأ رئيساله على البته دومرارساله كبي زانه يس بمي كتب مقدمه مي داخل نہیں ہوسکا، گر بہتس سے مہدرسانے مزدد پڑھے جاتے ہیں ، ا در کھ وگدنے رساله فرانيه كوفاج كرد إب

بركاب ذكورك إب ٢٠ ين تصريح كراب كر ١٠

آس امری اوگون کا اختلاف ہے کہ رسالہ بعقوب ، رسالہ بیج دا ادر پیش کا رسالہ بعد دا ادر پیش کا رسالہ بعد میں ، یک دومرے اشخاص کے جو ابنی ناموں مے موسوم تے ، اور یہ بات ہجو لیسنا چاہے کہ اعل پولس اور باشتر اور مشابہ ابت بات ہو لیسنا چاہے کہ اعل پولس اور باشتر اور مشابہ ابت بات ہو ایست بو مانے کہ است بو ارجی ہے یہ سب جبل بازس اور رسالہ برنیا آور دہ کتا ہے جس کا نام انسسینوشن حوار بین ہے یہ سب جبل اور نست بینی کتا بیں ہیں ، اور اگر ثابت ہو جانے قومشا بدات بو حنا کو بھی ایسابی شار اور نست بینی کتا بیں ہیں ، اور اگر ثابت ہو جانے قومشا بدات بو حنا کو بھی ایسابی شار کرنا چاہے ؟

نیزابن آیج کی کتاب اب ۲۵ می آرین کا قول رساله عرانیه کے حق می یون نقل لیا ہے:

وہ طال جرو موں کی زبان پرمشور ہے ہے کہ بعض کے نزدیک اس دسالہ کو مال جرو موں کی زبان پرمشور ہے ہے۔ کہ بعض کے نزدیک اس کو اوقائے مدم کے بشپ کلیمنٹ نے لکھا ہے ، اور کچھ اوگون کا خیال یہ ہے کہ اس کو اوقائے ترجم کیا ہے ؟

ارئیس بیٹ ایس بو سام میں گذران اور مہ پونیس جون میں گذرا ہا اور دوم کا بڑا پا دری آئیس بوس می گذران ایخول نے اس کا اصل سے اکارکیا ہے، ٹر ٹولین ،کارٹیج کا بڑا پا دری شونی سنٹے کہتا ہے کہ یہ برنیا کا رسالمہ ہے ۔ ووم کے پادری کیس متونی سالٹ و نے پونس کے رسالوں کو ۱۳ شارکیا ہے اور اس رسالہ کوشار نہیں کیا، سانٹ پرن ،کارٹیج کا لاٹھ پادری متونی شائے و بھی اس رسالہ کا ذکر نہیں کرتا ، اور سریان گرمائی کی پطرس کے رسالہ نبر ۱ اور یو حنا کے رسالہ غبر ۱ و ۱ کوسلیم کرنے سے منکرے ، اسکا نیج کہتا ہے کہ جس شخص نے پطرس کا رسالہ عنبر ۱ لکھا، اس نے اپناؤت منائع کیا،

یوس بوس ابن آیخ کی کتاب ۲ باب ۲۳ می تیفوب سے رسالہ کی نسبت یوں کہتا خیال یہ ہے کہ یہ رسال جعلی اور دسنر ض ہے ، گر مبہت سے متقدین نے اس کا ذکر کیا

ہے، اور میں نعیال ہارا یہو وا کے رسالہ کی نسبت یمی ہے، گربہت سے گرج ل میں اس پر بھی عل درآ مد ہوتا ہے ؟

اس پر بھی عل درآ مد ہوتا ہے ؟

این خ انبل مطبوع من مداع میں کہا گیا ہے کہ ا۔

اکردلی کہتا ہے کہ برست الدین برد اکا دست افراس بادری کا ہے ایڈدین کے درسلطنت میں اور کی کا بند موال بادری تھا ؟

ادر يوسى بوس ابن تاييخ كى كتاب عبرا باب ٢٥ ين كمتاب كه.

ماریجن نے اجمیل بوخاکی مشرح کی ملدہ یں کہنے کہ بدس نے مام گروں کو کوئیاں کھا، ادراگر کمی گرہے کو تکھاہے قوموت دویا جا رسطری کھی ہیں ا

آری کے قال کے مطابق دہ تمام رسائے ہو پوٹس کی طرف نسوب کئے جاتے ہیں دہ اس کی مطابق دہ تمان کی جائے ہیں دہ اس کی مطابق دہ دی گئے ہے ،

قصیف نہیں ہیں، بلکہ جلی ادر دسنہ بنی ہیں، جن کی نسبت اُس کی جائب کر دی گئی ہے ،

ادر شاید دوجار سطروں کی معت داران رسابوں میں بھی بوٹس کے کلام کی موجود ہوگ،

ان اقوال میں خور کریانے کے بعد آپ کو معلوم ہوجائے گاکہ فاسس کا یہ قول کہ،۔

"اِس جب جدید کو مائے علیہ انستلام نے تصنیعت کیا ہے اور مذحوادوں نے بلکا کی جول نام شخص نے تصنیعت کیا ہے اور مذحوادوں نے بلکا کی جول نام شخص نے تصنیعت کر کے جوادیوں اور اُن کے ساتھیوں کی جانب مسوب

انم سجا در درست ہے ، جس میں ذرائجی مشبہ کی تنجائی ہیں ہے ، اور اس سلسلہ میں اور درست ہے ، اور اس سلسلہ میں اس کی دائے کی میں یہ بات معلوم ہو میں ہے کہ میں اس کی دائے تقلی ہے کہ یہ جد رسالے اور کتاب مشاہدات سلالہ یو تک مشاول اور مرد درجلے آتے ستے ، اور

131-1000 4 45

اورجن کو ناتس کی اس بڑی مجلس نے مجی جو مشتر کر جی منعقد ہوئی متی تسلیم نہیں کیا تھا،

ہجر رہ بی رسالے و ڈیٹیا کی مجلس منعقد ہو کا تیجے کی اس خقد و مشقی میں تسلیم کی تی اس مجلس میں بھی مرودد در مشکوک ہی رہی ، تو کا رقیج کی اس خقد و مشقی میں تسلیم کی تی اس مجلس میں مجلس سے کہ ہر

ان دو فوں مجلسوں کا ان کتابوں کو تسلیم کر لینا جحت نہیں ہوسکتا، اوّل وَ اس لئے کہ ہر

مجلس کے علمار نے کتاب میہودیت کو تسلیم کیا تھا، اور لوڈیت کی مجلس نے کتاب استیر

مجلس کے علمار نے کتاب میہودیت کو تسلیم کیا تھا، اور کو تیت کی مجلس نے کتاب استیر

مجلس کے علمار نے کتاب و رائٹ کے بعد کے جو بابوں کو تسلیم کیا تھا، اور رکتاب بارو رق اور کتاب بند کلیسالول

اب اگران کا فیصلہ دلیل دیر ان کی بسنیاد پر ہوتا تب توان سب کوتسلیم کرنا مزوری تھا، اور اگر بلادلیل تھا جیسا کرھیقت ہے تو سب کارد کرنا عزوری تھا، ہجست تو ب کے فرقد پر وسٹنٹ ان کا فیصلہ ان ادسائل اور کتاب المشاہدات کی نسبت تعب کہ فرقد پر وسٹنٹ ان کا فیصلہ ان ادسائل اور کتاب المشاہدات کی نسبت کسلیم کرتا ہے، اور دومری کتابوں کے متعلق اُن کے فیصلہ کور دکر دیتا ہے، خصوصت کتاب بہودیت کی نسبت، جس کے تسلیم کرنے پر تام بجلسوں کا کائل اتفاق رہا، کتاب بہودیت کی نسبت ان کا یہ عذر انگ کسی طیح کتاب متیر کے علاوہ دومری مردود کتابوں کی نسبت ان کا یہ عذر انگ کسی طیح

مفید نہیں ہوسکتا کہ اُن کی اصل معددم ہو گئی تھی، کیونکہ جب روم ہو گئی تا ہے کہ اس کو بیرودیت کا اصل نخر ، اور طوبیا کا اصل صودہ ڈیک زبان میں اور ان کی بہلی کتاب کا اصل خرائی زبان میں ملی ہیں، اور ان کی بہلی کتاب کا اصل خرائی زبان میں ملی ہیں، اور ان کتابوں کتابوں کا ترجہ ان اصلی کتب سے کیا گیاہے، اس لئے ان کے لئے لازم ہے کہ ان کتابوں

كوتسليم كرلين جن سح اصل نسخ جيروم كودستياب بوس اسى طرح أن سم المت منرورى ہے کہ وہ انجیل متی کو بھی تسلیم نذکریں کرونکواس کی اصل بھی گم ہو یکی تھی، دوسرے اس لئے کہ جموران کے استسرادے ابت ہوجکاہے کدان سے متعدین کے بیال روایات کی جھان بین اور تنقید نہیں کی جاتی تھی،ا ور وہ بےاصل اور واہیات روایتوں کو بھی مانتے اورتسلیم کر لیتے تھے اور اکھ لیتے ستے ، بعد میں آنے والے انکی بیروی كرتے جاتے ، توغالب يهى ہے كدان مجانس كے علمار تك بمي ان كتابوں كي بعض روآيا صرور مہو بنی ہوں کی ،اورا مغول نے صدیوں تک اُن کے مرود درہے سے بعب داُن کو

تمسرے اس لئے کہ کتب معتدسہ کی پورٹیش عیسانیوں کی سگاہ میں توانین انتظا لمکی کی طرح ہے ، الماحظہ فرایتے ،

۱۰ یرنانی ترجه ان کے بزرگوں کے بہال حواریوں کے ز مان سے بندر ہویں صدی تک معتبر حلا آر اعقاء اور حرانی ننول كي نبيت أن كاعقيده تهاكه ده محربين

كتب مقارسه كي حيثيت وانين انتظامات ڪي

اور میچے بھی یو نانی ہے ، اس کے بعد بوزنش بالکل برعکس ہوجاتی ہے ، اور جو محرت مصادہ میح ، ا درجومیح تقاوہ محرف اور غلط سے ار دیدیا جاتا ہے ،جس سے اُن کے سانے بزرگوں کی جہانت پرروشن پڑتی ہے،

٢۔ كتاب دانيال ان كے اسلامت كے نزديك يوناني ترجم كے موافق معتبرتني محرجب آر سی نے اس سے غلط ہونے کا فیصلہ کردیا توسب نے اس کو میمور کر تھیوڈویٹن

Theodotion ایک عبرانی عالم بھاجس نے دوسری صدی عیسوی میں

سه تغيير ورشن

كاتر تمه قبول كرايا ،

۱۔ اس میں کا رسالہ سواہوی صدی کی تسلیم شدہ جلاآریا تھا، جس پر سترصوی صدی میں اعتراصات کے گئے، اور تمام علمار پر وٹسٹنٹ سے نز دیک وہ جوٹا قراریا جیا میں اعتراصات کے گئے، اور تمام علمار پر وٹسٹنٹ سے نز دیک وہ جوٹا قراریا جی معتبر اور پر وٹسٹنٹ سے بہاں عیمعتبر اور پر وٹسٹنٹ سے بہاں عیمعتبر اور محرف ہے، اور محرف ہے، اور محرف ہے،

۵- پیدائش کی کتاب صغیر مبدر به در معدی تک معتبر اور میم شادی جاتی متی، مجرد بی سوله وی معدی عیسوی میں غلط اور جلی تسرار دیدی می ،

۱۰ عزداری متاب کو کریک گرجاآج کمتیام کے جارہا ہے، اور فرقد پر بسنط اور کریت کو کروان کے اور کریت کو کروان کے اسلان سیم کرتے ہے، اوران کی کتب مقدسہ میں دہ تکسی جاتی رہی، بلکہ آج کہ کہ اسلان سیم کرتے ہے، اوران کی کتب مقدسہ میں دہ تکسی جاتی رہی، بلکہ آج کہ کہ کو ڈکس اسکندریا نوس میں موج دے، گراس زمانہ میں اس کو جلی شارکیا جاتا ہے ہم کو اس زمانہ میں اس کو جلی شارکیا جاتا ہے ہم کو اس ترام کتابوں کے جلی اور فرض ہونے کا آہستہ امید ہے کہ انشارا لیڈ تعالی عیسان کو گارہ بن تام کتابوں کے جلی اور فرض ہونے کا آہستہ امید عمران کراس کے م

اس بورے بیان سے آپ کوداننے ہوگیا ہوگاکہ عیسا یوں کے پاس نہ تو عبد متین کی کتابوں کی کوئی سند شخصل موجود ہے ، اور مذع مد جدید کی کتابوں کی ، اور جب بہماس سلم بیں اُن پر مضبوط کرفت کی جاتی ہے تو یہ بہا مذہباتے ہیں کہ سے علیا لسلام نے عہد تنین کی کتابوں کے سچاہونے کی شما دے دی تھی، اس شہا دے کی سچے بوزنشن اور بوری تیت کی کتابوں کے سچاہونے کی شما دے دی تھی، اس شہا دے کی سچے بوزنشن اور بوری تیت انشاراللہ تا ہے جواب میں حلوم ہو جاتی بالنا راللہ تا ہے جواب میں حلوم ہو جاتی بالنا راللہ تا ہے جواب میں حلوم ہو جاتی بالنا راللہ تا ہے جواب میں حلوم ہو جاتی بالنا راللہ تا ہے دائی دوایت سے دلئے کو جات میں انگریزی میں نئے کو کہتے ہیں، انگریزی نے رائی دوایت سے دلئے کو جات کی جواب میں حلوم ہو جاتی بالنا دی کو جات ہے دائی کے دوایت سے دلئے کو جات کی کتابوں کی کتابوں کو دوایت سے دلئے کو جات کی کتابوں کی دوایت سے دلئے کو جات کی کتابوں کی دوایت سے دلئے کو جات کی کتابوں کی کتابوں کا کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو جات کی کتابوں کتابوں کی کتابوں کی

كبلاً ا ب: ربطانيد كعاتب كري موجودب، وبارى كتب مقدمه موجودب،

# دوسرى فيل

بالتبل اختلافات اورغلطيول سي لبريز

## اخر يه لافات

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِلْمِ عَلَى إِلَيْهِ لَوَجَنُ وَافِيهِ اخْتِلا قَاكَيْنِ اُوْا اللهِ عَلَى الْحَتِلا قَاكَيْنِ اُوْا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

له اس مسمی مصنعت نے ۱۲۷ واضح اختلا فات بیان دسنرات بیں جونے بعدد محرسے آپ کے سامنے آرہ ہیں ،

که ان دونون مقامت پر قربانی کے احکام کا تذکره برا دراس کی تفعیلات بی اختلات ب

الجارالى طيدول إبارزل 474 نیسرااختلاف کاب توایخ اول کے باب ، ومیں بنیابین کی ادلاد کی نسبت ، اور ا سِنَوْسِدِالنَّنَّ كے باب ١ ١١ ك درميان اختلات موجود ہے، يبودو نصاری کے علمار نے استرارکیاہے کرمہلی کتاب کا بیان اس سلسلیں غلاہے،جیسا کہ باب ا کے مقصدیں معلوم ہوگا، الماب واليخ اول ك إثب كي آيات ٢٩ ما ١٥ جوتقااختلاف اورآدم كلارك كااعة ا من ادراف كي آيات هم المهم كرورا نادن ما من اختلاف بإيامات، أدم كلاك ابن تفسير كى ملدوي كاتاب: معلمان ميرود كادعوى ب كر قررا م كو دركما بي وستياب بوني تقين جن بي ميسيا 'اموں کے اختلات کے ساتھ موج دیتھ ، محردہ پیمشناخت نہ کرسکا کہان دونوں ممون بہرے،اس لے اسفے ددنوں کونقل کردیا ، اسفرسرتيل الف ع اب م اليت وي يون ب

پانچوال اختلاف میرانسی میردم شاری کی تعداد بادشاه کودی، سوامراتیل میں آته لا كه بها درمرد بنكل ، جوشمت يرزن سقى ، اورميود آكے مرد بانخ لا كھ نكلے ؟

الهاس كاكوصه سفه ١٠١١ دراس كے ماستىدى گذرجكا ب، ك اختلات كم الح يغيس الماحظ فرايت ، متعناد الفائل برده كمين وأكياب : . ث اور فيدورادد اخیر اور روم اور مقلوت سے ساہ بیدا موار ۴۲) اور ساؤل سے بیونتن د ۲۳) بن میکا وفیتون اور ملک اور تاريخ (٣١) ... ب اورجر وراورا خيراورز كرياه (٥٠) مقلوت يهموام بيدابوا (٨٠) اورسادل يوتن (٣٩) ميكامك بيخ فيتون اور كمك ادر تحريع (٣١) -ث ادرآخزے بیوعدہ بیداہوا راس نبد کا بیارافعدد، س ب ادرآخزے بعیرہ بیدا بوار ۲۲ م انبعہ کا بیٹار فایا ہ (۳۲) ملک یا آب صرت داؤر ملایسلام کامیر سالار بھا ۱۱

اس کے خلاف کتاب توانیخ اول کے باب ۲۱ آیت هیں ہے کہ ۱-

يوآب نے لوگوں كے شاركى ميزان وا وَد كوبتانى اورمسب امرانيلى اللك شمنيزان

مرد، اورمیودا کے جارلاک ستر ہزارشٹ پرزن مرد تھے ہ

دونون عباري بن اسمه راتيل ادرميوداك ادلاد كي تعدا دي برا اختلات ظاهِم رتی میں ، بن اسرائیل کی شاری تین لا کد، ادر میودا کے توکوں کی تعداد میں میں ہزار کا تعاد إياجاكب

سفر سموتیل نانی باب مهم آبت ۱۳ اس طرح ہے کہ ۱-منه المراس على المراس كويد بتايا ، ادراس يوجها كيا

ترے مک میں سات برس قحط دہے ؟

ادركتاب توایخ اول كے باب الا آيت اليس يول ع كم ا

" ا تو تھا کے بین برس "

و یجیئے مہلی عبارت میں سات سال اور دومری میں تمین سال کی مرت بتائی گئی ہے، ادران کے مفسری نے پہلے قول کوغلط مشراردیاہے،

ا کاب سلاطین ٹانی باب ۸ آیت ۲۹ میں کہا گیاہے کہ ،۔ ۱۳ برس یا ۲ سم برس ا

سَاتُوال احْت لان كتاب توايخ الذي عبب ٢٢ آيت ٢ ين يون ب كد.

" اخزیاه بالس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا او

اه مادعلهاسلام بقول آواة بى تعجنين فيب ين كام ام ادكيا كيا كيا سله يعن بن بلادُن من عاكون ايك وبوكى ، إلى إد المنول كالسلط ، ياد بار ، اس بن عاكس ايك كو اختیار کود و کیانی کویمنظور و که مک ساسال قطیم مستلاید یا کهدادد ؟ ۱۲

و سیمنے دونوں میں س قدر سخت اختلات ہے ، دومرا قول نیٹنی طور پرغلط ہے جہا ان سے مغسرے نے اس کا اعرّات کیاہے ، اور غلط کیونکر نہ ہو، جب اُس سے باپ بہوراً ا کی عروقت وفات کل چائیس سال متمی، اور اخزیاه این باپ کی وفات مے بعد فوراً تخت فشین بوگیا تھا، جیساکہ گذستہ باب سے معلوم ہوتا ہے ، الی صورت بن آگر دوسرے قول كو للط مذما ناجات توجيخ كااپنے باب دوسال برا ہونالازم آتا ہے، كابسلانين الى باب ٢٢٧ آيت ٨ يس

> یہو اکین جب سلطنت کرنے لگا توا مٹارہ برس کا تھا ہے ادر کتاب توایخ ناتی کے باب ۳۹ آیت ویس ب کہ ،۔ مير إكين أتصرس كالمقاجب ووسلطنت كرف لكام

وونول عبارتول مي كس تدرست ديرا خلات ب، اور دوسرى ليتسينًا غلط مع : جنا سج اس كااقراران كم مفترى نے كيا ہے، ادر عفريب آب كوباب امقصل مي معلوم

مالی من اخبار الایام کے باب ۱۱ آیت اور کتاب موکس علمار كااعتراب تخرليف برااختلات بها المكلاك سرسل كعبارت كى

لله المري واليس برس كا مقاجب سلطنت كرف لكا واس في المديس يروشلم بي سلطنت كي مك سبنوں ميں ايسا ہى بڑ گريہ غلط ہو اس ميں ہوس کتاب قوائع اول الب آيت اا " کيوکر بدعهارت اس جگري لله موتیل سود می بدیر اور داود کے بهاور عل کے نام میں ایع تفکونی اوشیب بیشیبت بوسید سالارول كاسردارتها، دى ايزل اويون مناجس سے الله سوا يك بى دقت ين مقول برت " ادر وايخ الله اس طرح بود

مع اور داوّد کے سورما دُن کا شارب بریسو بھام بن علی تی جو میسوں کا سردار تھا ، اس نے مین سویرا پنا بھالا چلایا اورمان کو ایک ب

شرح کے ذیل میں کہناہے کہ ا۔

واكر كن كاس كابيان بيكه اس آيت بي مين زبر وست مخريين كي كن بي

بس اس ایک بسی آیت میں بین اعت الاط موجود بیں ،

دسوال اختلاف

ے کرآت یو اور کتاب توایخ اوّل کے باب ۱۱ د ۱۲ ین یہ تصریح موجود ہے کہ وار تحالی کے باب ۱۱ د ۱۲ ین یہ تصریح موجود ہے کہ وار تحالی کا استان کے باب اوس کے موجود ہے کہ وار تحالی کا استان کی اور کے بالے کی اور کے تبل لات سنے ، حالا کہ واقعہ ایک ہی جو اپنے ابوا ہے ، دکور د کے ناظرین پر ریفنی نہیں ، لہذا ایک صنر و راک تین خلط ہے ،

کتاب پیدائش باب اک آیت ۱۹ د۲۰ اور باب می کر آیت ۱۹ د۲۰ اور باب می کر آیت ۸ د ۹ سے معلوم برتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

گيار بروال اختلا**ت** 

قرح علیال الم کویم دیا مقاکر ہر مرند ہے ادر چہات اور حشرات الارض بن سے
ایک ایک جزر ایمن ایک نروو مرا بادہ نے کر کمنٹی میں رکھ لین ا ایک ایک جزر ایمن ایک نروو مرا بادہ نے کر کمنٹی میں رکھ لین ا گرباب ، آیت ۲ و ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کو بیٹھم دیا تھیا تھا کہ وہ ہوگا

چائے اور پر ندے سے سات سات جوڑے ایس مجاہے وہ طلال ہویا حرام ، اور

غیرطال چویا و س سے دو دور و سخور کیے کس قدرشد پراختلات ہے،

کے باہر میں فلسطیوں سے جہاد کا تذکرہ ہے، اور باب و بیں صند دی لانے کا دا تحد ذکر کیا گیا ہے، ملک کتاب مؤسل کے باکل برعکس ، اس میں صند دی لانے کا بعینہ دہی داقعہ اِسِّامِیں ذکر کیا گیا ہو، مجمر باب ۱۲۷ میں جیا دکا ذکر ہے ،

التاب كنتى سے إب المتيں سے معلوم بوتا ہے كہ بن امراتيا فے مدین والون کوموسی علیه السلام بن کی حیات مین ختم کردیا تصاهٔ ا دران مين كاكوني مرد بالنطي البالغ ، بهال مك كه شيرخوار بجيم بي الى نهيس جيور آاتها ، اور نهر المنع عورت كوبغيد حيات ركها البيته كنواري ليميول كواپن باندي بناليا تثماءا<sup>س</sup> سے برعک کتاب تعناۃ سے باب سے بتر جلتا ہے کہ مدین سے باشندے قاضیوں سے زہانہ یں بڑی قوت اورطاقت کے الکت سے ، بیال کک کم بی اسرائیل اُن سے سامنے عاجزا درمنعلوب ستعے، حالا ککہ د د نوں زیانوں میں ایک سوسال سے زیادہ کا نصل میں اب غور فر التے کہ جب باشندگان مربن عبد دوسوی میں فناکردتے گئے تھے، بھز اس قدر قلیل عرصه میں وہ اتنے زبر دست طاقتور کیو نکر ہوگئے ، کہ بنی امراتیل پر مجاری ا درغالب بوسختے ، ا درسات سال تک اُن کو عاجز ا درمغاوب رکھاء ا کتاب خروج الب من ہے،۔ كيامصرلول كرسب جوبائك ر محتے متھے؛ تیرہواں اختلاف كياه اورمصرول كرسب حربات مرمحة نیکن بن اسرائیل سے جو اِ یوں میں سے ایک بھی مدمرا ہ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر بول سے سمام جانور مرکتے تھے ، مچواسی ایٹ بین اس سے سله آدرجیسانعدا دندنے موسل . کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ایخوں نے مدیا ہج ل سے جنگ کی

اورسب مرددن كومتل كيا " ( 🖫 )

كه أن بول بن جنة لرك بن سب كو مارد الواورية في حرزين مردكا منه ديجه يكي بن الكونسل كروالو" وإي ) سكه آور مرين كالمائة امراتيليون برغالب بوا" ( 1 ) ، موامراتيل داينو كي مبتب بنايت ختر مال يوكم واله کله آیت ۱ ، هه آيت ۲۰ واس

ا خلاف برجی کہا گیا ہے کہ:

مسو منسر بون کے ما دموں میں جوجوندا وندے کا مسے ڈرتا تھا وہ اپنے وکرول اور جرجها بوں كو كمرس بعكانے إا درجمنوں نے خدار ندكے كلام كالحاظة كيا واضوں نے اپنے فو کروں اور ہو یا اوں کومیدان میں دمنے دیا ا ملاحظه كيع إكست فازبر دست اختلات ب

مصرت توح عليه السلام كي سنى سادي مين كرستانيس الع كوك م كب مقيري إجوزهوال اختلا أرمينيا عيها ودل برممري اور إنى دو

مهينه كك منتارا، اوردسوس مهينه كرمبل ايخ كومبار دل كي جرشيال نظراتين ان دونول آیتول می کیساستگین اختلات پایا جا ایاب ، کیونکرجب، ببار دن کیجیما وسویں بہینمیں نظر آنا شریع ہوئیں قو بھرساتویں ہیںندمیں آرمینیہ کے بہاڑ ول پر مش كا مجرجانا كيو كردرست بوسكتاب

اخت الات منبره اتا ۲۹ مرسیل الی کے باب اور کتاب وابع اقل کے احد الت منبره اتا ۲۹ میں ہے شار

اختلافات یں، اگرچ مترجوں نے بعض مقابات پراصلاح کی ہے، ہمان کوآدم كلارك كى تفيرس لدرب ويل عبارة موسيلى سے نقل كرتے ہيں ا۔

لے سب نسوں میں ہی انفاظ ہیں ، تحر جا ہے پاس اردوا ورا تحریزی ترحوں میں انفاظ برہی ہد ادرساتوی مبینه کی سرحوی آیج کو کشتی ارا اللے بہاڑوں پر بک حمی اردے ،

| الغاند كماب تواييخ الدّل باب ا         | أيت تمبر   | الغاظ كتاب سوتيل ثاني إب ٨           | أيت تنبر |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| جات کواس کے تصبوں سمیت فلسطیوں         | ı          | واود فے جزید کی عنان فلسطیوں کے ہاتھ | J        |
| کے اتھے لے لیا،                        |            | اے جین لی ا                          |          |
| صدد مستزر                              | r          | <u>جدد عسر ر</u>                     | ۳        |
| ايك بزارر في الدسات بزار مواد          | *          | ا کمس بزارسات سوسوار                 |          |
| ادر مدرمز رسے شہرول مجمنت اور کول واور | A          | اورواور إوشاه بطاه اوربروني سے جو    | ٨        |
| بهت ما بيتل لايا،                      |            | مدعزر مح مبت بيل مرايا،              |          |
| حدورام                                 | <b>j</b> - | بجرام                                | 9-       |
| ادوم                                   | H          | اداميول                              | 17"      |
| ادوميون                                | ir         | أراميول                              | 1920     |
| اورابيلك بن ابيا تركابن تع اورشوشا     | }4         | الى أركابيا الخلك كابن تع ،اورشرا    | 14       |
| لمشى متما ،                            |            | لمشى مقل                             |          |
|                                        |            |                                      |          |

غرمن ان دو نول با بوں میں ۱۲ اختلاقات موجود ہیں ا کتاب سموئین ٹائی کے باب ۱۰ میں اور کتاب تواہیج اول

کے درمیان جو اختلات یا اجا تا ہے عیسانیوں کے مفسرین

اس کومیان کیاہے ہ

له اظهارالی کے مسه بسوں میں جزید کا لفظ بدے ، گریادے پاس برجوں میں دارا فکومد کا لفظ ذکورہے \* که اظهارائی می منعول الفاظ بدیں انسان مرا إا لک ب جس کا مطلب ہو کر افیلک اور شرایا ، دو بول منی سے ، گریاد اس سب ترجیل میں وہ الفاظ بی جو جم نے تمن میں ذکر کے \*

| الفاظ كناب توايخ اول بلب ١١       | آرينبر | الفاظ كتاب سموتيل ثاني بأب ١٠       | أيمة بخر |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| ا در مدوم رکاسپسال دسو فک         | 14     | ا در پدرعزرگ فوج کاسپرسالارسونک     | 11       |
| ان کے قربیب مہنچا                 | 14     | حسلام بم) إ                         | 14       |
| سات ہزارد مغول سے سواروں اور میاں | IA     | سلت سورتفول کے آدمی اورجالیں        |          |
| برادمها دها كو ماداء              |        | ہزارسواد رہیل کر ڈالے ،             |          |
| اورك كري مردارسو فك كومتل كيا     | JA     | اوران کی فیج سے سروارسو بک کوایسالا | la       |
|                                   |        | 10.400. \$                          |          |

ان دونول ابواب مي خد اختلافات موجودين،

كابسلامين اول باب م آيت ٢٦ يس اس طرح ي كه ٥-ما براريام برار! اورسيان كي إن اس كى رخول كے لئے باليس برارتمان

اختلات منبرس

اوركاب توايخ الن كے إب ٩ آيت ٢٥ يس يول بكه :-

آدرسلیان کے پاس محور وں اور رحقوں کے لئے یا رہزارتمان اور بارہ ہزارسوار تھے"

فارسی اور اردو ترجموں میں بھی اسی طرح ہے ، البتہ عربی ترجمہ کے مترجم نے کتاب توایخ كى عبارت كوبدل والا، يين مم كے لفظ كو بم سے تبديل كرتيا،

آدم کلارک مفتر نے کتاب سلاطین کی عبارت کے ذیل میں تراجم اورسشروح کا يها اختلات نقل ميام، محركمتام،

مسهرمین ہے کہ ہم ان اختلا فات کے بیش نظر تعدا دے بیان میں تحربیف واقع ہونے کا

سله بهانت باس ولي ترجم ملبوعير منه من من من من اربي كالفظام، "وكان لسبيان ارب آلات مذود" المريخ ي ترج یں میں ایسانی ہے م

#### اعترات كرنسء

الدورسل الكرال المال الم اختلاف تمبرمهم أدم كلارك ابئ تعنير مبدا كتاب توابيخ كى عبارت كالرح

مے ذیل میں کہتاہے ا۔

الرائد برائد محفقین کی دائے یہ ہے کہ اس موقع پر متاب سلامین کی عبادت کو تسليم كرابيا جاسيء ووربيه مكن ب كد لفظ تعتب تريم تقبيم كي مجكه است مال موكميا موا حالانکہ بقریم سے معن سیل سے ہیں، اور بقیم سے معنی لویں، مہرحال اس مفسرنے كتاب توايخ ميس تحربين واقع ہونے كااعترات كرلياہے،اس لے اس كے نزديك كتاب تواييخ كى عبارت غلط بوتى ، منرى واسكاف كى تفسير سے مامعين كہتے إلى ، تبال يرحردف بدل جلنے كى وجرسے مسرق يبدا بوكيا ؟

كيارة سال كي عرب بينا التاب سلاطين أني، باب ١١ آيت بن يون بي كه. ا درجب ده (لين آخز) سلطنت كرف لكا توسيس برس کا تھا، اوراس ۱۱ برس برشلم بی إوسشاہی کی ا

مله ان دونوں مقابات پر صرب سلیان علیان سلام کے بناہے ہوت ایک من کا تذکرہ ہو،اوراس کی کیفیت بیان کرتے ہوؤ کمآب سلاملین میں ہو "اوراس مے کمنا مے کے بنیے گرداگرود موں استہ مک لوسے جواک لعنی ہو ومن كو محيرے بوت ستے ، يالو در ذكاروں بي ستے ، اورجث و حالاكيات بى يامى و حالے كتے " ( الله ) ادر کتاب توایع بن بر" اوراس کے نیچ بیلوں کی صورتیں اس کے گرداگرددی ای کی کفین اوراس فراس جوش کر جارون طرف محيرے ہوت محيل يول دو قطارون يو عے اوراس كے ساتھ دھا الكتے تھے الديك یالفاظ اردودورا مگریزی ترجی کے بین، عربی ترجم مطبوعة هدام بن کتاب والی کے اندر سلیل کی بجائے

اَ لَهُ إِينَ عِهُ لَا لِيهِ إِن وَشِيرَةَ فِي مِنْ يَصَدِيهَا يُسْطَاحِظُ فَرَا حِنْهِ مِهَا لِ مِنْ الرَّهِ ال

ادران بالمركر إب ١٨ آيت المين ال كري المعالي ول المعالى المعال

جسے لازم آتا ہے کہ اس کا بیٹا کیارہ سال کی عربی اس سے پیدا ہوگیا، جمعادت کے خلات ہے، مفسرین نے بہلی عبارت بالکل غلط ہے، مفسرین نے بہلی عبارت کے خلاف ہونے کا است را کہا ہے، ہمزی واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے باٹ کی تفسیر کے جامعین نے باٹ کی تشری کے فیل میں کہا ہے ، ہمزی واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے باٹ کی تشری کے فیل میں کہا ہے ،۔

"فالب یہ ہے کہ بجات یمس سے بیں مکھاگیا ہے، اس کاب کے باب آیت ا ملاحظہ کیمے ،

الصفاء اختلاف منبرا اس طرح كتب توايخ الن كے باب ١٩٥٥ آيت اين

مانخز بی برس کا تفاجب ده سلطنت کرنے لگا، ادراس نے سولربرس بروشلم فی سلطنت کی و ادر باب ۲۹ یں ہے:۔

مرتباه مجبين فاعقاجب ده سلطنت كرف لكا إ

مل کو کرمیل عبارت معلوم برا برکر آخر جیس سال کی عرب مود اور و دری عبارت معلوم بوتا برکد اس کا بیٹار جواب باب کی دفات کے فوراً بعد بوشاہ بن گیا تھا، اُس وقت مجیس سال کا تھا، جسیس میں سے بھیس کو تعدید ہے ہیں ، بھیس کو تعدید بین کو بھی ، قوم کیا رو بھی ہیں ، درمیان ببت سا اخلات یا یا جا آے ، بوران نے این تغییر کی ملداول می کباہے ا۔ محتاب سموتیل کی عبارت میج ب اس اے متاب وایخ کی عبارت کو مجی اس طح

معلوم ہواکداس کے نز دیک تاب وانے کی عبارت غلط ہے، غور مینے کر کس بیا کی ہ اصلاح اور بخرلین کاارشاد مور ایش ، اور حیرت وتعجب اس برے که ولی ترجم ملوعب ما المناع كي مترجم في اس مح برعك كتاب موتيل كي عبارت كوكتاب توايخ كالمسرح بنا ڈالا، اورانصا من کی بات تویہ ہے کہ اس میں کوئی بھی تجب کی بات نہیں ہے میونک ی قوان صرات کی عادت نانیہ ہے ؛

بعشاكا ميرواه برحمله الله سلطين اول إب ١٥ آيت ٢٣ ين ٢٠ ــ منشاه بیبوداه آسامح تیسرے سال ہانجیا و کا بیٹا بعثا ترصی الرهبوال اختلاف مائها سرائيل پر إدشابي كرف لكاء ادراس في جهيس برس

سلطنت کی ۵

مساكسلنت كحييسوي برس امراتيل كابادشاه بعثا يبود آبر ميشره آباء

ان دونوں عبار تول میں اختلاف ہے ،ان میں سے ایک تقینی طور برغلط ہے ، کیونکر مہالی

کے چنانچاس ارشاد پر بعد می کل میں کر لیا گیاء اس دقت بنتے ترجے بائے پاس موجود میں ان سب می دد اول جو كامفرم إكل أيك وكاب موتل ك الفاظ من "اوراس فأن وكون كوجواس بن تع إبراكال كراك كوادول ادم و سر معنظوں اور اوے کے کلن اوں کے نیچ کرایا، اور ان کواینوں کے بزادہ اس سے ملوایا الوا یا اللام مان ممثل ألا يخ من مي يور صرف آخري جناده كنشيره والن ين اوجود نبيس .

عبارت کے بموجب بعثاً آسا کے جیبیسوی مال میں دفات یا چکا آئر ، اور آسا کی متلطنت سے جھتیسویں سال میں اس کی وفات کو وسل سال گذر یجے ہیں، تو تھراس سال اس کا میرداہ پر طا کیو بھر مکت ہے؟ ہمزی واسکاٹ کی تفسیر سے جامعین نے کتاب توایق کے عبارت کے ذیل می کہاہے ،۔"ظاہر بیہ کریہ ایخ غلطہ ہ

استرجوایک بڑے بات کاسچی عالم ہے المتا ہے کہ ا۔ تيسال، مين حيتيب اسال آساكى سلطنت كاسال نهيس، بلكه بادشابهت كي تقسيم كا

سال ہے ، جو بور بعام سے عبد میں ہوتی تھی ہے

بهرحال ان علمار نے یہ تسلیم کرایا ہے کہ کتاب توایخ کی عبارت غلط ہے یا تو ۹ ماکی حكمه ٢ ٣ كالفظ لكماكياء يالفظ تقسيم إرشابت كربجات آساكى إدشاب كعاكيار

و اکتاب توایخ نانی کے باب ۱۵ آیت ۱۹ یس ب کرور آدرآ ساك سلطنت سي ينتسوس سال يك كوني جنكشيوني

یری سلاملین اوّل با ب۵۱ آیت ۳۳ کے مخالف ہر حبیباً کہ گذشتہ اختلاف میں آبکومعلوم ہو بھی

حضرت سلیمان علیہ اسکام کے کہتے اسلاملین اوّل کے باب ۵ آبیت ۱۹ میں مگراوں كى تعبداد تين سرارتين سواور تواريخ تالي

منصر أل تع إليه ون اختلاف عي ١٠٠١م بي ٢٠١٠م ببان

ملے کیونکہ اس نے مہم ہرس سلطنت کی اور آسا کے بادشاہ ہونے کے درسال بعد درہ بیٹیدائھا، اس طرح ا سال ہوئ، اورسلاطین اول بی می برکر تبشالین اب دادا کے ساتھ سوگیا ، ( إ ) اورشاه يبوداوا سا ك مجييوس مال ع بعثاكا بينا ايله ، ترصفه بن امراتيل يرسلطنت كرف نكا " ( ١١) کے تعارف کے لئے دیکتے ماشیم مفحہ 8100 میں سلمان کے مین ہزار مین سوخاص منصر اور تھے ہو اور توایخ یں ہو تین ہزارجی سوآدی ان کی گرانی کے لئے تھرادیتے ہے ا

لی گئی ہے، یونانی ترجوں کے مترجول نے کتاب سلاطین میں مخربیت کی اور تمن ہزار جو

اسلاطین اول کے باب ی آیت ۲۹ میں ہے ہ۔ " دوم زاره لكول كي تجانش ركمة اسما به احت النصمنب الم ادرتوائخ الى ابس آيت بى بكرا

تين بزارمت كون كي تخاتش ركمتات ا ادرقان ترجم مطبوع مستدح من ہے کہ ال

و دیزار بیت دران گفت.

اودفارس ترجم مطبوع يوسانع يس يهدي

"دوبزار حشيم آب مي كرنت ؟

اورد ومراجله فارسى تزم مطبوعه مسماع بى ہے .

مدمزادتبت ودال كجبيده

اورفاری ترجم مطبوع مصمملم میں اس طرح ہے کہ اسم برار عُم آب گرفت می اسدا شت ان دونوں عبار تول میں ایک ہزار کا فرق ہے،

جو شخص مثاب عزراء کے بائے کا مقابلہ کتاب تخبیا کے باب ہے کرے گا اکثر مقامات پر دونوں ى تعداد؟ اختلاف ٢٢ من براسخت اختلان بائے گا، اور اگر بم اختلان

الله يدعوبى ترجيب، مطيوعه اودو ترجيد كي الفاظيرين أس من ووبزادبت كي سالي تقي أوا-ساوطين الله مراس میں تین ہزارہت کی سائی سمی " (۲ - توایع کے ) -

ے قبلے نظر بھی کریں، تب بھی ایک دوسری خلطی دونوں میں پائی جائی ہے، دہ بیکدونو کے نظر بھی کریں، تب بھی ایک دوسری خلطی دونوں میں پائی جائی ہے، دہ بیکدونوں مصل جمع میں متفق ہیں، اور کہتے ہیں کرچونوگ بابل کی تیدسے دہائی پانے کے بعدوہاں سے پردشلیم آئے ہیں ان کی تعداد بیا لیس ہزار تین سوسائٹ السنداد تھی، لیکن اگر ہم جمع کریں توبیہ تعدراد حاصل نہیں ہوئی، نہ تو عزرات کے کلام میں، اور نہ تھیا کے کلام میں کم کریں توبیہ تعدراد حاصل نہیں ہزاراً مطرسواٹھارہ اور دومری ہیں اکتیس ہزار نواس ہوتی ہوا گلام میں الدر تعجب یہ ہے کہ بیمت فقد میزان مور خین کی تصریح کے مطابق غلط ہے، یوسینس اور ترجب یہ ہے کہ بیمت فقد میزان مور خین کی تصریح کے مطابق غلط ہے، یوسینس این تایخ کی کتاب منہ ال باب ہیں کہتا ہے،۔

بولوگ بابل سے يروشليم آئے ان كاشار باليس بزار جارسوباسلم استراد تھا" منرى داسكا ف كى تفسير كے جامعين عزراكى عبارت كى شرح كے ذيل ميں كتے بين كه،-

له اس مقام بردو لون بابول بین نامول کے اختلافات کو مجدد کر صرف گنتی کے بیں اختلافات موجود ہیں،
ان میں سے لیمن میم مورنہ کے طور بر ذیل کے نعت میں بیٹ کرتے ہیں، اس بیں آبل کی تبدی و الی پانیوالو
کی مردم شاری کی مجمد سے مد

| الفاة كتاب تخياه باب            | أيت تنبر | الغاظ كماب حزدا باب            | أيت نبر   |  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|--|
| بن مجبوآب دو مزار آغشوا تصاره   | şl.      | بن بخت دوبر ادآ تدسر باره      | 7         |  |
| بن زقو آخر سوبنتاليس            | 11"      | بني زقو، نوسو مپنياليس         | A         |  |
| بى عزجاد، دد برزارتين سوياتيس   | 14       | بنعوماده ايك بزار دوسو إئيس    | H         |  |
| بني عدرين جه سونجيب             | ۲.       | بى عدين ا جارسو تو تن          | ۵۱        |  |
| بني حشوم المين سوا تفاليس       | 77       | بى حاشوم ، دوسويتيس            | 14        |  |
| بیت ایل اور می کم لوگ ایک سوئیس | rr       | بیت ایل اورعی کے لوگ دوسومیتیں | <b>PA</b> |  |

کے یہ ایک بیروی کا بن عقاا درائے جدکے بادشاہوں کا منظور نظر ، اس نے یو افی زبان میں این قوم کی آریخ

لکس ہے ا

اس باب میں اور کتاب تھیا ہے باب میں کا تبول کی غلطی سے بہرست بڑا فرق بیا ہوگیاہے، اورجب انگریزی ترجہ کی الیعنہ کی تصبیح ہوئی، اس کے بہت سے حصول ک دوسے نسخوں سے مقابلہ کرنے کے بعد تعیج کردی گئی، اور ہاقی میں یونانی ترجمہ عراني منن كي شرح مي متعين موكيا ا

اب آپ حصرات غزر نسسرمائیں اُن کی مقدس کی بول کی بیرحالت ہو، یہ لوگ تعیمے کے پردہ میں الیمی زبر دست مخرافیت کرتے ہیں کے صدیوں سے تسلیم شدہ چیز آین وال من وخاشاك كي طرح بهم جاتى ہے، اس مع إوجودا غلاط موجود ميں.

انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہ کتابیں اصل ہی سے غلط ہیں، تصبیح کرنے والول کا اس کے سواکوئی تصور نہیں ہے کہ وہ بیجارے جب عاجز ہو سے توامخول نے ان مے گن کا تبوں کے میرڈال دیا،جن کواس سازش کی خبر بھی نہیں ، اب بھی جومعا حب ان دوباہو میں غور کریں مے تواعب لاطار راختلافات کی تعدار ہیں سے بھی زیادہ ان کودستیا ہو گی، آئندہ کا حال خداجانے کہ وہ کس طرح مخربیت کریں معے ؟

ابیاه کی ال کون تھی است کا توایخ ال باب ۱۳ آیت میں شاہ ابیاه ک ال کے اِنے

ادر بالله اا آیت اسمعلوم برآاے کواس کی ال مفتی الی سلوم کی لڑی تھی، اس کے

اله اس وقت بس المكريزي ترجمهي تعسيريابي اختلافات موجودين ،غود فرائ كرتبب س حدكي سعيع كے بعد يوسال ب و رحلت بيلے كيا عالم بوكا ،

سك نيز السلاطين السياسي وكروس كان كانام معكر مقاواليسلول كي بيش عن ١١ ت

برعكن كتاب سموتيل تاني إب مهراآيت ٢٤ سے معلوم بوتا ہے كرانى سلوم كے صرف أيمه بي بين متى حب كا نام تر تحا،

ادراس كتاب كے إب 10 آيت 11 سے معلوم ہوتا ہے كربن اسسرائيل كا قبصف ادر تسلط يردشكم برنبس بوا

كتاب موتيل ثان باب موم آيت مي يون بوكه. التدياشيطان اختلاف مم

اوراس نے دا در کے دل کوان کے خلاب بر کہ کرا بھارا کہ جاکرامرائیل ادر میوداہ کون ادر توایخ ادل کے إب ۲۱ آیٹ سے معلوم جو آہے کہ بیخیال ڈالنے والاشیطان مما، اورج كماعيدائيول كے عقيده كے مطابق مدا نماني سنسرنہيں ہے ،اس ليے برا اسخت اختلات لازم أحمياء

اختلاف ٢٧٦ تا ٥١ جوانجيل مني بين هـ اس بيان سے كرے كاجولوقاكي انجيل

مى ب توبهت اختلات بائكا ا-

له آدرابي سلوم ين بيغ بدابوت ادرايك بي جس كانام ترتفات الله أوربوسيول كوج برد شيم كه باشندك تقع، بن بيوداه كال ناسع، سويوس بن بيودك سائع آج كان کے بروشلیم میں بسے ہوت ایل" سك أورشيطان في امرائيل مح خلاف أعدر اور داؤد كوأبها راك امرائيل كاشاركر عدد

## مسيح عليه السّالم كونسك بين شدندا ختلاف

بہلاافتلات می سے معلوم ہو آ ہے کہ یوسف بن تیقوب ، اور لوقام معلوم ہو آ ہے یوسف بن بالی،

دوسرااختلات می سے معلوم ہو تاہے کہ مسے علیہ سلام سلیان بن داؤ دی اواا دی سے اسلام سلیان بن داؤ دی اواا دی سے اس

عبرااختلاف می سے معلوم ہوتاہے کو مسیح طیرانسلام کے تمام آبار واحبداوداؤر علیرانسلام سے ... بابل کی جلا وطنی تک سب کے مب مشہور سلاطین اور بادشاہ تو، اس کے برعکس لوقات معلوم ہوتاہے کہ ان میں سوائے وادّ واور ناتن کے مذکوتی بادشاہ تعااور مذمشہور معروف شخص،

ج تعااختلات متی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شانتین کینیا، کا بیٹا ہے، اور توقا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیری کا بیٹا ہے ،

بالخان اختلات سی عملوم بوتلے که زربابل مے بینے کا نام ابہورے ، اور لوقاے

ال الرسف سے مرادیماں وہ تخص ہی جنس البیل می صفرت مرتبے کا شوہر کہا گیاہے اور لیتوب سے اور من پیدا ہوا "استی الم)" یوسف کا بیٹا تھا ، اوروہ قبیل کا اولوقا وہ ان کر جوں میں میل کے بجائے تعالیٰ ہو الله مق ل

سكه چنا بخرمتى بى سب مشهور باوشا بول كام فركورى، اوراد قايى ان كى جگر بالكل فيرمعسردن التخاص بى ،

هه ش الله الموقا الله الم

معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام رئیباً تھا ، اور مزید دلجیب اور تعجب آنگیز بات یہ ہے کہ زور آبل سے بیٹوں کے نام کتاب تواریخ اول سے باب سی لکھے ہوتے ہیں ،جن میں مذریسا کا نام ے مذابی ہودکا، اسذالی بات توبہ ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں ، مع علياسالم س داؤد علياس الم كب إمتى مح بيان مح مطابق داؤ وعليه السلام س كتن بشتين عين ؛ جعث اختلات منع عليه السلام مك ٢٦ بشتي بوتي بن اس کے برعکس آو قاکا بیان یہ ہے کہ اس پشتیں ہیں، اور یو مکہ داؤد اور تنے علیما انسانی مے درمیان ایک ہزارسال کا نصل ہے،اس لئے پہلے قول کے مطابق ہرائیست اور نسل سے بالمقابل می سال ہوتے ہیں، اور دوسرے قول سے مطابق ۲۵ سال اور چونکه دونول بیا نات میں ایسا کھلا اور واضح اختلان ہے کہ معمولی غورے معلوم بھ<sup>تا</sup> بواس الع معمار دونول الجياول كي شهرت كي زان سي المشت بدندال ادر جران بن، اور کردر توجیهات کرتے ہے ہی ، اس لئے محقین کی بڑی جا عدت جیے الكمارن وكيسروبني اور ويوت اور ويزاور فرش وغيره في اعترات كياب كمان وفول می دا قعی معنوی اختلاف موجودے ، اور بد بات حق اور عین انصاف ب، کیونکه جس طرح دو نول النجيلول سے دوسرے مقامات اورغلطيان اوراختلا فات صاور موتر اسىطرح بيال بريد اختلات صادر بوا، بال بينك أكران كاكلام اس مقام كيسوا اغلاطوا ختلات ہے پاک ہوتا توبیث تا دیل کرنا مناسب تھا، اگر جبر مجر مجمی وہ تا دیل بعيدي موتى-

مل دیجے صفحه ۲۸۹ جددا، خلی نر ۲۸۹ جرمنی کامشہور م دلسٹنٹ فالم ۱۲ ت

ال سَق الله الوقا الله الله الله المناسق المناسق المناسق المناسق المناسقة المناسقة

بہرحال انحوں نے یہ تو اعر ان کرایا کہ یہ اختلاف اتناسٹ ید اختلاف ہو کہ جس میں ایکے پہلے بڑے بڑے موس کے حقق صزات جران ہیں ، گران کی یہ بات کہ نسب کے اوراق بہود یوں کے بہاں بڑی حفاظت کے ساتھ دکھے جاتے تھے بطی باطل اور مرود ہے ، کیونکہ یہ اوراق حوادث کی آند صیوں نے پراگندہ اور منتشر کردتے تھے ، بہی وہ تھی جس کی بناہ پر عوز را علیا اسلام اور دونوں رسولوں سے نسب کے بیان ایس غللیا مرود ہو تھی جس کی بناء پر عوز را علیا اسلام اور دونوں رسولوں سے نسب کے بیان ایس غللیا مرود ہو تھی جس کا اعراف مفتر خور بھی کرنے پر مجبور ہو گیا ، جیسا کر آپ کو با بیس کے مقصل دشاہد اور معلوم ہوجائے گا، مجرجب عزراکے زمان میں یہ کیفیت بھی قواس سے اندازہ کیا جاسکت ہے کہ حوادیوں کے عہد میں کیا کھی نہ ہوگا، اور جب کا ہوں

ك ديجة كتاب بزاصغر ١٢٣٠٠

اوردة ساكے نسب نامول كے اوراق محفوظ نہيں رہ سكے، توغويب يوسف نجار كنسب كاوراق محفوظ نہيں رہ سكے، توغويب يوسف نجار كنسب

اورجب بین حبر بخیر کے نسب کے بیان میں ایسی فاش غلطی کر بھتے ہیں ، اور
ان کا غلط صح میں کوئی است یا زنہیں ہو تا تو انجیل متی کے مترجم کی نسبت کیا خیال
کیا جائے جس کا آئ کست نام بھی حلوم نہ ہوسکا، چہ جائے کہ اس کے معتبر ومعتمد ہونے
کا یاصاحب الہام ہونے کا علم ہوسکے ؟ اسی طرح او قاکی نسبت کیارائے قائم کی جا
چولیت نا جوار ہول ہیں داخل نہیں ہے ، مذاس کا صاحب الہام ہونا معلوم ہے ۔
چولیت نا جوار ہول ہی داخل نہیں ہے ، مذاس کا صاحب الہام ہونا معلوم ہے ۔
اس لئے غالب گا ان ہی ہے کہ ان دونوں کو دونو تلف کے درمیان وہ است باز است کے سلسلہ میں میل گئے ہوں گئے ، اور چونک سے اور غلط کے درمیان وہ است باز است کے سلسلہ میں میل گئے ہوں گئے ، اور چونک مطابق ایک درمیان وہ است باز ان میں میل گئے ہوں گئے ، اور چونک مطابق ایک درمیان وہ است باز انہاں دونوں کو دوستے ورق پراعتاد کر لیا ، ادر دورکرک

مفر فرکورک برتوقع که زن ماند عزورایساکرے گا ایسا خواب برکدانشارالله شرمندهٔ
تجیرمه بوگا، اس لئے کہ جب اٹھارہ سوسال کے طویل عرصه بیں بے الزام معادینی بوسکا
بالخصوص آخری بین صدیوں بیں جب کہ ہور پی ممالک بیں علوم عقلیہ و نقلیہ کی ترقی
اپن انتہاکو بہوئے گئی ہے، اور تحقیقات کا وائروائی وسیح بوج کا ہے کہ جس نے مذہب سے مختیقات کو بھویا ہے کہ جس سے مذہب میں بیلے انفول
نے مذہب بی کچواصلاح کی اور مذہب عمومی کو بہلے ہی وار میں باطل سسرار دیدیا،

ا و معن نجار النجیل کے بیان کے مطابق صفرت مرتبی علیماالسلام کے متلیم سنے ، اور شہر ناصوبی برحتی کا کام کرتے ہے ، و دشہر ناصوبی برحتی کا کام کرتے سنتے ، و نیوی اعست بارے آب کی کوئی شہرت مذہبی ۱۲

اس طرح با بیک متعلق جو لمت عیسوی کا مقتدات عظم شار کیا جا گاہے فیصل کرنیا کددہ مکاروغد ارہے، بچراصل ح باب میں ان کے اندراختلات رونا ہوگیا، اور جبند فرقے بن گئے، اور دن بدون بذہ بی بعنوا نیوں کی اصلاح کرتے ہے، یہاں تک کہ ان کے بے شار محققین وعلمار کی تحقیقات کے تیجہ میں اصلاح کے بام عوج بر بہنچ گئے اور ذہرب عیسوی کو بالاحت را نحول نے باطل اور بے بہنسیاد قصہ کہا نیوں ، اور دا ہیات توہم پرستیوں کا مجموعہ تسرار دیدیا، اب کسی دو مرے و در میں اس الزام دا عرامت کی صفائی کی توقع محض عبث ہے۔

عیسائیوں کی طرف سے اس اختلات آنجل جومشہور توجیہ جل رہی ہے دہ یہ ہو کہ مکن ہو کی توجیہ داوراس کا جوا ہے۔ کی توجیہ داور اس کا جوا ہے۔ لکھا ہو، اور ایوسف ہائی کا دا یا د ہو اور ہائی کے کوئی بیٹا نہ ہو، اس لئے یوسف کی نسبت اس کی جانب کر دی گئی ہو ، اس طرح وہ نسب سے سلسلہ میں شاد کرایا گیا

موالیکن یہ توجیہ حید دجوہ سے مرد ودر اطل ہے:

اول تراس لے کرمین علیہ اسلام اس صورت میں ناتن کی اولاد میں سے مسرار ایمی کے ، مذکر سلیمان علیہ اسلام کی اولاد میں سے ، اس لئے کران کا عشیق نسب مال کی جانب سے ہوگا ، وسعت نجار کے نسب کا اس میں کوئی کی اظافیس ہوتا ۔ جس کا نتیجہ یہ سطاع کر میخ مسم نہیں ہوسکتے ، اس لئے فرقہ پرولسند سے بیشوا مسلم کی تیجہ کور دکرتے ہوت کہ اب کہ ،۔

ال کیونکم شرک علیدان الم کی بشار میں دی جاری تغین اُن کے بالے میں یہ تصریح متی کہ دہ حضر اللہ کی میں اولادین ہوں سے او

جوشف میں ہے کہ یہ توجیہ اس وقت کک صبح نہیں موسکی جب تک معتبرتواریخ دو مرے یہ کہ یہ توجیہ اس وقت تک صبح نہیں موسکی جب تک معتبرتواریخ سے یہ نابت مذہ ہوجائے کہ مرتب ہاتی کی بیٹی تھیں، اور نا تن کی اولا دین سے تقیس،
اور محف احتال کانی نہیں سے ، نصوصاً ایس فالمت یں جب کہ آدم کلارک وغیبرہ جبے محققین اس کی تروید کررہا ہو،
جیے محققین اس کی تروید کرتے ہوں ، اور ان کا مقتداً کا اوین بھی اس کا دَرکررہا ہو،
یہ و دنول باتیں کسی کمزور دلیل سے بھی جا بت نہیں ہوسکیں، چہ جائے کہ کس مطبوط دلیل سے الحسین نابت کیا جائے۔

بلکہ دد نوں ہاتوں کے برعکس شوت موج دہے، کیونکہ بیعقوب کی انجیل برتھیں ہے کہ مرتبی کے والدین کا نام میں اور عانا ہے ، اور یہ انجیل اگرچہ ہائے معاہسسر عیسائیوں کے نزدیک الہامی اور نیعقوب حواری کی انجیل رنجی ہو، گراس میں تو کوئی بھی سشید نہیں کہ الہامی اور نیعقوب حواری کی انجیل رنجی ہو، گراس میں تو کوئی بھی سشید نہیں کہ ان کے اسلامت ہی گھڑی ہوئی اور مہبت ہی فدیم ہے ، اور اس کا مرتبہ کم از کم اور اس کا مرتبہ کم از کم معتبر تا یکی کے درجہ ہے کہی طرح گھٹا ہو انہیں ہوسکتا، اور ایک فیرستنداحتال اس کا مرتبہ کم ان کی مقابر نہیں کوسکتا، اور ایک فیرستنداحتال اس کا مرتبہ کم انہا نہیں کرسکتا۔

آ مستان کمتاب کرسی تاب میں جواس کے عہد میں موجود تھی یہ تصدریح پائی جاتی ہے کہ ہے۔

"مریم میباالسلام لادی کی قرم سے تھیں ہ پرچیز ان کے ناتن کی ادلاد ہونے کے منانی ہے ، اس کے علادہ قورات کی کتاب نتی میں ہے ا-

\* اوراً گرنی اسرائیل کے کسی قسب لید میں کوئی اٹ کی بوج میرا ش کی بالک ہو تو دہ انے باب سے قب بلے کہی تا تران میں بیاہ کرے ، ٹاکہ ہراسرائیل اپنے باب داداک میراث پرقائم رہے این کسی کی میراث ایک تسب ملہ سے دوسسرے قبیلمیں ہیں جانے پاتے گی " رگنتی ہے)

اورانجل لوقا میست ا

" أكريا نام كالككابن تعادا دراس كى بيوى باردن كى اولادي ساتنى بو ادریم می اناجیل سے معلوم ہو تلے کہ حصارت مریم حصارت ذکریاء کی بیری کی قربی رست دار تھیں، تومعلوم ہوا کہ حضرت مرتم یمی آردن کی اولاویں سے تمیں ، ادر ! جو کم تورات کا محم بہ ہے کم بن اسرائیل کی عورت اپنے ہی خاندان میں شادی کرے ا اس تق حفرت مرتم کے مزعومہ شوہر راین یوسف نجار ) بھی ارون کی اولاد میں ہی ہوں گئے، اور دونوں انجیلوں میں اُن کے جونسب اے مرکور ہیں وہ غلط قرار یا تیں گئے اورغالبًا برا الرتثليث في اس التي محرر بون مح "اكر صنرت مسيح عليه السلام كو حصرت داؤد علیه السلام کی اولاد میں تاہمت کیا جاستے ، اور میرودی لوگ اُن کے مميح موعود بونے بير محض اس لئے ملعن مذكر سكيں كم بيہ تو اروق كى اولا ديس سے بيں ا اورسيح موعور محوداة دعليه اسلام كى اولا ديس سے ہونا جا ہے ، اس خطرہ سے بیچے کے اے دو مختلف لوگول نے الگ الگ نسب نام محفر لئے، ا در چونکہ یہ انجیلیں دومسری صدی ہے آخر تک مشہور مذہبوسکیں ، اس لئے ایک گھڑنیولا دومسرے کی جعلمازی ہے واقعت نہ ہوسکا،جس کے نتیجہ میں اختلاف بریا ہوگیا۔

تيسري وجهيب كمريم إلى كابني موتين توبيا مرمتقدين س كي عني ريحتا

ادراگران کواس کا ذرا بھی علم ہو آتو وہ ایسی رکیک توجیبات رزکرتے ،جن کو متا فرین نے
درکیا ، ادراُن پر لعنت ملامت کی ہے۔
چوستھی وجہ یہ ہے کہ متی کے الفاظ یہ بین کہ ،۔
"یعقوب انجینسی تون ایست "
ادر او قا کے الفاظ یہ بین ہے۔ "دیوس یوسعت تو ہائی"۔
ادر او قا کے الفاظ یہ بین ہے۔ "دیوس یوسعت تو ہائی"۔

ہم بھی کیٹھی کے دومری جانب منسوب ہونے کے قطعی طور پرمنکرنہیں ہیں،
بلکہ ہا اسے نز دیک بیر ممکن ہو کہ جب ایک شخص دومرے نہیں یا سببی رشتہ داروں
ہیں سے ہوا یا اس کا است تا دیا مرشد ہوادر دینی یا دنیوی اعتبار سے مشہور موتوال
شخص کی نسبست اس کی جانب ہوسے ت ، ادریوں کہا جا رسیحتا ہے کہ وہ فلاں ائیر
یا بادشاہ کا بھینچا یا بھا نجا یا داما د ہے، یا فلاں کا سٹ گر دیا فلاں ساحب کامریہ

مل يه فالباعبران الفاظين اردوتر بجرك الفاظ ، "يعقوب سے وسعت بيدا بوارمتى إلى "وسعت كا بينا مقا ادروه عبل كا "دوق يا "

المحرية نسبت دوسرى حيزيد اورسلسك نسب يسكي كوداخل كرلينا باكل دوسرى بات ، مشلاً يركمناكه وه الي خسر كابياب، اوريد كمناكه ميريدوول كارواج تها، ایک دوسری بات ہے ،جس کا ہم انکا رہیں کرتے ، لیکن اس کو ابت کیا جائے کہ ان مے بہال ایسارواج تھا۔ انجيل متى لوقا كے زمانديں الجيل متى لوقاك زمانديں منمسور تقى ندمعتر؛ ورنديد كيے بيحتا مشہرریامعت بریمتی ہوکہ لوقا نہیج تے بیان پس متی سے بیان کی مخالفت کر نے ک جرآت كريا، اور كالفت بعى اتنى مشديركرص في تام المطي بجهاون كوجران براك بو ادرایا دورون بھی تومنے کے لئے اس میں اس قیم کے نہیں بڑھا تاجی سے انختلات دور مرسكے -ا بوشفس البيل متى كے باب كا مقابلہ لوقاكى الجيل سے كرے كا اختلاف ۵۲ و ۵۳ ا توزېردست اختلات پات گار جس سے بين ہواہے ك وونون س سے ایک مجی اہمامی کتاب ہیں ہوسکت، تاہم اس موقع پرصرف ود اختلافات کے بیان پراکتفا کرتے ہیں ا۔ ولاديسي كي بعد التي مح كلام معلوم بوتاب كمستيح كي والدين مستيح ك حصرت مريم كهال دين بيداتش كے بعد سيت الحم ي بين رہتے ہے ، اوراس كايك كاام سے برجبى داخ بو اسے كربيت الله كے قيام كى مرت تقريباً و دسال تقى اور إِنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّن مُعترَ عِلِي عَنْ الدر بميرد وتَّين الى تىس دە ائىللادىجىدادىاس كى ال كوئىكراسرائىس كى كىكىنى كىلىلىلىلىدى الىلى اله بردولي Herod the great ميوداه كا كورتر بوحفرت ميش علي السلام كي

كى زندگى تك معربى بن رہتے تھے اس مے مرنے كے بعد دا پس تو فر آسرو بن قيا ؟ كياء اس مح برعكس اوق كے كلام سے معلوم ہوتا ہے كہ سيح عليہ السمام كے والدين ال پیدائیشس کے بعد رجی سے دن بورے کرتے ہی بروشلم بے سے ،اور مسر الی كى رسم اداكريك فاعره على أف يتع اوروبال يردونول كاستنس قيام ربا السبق سال بعرمي صرف عيد كم موقع يرير دشيم جلے جاتے تھے ، بال مسيح عليه التقام نے مغرور اں باب کی اجازت واطلاع کے بغیر عرکے بارھویں سان میں پر دشیم میں تین روزتیا ؟ كياً اس سے بيان سے مطابق آتش پرستوں سے بيت المحمي آنے كا كوئى سوال بى بوا ہیں ہوتا، بلکراگران کے آمروتسلیم می کیا جات تو دہ ناصرہ میں ہوسے ہے ، کیونکراستہ میں آن کی آ مربہت ہی بعید ہے ۔ یہ مجی مکن نہیں کہ اُن سے والدین مصراً کتے ہوں' اور وہیں اُن کا قیام رہ ہو، کیو مکم اس کلام میں تصریح موجودے کہ یوسف نے بہودافت ملا ے کبی باہر قدم ہی ہیں کالا، مذمصری جانث می وسری طرف، كيا أيروداس صرت مي كادش تعا؛ مل ك كلام س يه بات معلوم برتى ب كريروسلم

کیا ہرودلی صفرت میں کا دشمن تھا؟ متی کے کلام سے یہ بات معلوم ہرتی ہے کہ پروت سلم دالوں اور ہمرود لیس کو آتش ہرستوں کے بتلنے سے قبل میں علیہ السلام کی ولا دہ ت

الله تجرجب موسی کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہوے کے دن فرت بھرکتے تودد اس کو بر وشلم میں اللہ تاکم خدا و تدکی سر اللہ تاکم خدا و تدکی آگے حاصر کریں \* داو تا ہیے ،

آورجب دوخدا وندکی شریعت سے مطابق سب کہ کریئے تو گلیل میں اپنے شہر قصرہ کو بھی آر اللہ ا اُس کے مال باپ ہر برس عید فیجے پر میروشلیم جایا کرتے سے 'ر ہے ، ملک اوقا ۲: ۲ م تا اہ ،

> من إب من آيت ان ۱۲ ، من طوح دين

الله بيرووتين اس بيم كوتان كرن كوي الداك بلك كرك" ( الله )

اس کے برنکس لوق کے کلام سے صوم ہوتا ہے کہ منبے علیہ السلام کے والدین زھی سے فراغت کے بعدجب قر بالی کی سم اداکرنے پر دشیم سے سے ، توشعون نے جوایک نیک سالع شخص! در رُوح القدس ہے ابر مزیمقا، ادر جس کو دی کے ذراجہ یہ بتا یا گیا<del>تھا</del> كمتيرى موت مسيح كى زيارت سے يہلے مذہوكى، مسيح عركے د دنوں باز ، كير كرسكل ميں منایاں کرکے اُن کے اوصا ب وگوں کے سلمنے بیان کتے "، اسی طرح حناہ نبیداس وقت رہے کی پاک بیان کرتے ہوئے کھڑی ہوئی ،اور ان لوگوں کو جو ہر دستیام میں مسیم مسیم مستعیاق انتظار میں تھے اس نے اطلاع دی اب الحمر میردشکیم کے باشند دارا و رہیر دوریس کومیج م کا دشمن ما ناجات توالیبی حالبت ہیں يركيونكرمكن ہے كه دونيك بخت جوروح القدس سے لبریز تھا، ہيل جيے معتام پر مسيح كي خبرديثا ،جهال دشمنو كامر دقت مجمع تها ، ادر مذحنا ه سبغيبر ريوشليم جب مقام ير لوگوا۔ کواس دا تحد کی اطلاع دیتی ، فاصل ٹورٹن آگرجہ انبخیل کی حایت کرتا ہے گر اس موقع برأس نے دونوں بیانوں میں حقیقی اختلات پائے جانے کا استرار کیا، ا دریدنیصله کیا که متی کا بیان غلط اور لوقا کا بیان درست ہے۔ انخیل مرقس باب م سے یہ بات معلوم ہموتی ہے کہ سیخ نے جاعت

اختلاف ۵۹ کو دعظ تمثیلات کے بعد چلے جانے کا محم دیا تھا،جب کہ دریا

rates of

ا وعظمتنیلات حضرت عیس علیاب آلام ک اُس وعظ کا نام ب و بقول انجیل آنے ایک حبیل کے كناب والخاء اوراس مي حقائق كومتشيلات مع برايدين بيان فربايا تضاء اور سيادي وعقا السه مرادد وعظ بجرائب في ايك بها ورج مرواعاته بودخاس، ودوره مي موجود ، تق

یں ملفیانی تقی، اورانجیل متی باب سے پہنچالیا ہے کہ یہ دونوں واتعے پہاڑی دعظ دونوں مسلم اسے ہیں، چنا نور متی نے تمثیلات والا دعظ باللہ میں لکھا ہے، اندا یہ دعظ دونول واقعات کے کافی عرصہ بعد تابت ہوا، کیونکہ دونوں مواعظ کے درمیان کافی مدت کا فاصلہ ہے، اس لئے آیک بیان تقین طور برغلط ہے، کیونکہ جولوگ اپنے کلام کو اہامی فاصلہ ہے، اس لئے آیک بیان تقین می خیال ہواگر وہ واقعات کو آگے بھے بیا فسسرار ہے ہوں یا لوگوں کا اُن کے بارے میں خیال ہواگر وہ واقعات کو آگے بھے بیا کریں تواسے ظام برہے کہ تنا تعن ہی سے راد دیا جائے گا۔

عمادة اورمناظ ويروشليم مهر نفي كالماء عدمين المعام المرابع والماء على المعام المرابع المراب

اس کے برطس متی نے بات یں لکھا ہے کہ یہ مناظرہ دوسرے دن ہوا،
اس نے بقسینا ایک بیان غلط ہے، ہورن ان دو نول اختلافات کی نسبت
جن کاذکر اس اختلات میں اور گذست تماختلافات میں ہواہ اپن تفسیر کی حسبلہ
معلوہ مراح ایم معلم ۱۷۵ د ۲۷۶ نی کہتا ہے،۔

"ان دا تعات من تطبيق كي كوئي مورت نظرنهيس آني م

اختلاف ادہ کا واقعہ لکستاہ، محرصرت عین کے کفرنا حقم بینے کے بعد ملے کورش کو صحبت اب کرنے احتمال من اور میں کا واقعہ لکستاہ، محرصرت عین کے کفرنا حقم بینے کے بعد معرصرت عین کے کفرنا حقم بینے کے بعد معرسی ارکے غلام کوشفار دیتا بیان کرتا ہے ،

سله إب ۸ ، آيت ۲۲۳ ه ،

 اس کے برعکس او تا سب سے پہلے بطرس کے حامیوں کوشفاء دینا بیان کرتا ہے، يراب من كورس كوشفارديا، كيراب من صوبدارك غلام كوشفارويابت ن كرراب، اوربعتيت أدونوں بيانوں ميں سالک غلط ہے،

ا لما کون تھا ؟ ایہودیوں نے کا بنوں اورالا دی کی اولاد کو تیجینی کے پاس یہ دریات الرفے کے لئے بھیجا کہ " توکون ہے ؟ چنانچہ انتھوں نے پوجیا اورکہاکہ اختلاف ٤٥ من لوايتيانه ؟ يَحِينُ مَعْ جواب دياكة من الميارنبين بون "

ب كى تصريح الجيل يوحنا، باب مي موجود ي،

ادراس سے بریکس انجیل متی باب ال آیت مها میں حصرت عیباتی کا قول حضرت این کے حق میں یوں بیان سیا گیا ہے ،۔

الد جاہو تو مانو، الميار جو آنے والا مقايري بي ب

ادرانجیل متی باب ۱۱ آیت ۱۱ ین ہے که ۱-

سن اگردوں سنے اس سے يو حياك بير نفيد كيوں كہتے بس كرا بلياركا يہلے آنا صروركم اس نے جواب میں کر کرا لیا آل سبت آے گا ، اور سب مجے بحال کرے گا ، لیکن می تم ے كتا ہوں كر المياء أو آجكا، اورامنوں نے أے نہيں بھانا، بلكج جا إاس سائد کیا، اس طرح ابن آدم بھی اُن سے اِنتھے کہ اعقامے گا، تب سٹ اگرد مجد کتے کہ اس نے ان سے بور بہتمہ وینے والے کی بابث کہا ہے ، (آیات ۱۳۵۱)

اله دمين يادرې كرميال بطرس كانام شمون فركورې بم بيل لك چيج بن كريد د دنون ايك بن تخص كد د دام بين ١١ الله آیت ۱۱ م که آیت ۱۱ م که آیت ۱۱ ایا ۱ هه سنقیه" اور ماتب" سه مراد ایجیل می بیودی علمار بردی می ا لله انجيل مي حصرت مجي وكانام يوحنا المعد فركور عا

ان دونول عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کریجی ہی موعود آبیا میں، نتیجہ میوا كريجين ادر عيسيء كے اقوال ميں تناقص بيدا ہوگيا۔ نصاری کی کتابون کی روسے حدیت عینی اگر کوئی شخص عیسا تیون کی کتابون میں خور کھیے تو مع موعود ٹابت نبیں ہوتے اس کے لئے یہ لینین کرنا مکن نہیں ہے کہ میسی سے موعود بی ،اس بات کو تا بت کرنے کے لئے ہم جار باتیں تمید کے طور پروض کرتے ہیں : مملی ات یر کرجن و قت بہویتم بن یؤسیاه نے وہ صحیفہ جن کو باریخ علایسلا نے ارمیا علیہ السلام کی زبانی لکھا تھا جلاڈ الا، تو ارمیار علیہ السلام کی مانب لیرح آتی اس شاه سيوا وسيقيم كي إضاد درو فروا كي كاس كانسل ي كونى در يكاجودا فد كي تخت بريشي » جى كى تصريح كماب يرمياه بالبياس كينى بومالا كم يستح كميلية والأكاف تنت برمينيا صرورى بوجيسا كالوقاني حضر جَبِلِي كُلُّ مُعَلَّدُ نِعَلَى كُورِ عِنْ الْمُعَلِّى كَيْ تَكْرِي الْورضرا وندخداس كي باب وَاوْدِ كالخنت أسه و عالاً دومسری بات یر کرمین علیدانسلام کی آمدان سے بیلے ایلیا کے آئے بر مشروط متی ، جنا سنچ میمود یوں کے علی کون مانے کی ایک بڑی دجہ یہ تنی کہ آیلیا بہیں آیا، حالانکہ پہلے اس کا آنا ضروری ہے، نور صرت سے مبی تسلیم کرتے ہیں کہ میلے المِيآ كَي آ مد صروري ہے ، محروہ كہتے ہيں كہ المِيآ ، آجكا ہے ، ليكن لوگول نے اس كونهيں

تمیسری بات به که عیسائیوں کے نزدیک معجزات اورخوارق عادات امور کا ظاکا

ک حصرت ادمیا، علیال الم فے اپن وحی کوایک صحیفہ میں اکھ کرا ہے ناشب حصرت بار فرخ علیال الم مو عمر دیا تھا کہ کہ میا بجاسائیں ،اس صحیفہ میں بن اسرائیل کی برا عالیوں کی بنا ریر بجت فصر سے عذاب کی چیکوئی تھی، بادشاہ دقت بیہولیٹیم نے جانے سنا قرائے جلاڈ الا، میں داقعہ باب ۳۹ میں ناکورہ ۱۱

بہچانا، اور المیآرخود لینے المیار ہونے کا ابحار کرتاہے۔

ہونا ایان کی دلیل ہمی نہیں، چہ جائے کر نبوت کی دلیل ہو، اوراس سے ہمی بڑھ کرمعبود مون کی دلیل ہو اوراس سے ہمی بڑھ کرمعبود مون نے کی دلیل ہوسکتے، جیسا کہ انجیل متی باب سم موا آیت موم بس مصرت عیلی کا قول یوں نقل کیا ہے ہو۔

بھی کہ آمدشیطان کی تاثیر کے موافق ہرطرے کی جو ٹی قدرست اور نشانوں اور عجیر کیا موں سے ساتھ ہ

چوتھی بات یہ کہ و خص غیرالندی پرستش کا داعی ہو توریت کے عمرے

بوجب دہ واجب القسل ہے، خواہ کتے ہی بڑے معجزات والا ہو، اور خدائی کا دعو باله

قواس سے مبی زیادہ تب ہے، اس لئے کہ دہ بھی غیرالندی دعوت دینے والاہ ہو،

یقین طور پر دہ خود غیرالندے، رجیسا کہ باب س میں مدال و غصل معلوم ہونے والاہی اور ابن عبادت کی ہمی دعوت وے دیا ہے۔

اور ابن عبادت کی ہمی دعوت وے دیا ہے۔

ان چاروں معتدمات کے معلوم ہونے کے بعداب ہم کتے ہیں کہ علی علیات اللہ الم المجنی کے بیان کردہ نہ کے مطابق یہولقیم کے بیٹے ہیں ،اس لئے وہ پہلے مقدمہ کے بیٹے ہیں ،اس لئے وہ پہلے مقدمہ کے بوجب داؤ دعلیات اللم کی کرسی پر مینے کے لائق نہیں ،میں ، اور ان سے پہلے المبار بھی نہیں آئے ، جیسا کہ بھی کا اعر ادن ہے کہ ہیں المبار نہیں ہوں ، اس کے المبار بھی نہیں آئے ، جیسا کہ بھی کا اعر ادن ہے کہ ہیں المبار نہیں ہوسی ، اور یہ بات عقلاً خلاف جو بھی بات کی جات گی وہ مانے کے قابل ہر کر نہیں ہوسی ، اور یہ بات عقلاً

عال برکہ ایلیآ خواکا سینمبر اورصاحب الہام ہو، اورخوزا ہے کو نہ بہا ناہو، اس لؤد دمری معت دمہ کی بنار برعینی علیا اس لام می موعود نہیں ہو سے اور عیب نیول کے خصیدہ سے مطابات عیبی علیا اس لام می موعود نہیں ہو سے اور عیب نیول کے خصیدہ سے مطابات عیبی علیا اس اللہ عیبی کا دعوی کیا تھا اس رہے چوسے مقدمہ کے مطابات وہ واجب العمل ہوئے۔

اورجومعجزات انجیلوں میں نقل کتے ہیں اوّل تو مخالفین کے نزدیک سیج ہمیں میں ، اور بالغرض اگران کو میج مان بھی لیا جائے تو دہ بھی ایان کی دلیل نہیں ہوسکتے ، چہ جائے کہ آن کو دلمیل نبوت ما ناجاتے ، لہذا میردی نعوذ بالڈان کو تنل کرنے میں ذرا بھی تصور وار نہیں قرار دیتے جاسے ، ۔

پرائی ہے میں کے عیسانی معنقد ہیں اور اس سے میں ہو میرود اول کے خیالی مسیح مقاکیا نسنے میں ہو میرود اول کے خیالی مسیح مقاکیا نسنے مقاکیا نسنے مقاکیا نسنے اور دو مراجو ای اور دو اور دو مراجو ای اور دو اور دو مراجو ای کا عرص ہے، اور دو اول مسلم طور پر صاحب مجزات مجرات مجی ہیں ، اس نے ایس کوئی امستہازی علامت مزودی ہے جو مخالف پر جست ہو سے نہ

الشرکا ہزاراں ہزارسٹ کر کہ اس نے اپنے بی تحسم سی الدعلیہ دستم کے ذریعاس ہلاکت اورخلوم سے بات بخش جنائی ہاراعقیدہ یہ ہے کہ میں بن مرکم خوا کے ہے بی اور سے موعود سے ، جو خلائی کے دعو نے مے قطعاً پاک اور بری تنے ، اس سلسلہ میں عیسائیوں نے ان بر کھلا بہتان رکھا اور تہمت لگائی ہے ۔ اس سلسلہ میں عیسائیوں نے ان بر کھلا بہتان رکھا اور تہمت لگائی ہے ۔ اختلاف کی اور انجیل مق باب الا اور انجیل مرتب باب اور انجیل موقا باب بی

اسطرح کاکیلے ا۔

له فاك دين ساخ ١٠

"دی میں ایٹا بغیرترے آئے بھی اہر موتیری را ایرے آئے تیاد کرے گا !!

"بنوں انجین والوں نے عیسانی مسری کے دعویٰ کے بوجب اس قول کو کتاب ملاکی ہا است است است میں کہا ہے۔

آیت اے نقل کیا ہے اور وہ حسب ذیل ہے ،۔

"د يجوس ان رسول كو بميج ل كا اور ده ميرب آمي داه درست كركا ؟

دیکھے اسل اور نقل میں دولحاظ سے شدیداختگا من ہے، اوّل و لفظ تیرے آگے " تینوں انجیلوں میں نوا مذہب ہو ملاخیار علیہ آسلام کے کلام میں موجود نہیں ہے، دوسسرے ملاخیا یک کلام دوسمرے ملاخیا یک کلام دوسمرے جلد میں منمیر حکلم کے ساتھ ہے، اور تینوں انجیل والوں نے منمیر خطاب سے نقل کیا ہے،

ہورن اپنی تفییر بلدمی الکرری لعن کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا۔ تخالفت کا سبب آسان سے سیان کرنا حکن نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ وت رہم نفوال میں بھی مقدار در کر جو اس میں میں میں میں میں اس کے کہ وت رہم

نوں میں مجر مخربیت کی گئی ہے ہے یہ چھا ختلات ہی ج بینوں انجیاد ں کے درمیان پاتے جاتے ہیں،

النجبل متى باب كى أبت المركماب ميكاه سي بالتي كا ما

اختلات ۱۲ تا ۲۷

ادركاب اعال الحوارين كے باب كى سم آيات منبر ٢٥ يا

۲۸، عنی ترجم بنبل کے بوجب زبور منرہ ای ۱۳ آیات، اور دوسرے تراجم کے اتبارے تربی تربی کے است بارے تربی کے است منط تبور منرا ۱۱ کے مخالفت بین ....، اور عبرانیول کے ام خط

له گروش نے تعریح کی برکریہ قرال بسعیا ، بن کی کتاب افوز بردا ، باتی ددین کوئی حالہ نہیں ۱۱

سله اس اختلاف کو دیکھنے کے لئے ملاحظ سنسرائے کتاب بذا صفح و میری داس کا حاشیہ ،

سله کتاب عالی میں برد میں فراوند کو بمیٹ اپنے سلمنے دیکھتا رہا ، کیونکہ دہ میری داسی طرف برگا کہ بھے بنبش منہوا سی میرادل خوش ہوا ، اور میری زبان شاد ، بلکم بنراجیم بھی امید میں بسان میگا .... قرف می نیات میں اور قربی برائی شاد ، بلکم بنراجیم بھی امید میں بسان میگا .... قرف میری دائی برخ است در الی برخ الی برخ

با ب کی تین آیات ممبرہ آن ور بی تراجم کی دُدہے ) زبور تنبرہ ۲ یا دو دسرے تراجم کے اعتبار سامی زبور عبر ۲۰ کی مین آیتوں کے خلاف میں ،

اوركتاب اعال الحواريين كے باب ١٥ كى آيات عنبر ١١ ، كتاب عاموس كے باب ١٥ كى آيات عنبر ١١ ، كتاب عاموس كے باب كا آيات عنبر ١١ و ١١ كے مخالف بين، ميسائيوں كے مفسرين نے ان مقامات كے اختلاف كو تسليم كيا ہے ، اوريہ اعزاف كيا ہے كہ عبر ان نسخہ ميں سخر ليف بوئى ہے اور افتلافات الرج بہت بين كرميرے مختركر نے پر وہ ٢٠ رہ تے بين الحق الله الله الله الله كا كرنتيوں كے نام بيلے خطرے باہے كى آيت ٩ يس ہے كه : -

ا ربقیه ماشیه موهند ته چونکه ده میرادابنا با تنه ای اس کے مجھے جنبش نابوگی اسی سبت میرادل نوش ادر میری نیج شامال آبوامیراجهم مجی امن وا مان میں رہیگا .... قر مجھے زندگی کی داه د کھائے گا اور ۱۱ مان ان اسلامشیر الفاظ میں اختلاف کا ہرے ۱۱

دلي عرد ١٠٠٠ ١٥٨)

کے کتاب اعال ، تیں بیر آکر داؤد کے حرب بوت نیمہ کو اعظا وں گا ادداس کے بیٹے قرفے کی مرمت کرکے اسے کو اکر در گا ان آرمی بین سب قیس جو بیرے نام کی کہلاتی بیں ضواد ندکو ڈائن کریں ہے اور عاموس بہ بین اس موز داؤد کے حرب بوت مسکن کو کو اکر کے اس کے رضوں کو بندکر دن گا، اور اس کے مشرک کی مرمت کر کے اس کو بہلے کی طرح تعمیر کروں گا ، تاکہ دہ آورہ مے بقیدا وران سب قرص برج میرک کا مناز کی مرمت کر کے اس کو بہلے کی طرح تعمیر کروں گا ، تاکہ دہ آورہ مے بقیدا وران سب قرص برج میرک ام سے کملاتی ہیں قالبن ہوں ہے را اور اور اور ان انتظاف نظامرہ ،

"بك جيساك لكحاب وبسائى بوكرج جيزين ندا تنكون نے ديجيس ندكافل نے سنين منظر ميساك لكحاب وبسائى مولد خيزين ندا تنكون نے دالوں كيلئے تباركري منظول ہو مسب خدانے اپنی مجست د كھنے دالوں كيلئے تباركري عبسائى مفعرين كى تقين كے مطابق يہ كتاب يسعياه كے باب مع 1 آيت مهر منظول ہو اور اس كے الفاظ بير بين ا۔

"کیونکرابتداری سے مذکبی نے مشاذ کسی کے کان کس بہنجا، اور نہ آنکوں نے
ترے سوالیے فداکود کھاجو اپنے انتظار کرنے دلے کے لئے کو کردکھات ہ
ان دو فول عبار تول میں فرق ہے ، عیسانی مفسرین اس اختلات کوتسلیم کرتے ہیں اور انتخابیت کی نبعت کی سیسیاہ کی جانب کرتے ہیں ،

اختلاف 19 می خابی انجیل کے ہانگ میں لکھا ہے کہ !-اختلاف 19 میں دوا نرموں کو بیٹھا

ہوا دیکھا اوراُن کو اندھے بن سے شفار وی "

اس کے برعکس مرقس نے اپنی انجیل کے باب میں یول لکھاہے ا۔ "وَتَالَیٰ کا بیٹا برتائی اندھا فغیر راہ سے کنا سے بیٹا ہوا تھا ؟

عمرات شفاردين كاداند ندكويب

متی نے باہ میں لکھاہے کہ ا۔

ختال ف ١٠٠ ميل مديدان المجب كدرينيون كي بتى كى طرف آئے تواكل

لما قاست دو دیوا نوں سے ہوئی جو قبروں سے شکل سے بھے ، میر مسیح لے ان دونوں کوشفار دی ہ

له آيت ۸۸

اله يرايات ١١٦ ١١ ١١ كامفوم ب

اس کے خلاف مرض نے باب میں اور لوقانے باب میں لکھا ہے کہ بہ
ان سے ایک دوا ملا جو قبروں سے محل دہا تھا ، ہمرا تھوں نے اس کوشفا ، دی ،
ان سے ایک دوا مر ملا جو قبروں سے محل دہا تھا ، ہمرا تھوں نے اس کوشفا ، دی ،
اخت اون اے اس کے بات الا میں لکھا ہے کہ ، ۔
اخت اون اے اس کا بحت ملی السلام نے وُدمث الروں کو گدمی اور اس کا بحت میں علیہ السلام نے وُدمث الروں کو گدمی اور اس کا بحت

لانے کے لئے محافل کی طرفت مجیجا ادران ددنوں پرسوار ہوت " ادر باتی ان مینول انجسیل والوں نے لکھاہے کہ ا۔

مرف گدعی کا بھال نے کے لئے کہا الدجب دہ نے آت آو آب اس پرسوار جوت ا مرقس نے بات اول میں لکھا ہے کہ بہ اختالا ف ال مرقس نے باب اور شکل کا شد کھا یا کہتے تھے ہے

اورمتی إلى مساسے كه ..

" وه مذ کماتے تے اور نہیجے ہتے ہ

ا و شخص الجبيل مرض كے باب اور الجبيل متى كا اس كو حوار لوں كے المجبيل موجوار لوں كے

اختلاف ۲۵۲۵۵

اسلام لانے کی کیفیت میں حسب ذیان اختلافات نظر آئیں سے ا۔ می اور مرقس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ا۔

سكرف باكتفامكياكيلها اكرجوه واوين ك ورميان جول،

"عینی علیہ السلام کی طاقات بطرس اور اندراوس و بیعتوب اور بوخناسے کلیل کی جعیل کے کنا ہے ہوئی اسلام کی دعوت دی اور انفوں نے سیح کے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انفوں نے سیح کی اتباع کی ہو

ادر بوحنا مے کلام ہے معلوم ہو اہے کہ ا۔

" نعقوب کے سوادوسروں سے دریات اردن کے اور لما قات ہوتی ہ

مئی ادرمن کے بی کہ

پہلے پطرس اور اندراوس سے گلیل کی جمیل برملاقات ہوئی ، پھر کھے دیر کے بعرافیق ب اور او حنا اسی جمیل پر ملے و اور او حنا لکھتا ہے کہ ا۔

مہلے بوحنا اور اندراوس سے آردن کے پار ملاقات ہوئی، مچر بطرس اہنے ہماتی...
اندراوس کی ہدایت برحاصر ہوا، پھراگلے روز جرب سے سے کلیل کی جانب جانے کاادادہ
کیا تو فیلیس آکر ملا، پھراس کی ہرایت پر نمنی ایس حاصر ہوا ،

یوطا کے اس بیان یں تیقوب کا ذکر نہیں، رمایتی ادر مرقس دونوں کہتے اس کرا۔

مشیح جب اُن سے بی ہی ہو ہم نوگ جال اوال کا دراس کے درسی میں مشغول تھے " اور پوجنا جال کا قطعی ذکر نہیں کرتا ، بلکہ یہ بیان کرتا ہے کہ د

"يوحنا ادراندرا دس نے بین سے ملین کی تعرفیت شنی اور دو نوں خور مشیح کی خدمت

یں صاحر ہوت ، میر بطر س اے بھائی کی ہدایت پر ما سر ہوا ہ

جوشفس انجیل می کے باب اکامقابد انجیل مرتس کے اب ایک مقابد انجیل مرتس کے اب ایک مقابد انجیل مرتس کے باب اب کا میان میں میں کہیں کا میان میں کہ اب کے بات کا میں استحیال کا میان میں کہ اب کے بات کا میں استحیال کا میان میں کہ اب

الملی کو زنده کیایاشفار دی اختلامت ۲۷

"رسنیس بینی می خدمت میں حاصر ہوا اور کہا کہ میری میں مرکئی" دومری الجیل کہتی ہے ا-

ووآیا اورکهاکد میری بینی رنے کے قریب میرسینی اس کے ہمراہ گئے، پھر جب بیرسینی اس کے ہمراہ گئے، پھر جب یہ یہ اورا کھوں نے اس کے مرنے جب یہ لوگ داست میں سے قوتیس کے لوگ پہنچ اورا کھوں نے اس کے مرنے کی فہروی ہ

کے بیان کوترجے دی، اور بعن کے دو مری کے بیان کو، اور بعن اوگوں نے بہل آئیل کے بیان کوترجے دی، اور بعن کے دو مری کے بیان کو، اور بعن اوگوں نے اس سے اس است پر استد لال کیا ہے کہ متی انجیل کا کا تب نہیں ہوسکتا، در نہ دہ مجل حال مذاکا دا اور قاکا بیان تصد کے سلسلہ میں مرقس کے موافق ہے، گردہ کہتا ہے کہ رئیس کے گھوے اسکرموت کی اطلاع دینے والا ایک شخص تھا

میمی علماریں اس الوکی کی موت ال کی کمسمحر بنی ہوتی ہے، اور ان کا اس بات یں بھی اختلات ہے کہ وہ الوکی حقیقت میں مرحمی تاہیں ؟ فاضل نیندراس کی و کا قائل نہیں ہے ، بلکہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ صرف و تھے میں مُردہ نظراتی تھی ا

نه سن ۱۸۱۹ ، سله مرس ۱۳۳۱ ، سله آیت ۲۵ ، ۲۳۱ کله الملاع دین دار کری آدمی ستے ۱۴ تعتی

دافع بن مرى نبيس تقى،

بانش اورشیل میشرادرشش کتے میں کہ وہ مری نہیں تھی، بکنہ ہیوشی کی رالت ہی تھی،ان کے قول کی تائید مسیّع کا یہ ظاہری تول کرتا ہے کر بچی مری نہیں ہے بلکہ سورتی ہو ان وگوں کی رائے کے بوجب محراس را قعدے مردے کوزنرہ کرنے کا معجزہ اُنہت نہیں ہو لاتھی ساتھ لینے کی مانعت ابنیل تی کے بہارا آبت ۱۰ ادر انجیل لوڈاکے باب آیت اے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستیح نے جب حراريوں كور دانہ كيا توان كوانے ساتھ لاشمى

ر کھنے ہے منع کیا، البیل مرقس باب آیث ہمعلوم ہوتا ہے کہ مشیح نے ان کو لا تھی لینے کی اجازت دی تقی

مصرت کی فرصرت علیای و الجیل می کے ابس می کیا گیاہے کہ ا جب عینی مین کے إس اصلباغ سے لئے آئے من بيانا؟ اختلاف ٨ ٤ ، ويجن في ان كويركم كرمنع كياكم من فرداً بي مينيم

لين كاماج بون اورآب ميرے إس اتين إيم ميني في أن اصطباع ليا، اور

וסנטאו דם נילים בי די

سك "راسته كي لنة من جولي ليناً من دور وكرية من جوتيان من لاتفي و (١٠١٠)

الله واسترك في لا تفي كسوا كون لو" د مرتس ١٠١٩)

Baptism میسائیوں کی ایک رسم ہوکہ دقت کا بزرگترین خص اوگوں کویانی م اکم رنگ مین نهانا کو عب نیون کا مقیده بے کواس طرح گناه و سلتے میں می ای شخص نیا نیا میساتی جوان كورت بين اصطباع كيا ماتف، اردو إسلى اس كو بيتم سك ام عداد ليا كياب ، اس وسمك ورى تفصيل راقم الودف في مقدم من بيان كروى ب ١٠ تق

پانیں چلے، پھرآب پر کوئر کی تعلیق خداکی رُدح نازل ہوئی ہو اور اجمیل بوحنا کے باب میں بول ہے کم،۔

"و حنانے یہ گواہی دی کہ میں نے دُوح کو کبوتر کی طرح آسان سے آترتے دیجاہے،
ادروہ اُس پر مقبر کیا، اور میں تو آتے بہجانتا نہ تھا، گرجس نے بھے پانی سے بہتر دینے
کو جیجا اسی نے جھے کہا کہ جس پر قور دح کو آترتے مقبرتے دیسے دہی درح القدس
سے بہتمہ دینے والا ہے ہے

اور النجيل متى سے باب اايس يول ب:-

"اور يوحنانے تيرفان ين يوس كاموں كامال مستكرابين مثاكر دول كى معرفت

مجيد اجعياكة آنے والاتوس ب ايم وومرے كى داوركيس ا

بہلی عبارت سے معلوم ہو اے کہ حصرت بھی عیبان کو نز دل رور کے بہلے سے جانے سے جانے سے اس کے برعکس دومری عبارت یہ بی ہے کہ نز دل رورح سے بہلے بالکل دا قعت نظم اس کے برعکس دومری عبارت یہ بی ہے کہ نز دل رورح سے بہلے بالکل دا قعت نظم ، بعد میں بہانا، تیسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نز دل رُوح کے بعد مجی اُن کو نہیں بہانا ،

مصنعت میزان الحق نے اپنی کتاب حل الاشکال کے صفحہ ۱۳۳ پر بہلی دو وٰں عبارتوں ک الیم توجیم کی سے جس کی تر دیراست تبت آر کے مصنعت نے کامل طور برکر دی ہے۔

ك آيت ٢٧ و٣٧ ،

سله يعن صفرت يجئ عليه استلام ١٢ سله كيونكرآب ني بيتسمرديني سي اسى بناريرا شكاركيا ١٢ سله اسى ئي سن اكر دول كوجعيا ١٢

اورية ترديد مجو ككسيني، اس طرح بن في معى اس كى ترديد اين كتاب زارة كيك یں کی ہے ، چونکہ توجیبہ مرکور کمز در تھی، ادراس سے متی ک، د نول عبارات کا اختصاف وا نہیں ہو اتھا، سے یس سے تطویل سے اندلیشے اسے بیاں ترک کردیا. اخت لادن ٩ را البيل يوحنّا إب وآيت ٣ يمنيّن كا قول اس كلرح مركورين-مين فردان گواي دون توميري گولاي ي نبيل ا ادراس الجيل إب ٨ آيت ١١ ين اول ٢ كر١٠ " اگرچہ یں این گوائی کے دیتا ہوں تو بھی بیری مجرائی ہی ہے ا الجيلمتي باب ه اس معلوم بوتاب كراين بيلي كي شفارك ك فرياد كرنے والى عورمت كنعان كى رين والى تقى، اس کے برعکس آخیل مرقس کے باب سے معلوم بوتا ہے کہ رہ تدبیت کے لحاظ سے بونانی ادرخاندان اعتبارے سورفینیقی تمیء حصرت علی نے کیسول کو احباکیا میں لکھاہے ، اسلام نے مرت ایک خص کو احباکیا فروا میں مان تا اسلام نے مرت ایک خص کو احباکیا من وال

شفاردی اختلاف ۱۸ منابربراار وعامنا ب

اس کے برخلاف متی نے باعث ہ ایس اس ایک کویڑی جاعت کے ساتھ تعبر کیا ہی اور كبتاب كه

اله ص ٥٠٠ ج اوّل اس موقع برمصنت في برمي تي ترجت فرائي بروشا نقين صرورمطا لعركي، ت ادرد يحوايك كنعالي عورت ان مسرحدول سي تكل الخ" (١١٥ : ٢٢) من آيت ٢٦ ، الله آیات ۳۵ ۲۳۲ م د ایس ، ۳۰ این ، ۳۰ حالانکه دانند ایک بی به ۱۲ "ایک بڑی مجیر انگراوں اندھوں، گونگوں ایک بڑی اورجہت سے اور بیاروں کو ایک بڑی مجیر انگراوں اندھوں، گونگوں ایک براس کے پائوں اندیا اور اس کے پائوں میں ڈالدیا اور اس کے اور اس کے پائوں میں ڈالدیا اور اس کے اندیا میں ڈالدیا اور اس کے اندیا میں اندیا موالدیا ور اندیا میں اندیا موالدیا ہوں میں اندیا موالدیا ہوں میں اندیا موالدیا موالدیا

ابن الجيل ك قرمول سالغة آواتى إلى مبالغة ايسابى بحب قسم كامبالغه جومتى أجيل والعاني الجيل ك الخيل ك آخري كوائد

"ادر بھی بہت سے کام ہی جو کسے نے کئے اگروہ مداجدا سکھ جاتے تو میں جمعتا ہوں کر جو کتابیں نیکی جاتے تو میں جمعتا ہوں کر جو کتابیں نیکی جاتیں اُن کے لئے دنیا میں گنجائش مذہوتی ب

ملاحظہ کیج ان معاحب کی خیال آوائی اور لبند ہر دازی کو، ہا داخیال تواس کے برعکس یہ ہوکہ یہ ساری کتابیں آیس مجبولی کو مقری کے ایک گوشہ میں ساسکتی ہیں، محرج کہ نیگ عیسائیوں کے نز دیک صاحب الہام میں اوران کی ہر بات الهام ہوتی ہے، اس لے سائیوں کے نز دیک صاحب الہام میں اوران کی ہر بات الهام ہوتی ہے، اس لے سائیوں کے ناکیا بول سکتاہے ؟

اختلاف ممبر ۸۳ این بے کرمیج نے واروں سے خطاب کرتے اختلاف ممبر ۸۳ میں ہے کہ میج نے واروں سے خطاب کرتے

تم می ایک می پرون اس نے جواب می کیا بوت والی اس کے بات میں کی بردون وادر ہرایک اس کم کولگا اے فدادند کیا میں ہوں! اس نے جواب میں کہا ہم سنے میرے ساتھ طہاق میں ہاتھ ڈاللہ وہی مجھے کروائے گا .... یہودام نے جواب میں کہانے دبی اکما میں ہوں ا اس نے اس سے کہا تو نے ورکہ دیا ہے

اس كريكس الجيل يوحنا باب ١١ ين يه واقعه اسطرح بيان كياكيا بكد،

اله يوماً ١٠ وم ،

" من تم ے کی کہ انہوں کہ تم یں ہے ایک تعق مجے پڑوا ہے گا، شاگر دستبہ

کرکے کہ دوکس کی نبست کہ تاہے ایک دو مرے کو دیکھنے گا، اس کے شاگروں

میں ہے ایک شخص جس ہے بیوع مجت رکھتا تھا ایسوع کے بینے کی طرف مجھا ہوا

کھانا کھانے بیٹھا تھا، پی شمون پطر سنے اس ہے اسٹارہ کرکے کہا کہ بتا تو دہ

کون کی نبست کہتا ہے ؟ اس نے اسی طرح یسوع کی جاتی کا مہادالے کر کہا کہ

الے خوا دنوا وہ کون ہے ؟ یسوع نے جواب دیا کہ بنے میں فوالہ ڈبوکر دیدول وہ

ہوتے ہا وادے کر شمون اسکر نوال کے بیجودا ہو دیدیائے

اختیا اس نے فوالہ ڈبویا ، اورے کر شمون اسکر نوال کے بیجودا ہو دیدیائے

اختیا اس نے فوالہ ڈبویا ، اورے کر شمون اسکر نوال کے بیجودا ہو کہ دیدیائے

اختیا اس نے فوالہ ڈبویا ، اورے کر شمون اسکر نوال کے بیجودا ہو کہ دیدیائے۔

اختیا اس نے نوالہ ڈبویا ، اورے کر شمون اسکر نوال کو گو فتار کرنے کا حال کھنے۔

شیروداه نے بہود اوں کو یہ علامت بتاتی عنی کرجس کو چی اوسہ ددل اس کوتم کرفتا کرلینا، مچراں کے ہمراه آیا، ادر سینی علیہ السلام کے آھے آکر کہا کہ اے میرے آقا، الا ا ان کو اوس۔ دہا، مجمر میرود یوں نے میسے کو گرفتار کر لیا ہے اس کے خلاف انجیل اور شآبا ہاب ۱۹ میں اس طرح ہے کہ ،۔

"بن بہوداہ سبابوں کی بلتن اور سرداد کا بنوں اور فرب یوں سے بیاتے لے کر مشعلوں اور جیسا نوں کو مشعلوں اور جیسا وں کے ساتھ دہاں آیا، یسوع ان سب باتوں کو جوائی کے ساتھ ہونے والی تعییں جان کر باہر نکلا اور اُن سے کہنے لگا کہ کے دھونہ ہو ؟ اینوں نے اُسے جاب دیا ، یسوع ناصری کو ، یسوع نے اُن سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا بھروں نے اُسے جاب دیا ، یسوع ناصری کو ، یسوع نے اُن سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا بھروں نے والا بہوداہ بھی اُن کے ساتھ کھڑا تھا، اُس کے یہ کہتے ہی کہا ہے کہا

له برآیت ۱۲۹، د کامنوم ب ۱۱ مله آیات ۱۲۹۳،

ای بون، وہ معے بدت کرزین برگریڑے، بس اس نے اُن سے مجروجا کر مم محے دمونڈ ہے ہو؟ ایفوں نے کہالیوع ناصری کو، نیوع نے جواب دیاکس من سے کہ تو بیکا ... کہیں ہی بول ، بس اگر مجھ ڈھونڈ ہے ہوتو اتھیں جادد .... تب ساہیوں اور ان کے صوبیدار اور میمور دوں کے بیادوں نے لیوع

موكر الدهاباء

بطرس کا انگار انجیل دالے بیاس کے انگار کے سلسلمیں آٹھ لحاظ انگار کے سلسلمیں انگر کا انگر کا انگر کے سلسلمیں انگر

اختلاف ممبر ۸۴ می اور مرض کی دوایت کے مطابق بطری کوحصرت میلی

كاشاكر وقرار وينے والى دوراليميان تفين ادر كيوباس كورے موت مرد، ادراؤقاكى

اروایت کے مطابق ایک اندی اور وومرد تھے،

اله مضرت ميني عدا اسلام نے وبردايت انجيل، گرفتار مونے سے ايک دوز ميلے بطرس سے كما تھا مرتم مرغ كى ا ذال دين سے بيلے بين مرتب مجے بيجانے سے انكاركر والح ، جنا بخرجب بيرد اوں نے حضرت ، مینی کو گرفتار کرایاتو بیاس ان کے معیم میں کتے ، اور تین میرودیوں نے انفیس باری اری آگ کی رقب ک یں دیکورکہا کہ بریمی ان کاسائتی ہو، گرنیا س نے ہر ، رحصرت میسٹی کاسائق مونے اور آپ کو سجانے ما الكاركيا ، التفي مُرغ بول يزا تواسفين معذيت فيرك كري بول بات إدا تي مصنعت يهان اس وأح کی طرف امشاره فراد ہے ہیں ۱۲ تعتی

1014: 1303 3

سله مرض مواد ۱۲۶۹ مين ذكور بركدايك لوندى في دومرتبه يه إت كبي المجرة خري إس كون الاتے والوں نے بھی اس کی تعدیق کی ۱۲

שם לפל דרן דבין - דים

﴿ بہلی اندی کے سوال کرتے وقت متی کی روابت کے مطابق بیل کے مکان کے مطابق بیل کے مکان کے محان میں سخے، اور مرقس کے محت میں میں سخے، اور مرقس کے بیان کے موافق مکان کے بیچے کے مصد میں اور بیر مناکے قول کے مطابق اندو ، بیان کے موافق مکان کے بیچے کے مصد میں اور بیر مناکے قول کے مطابق اندو ،

(المن سي كياسوال كياكيا ؟ الن من جارول الجيلول كااختال إيابا ، بور

مرغ کابونٹامتی اور لوقا اور بوحنا کے روایت کے مطابق صرف ایک مرتبہ اللہ مرتبہ اللہ مرتبہ اللہ وفعہ ایک مرتبہ ایک دفعہ میں جبکہ بیان کے مطابق تین مرتبہ ایک دفعہ میلے انکار کے جداور دومرتبہ دوبارہ انکار کے بعد،

﴿ مَى اور لوقائدة بِن كر حصرت مينى عليدال الم في بطوس مها تما كو و مرغ كم المك وين مع بهلي بن اومراا بحاركر مع كا، اور مرض كبتا م كر معين عليات الله في كما تما كم قوم رغ كر دوم ته بول من مهلي بين مرتبه ميراا بحارك مي كا،

﴿ پُولُس کابواب اس باندی کوجس نے پہلے سوال کیا مقائمتی کی روایت کے مطابق کے مطابق ہے ہوئے سائل کو کیا گئی ہے ؟ اور آو خاکی روایت کے مطابق صرت میں نہیں ہوں تھا، اور مرقس کی روایت کے بموجب میں تو مذجا تا اور مرقس کی روایت کے بموجب میں تو مذجا تا اور مرقس کی روایت کے بموجب میں تو مذجا تا اور مرقس کی روایت کے بموجب میں تو مذجا تا اور او قاکے بیان کے موافق ملاے عورت میں اس کونہیں مات ا

مله آیت ۱۹ ، ملله آیرت ۵۵ ، مثله آیرت ۱۱ ، مثله بوخنا ۱۱،۱۱، وقایی ب که ونژی نے هه پوخنا یون بی ب که ونژی نے هه پوخنا یون بی ب که ونژی نے موال نبیل کیا، این این می ونژی نے موال نبیل کیا، این این می موال نبیل کیا، این ما تعبول سے مخاطب برکر کہا کہ سیمی اس کے ساتھ تھ اور می اور می کا بیان ب کے خود بھوس سے خطاب کر کے کہا " و بھی بیون کیلیل کے ساتھ تھا" م

سلام متی ۲۱: ۲۵ دلوقا ۲۲: ۳۳ ، کنه مرتسس ۱۱۰ ،۳۰ ، کی متی کی دوابت کے مطابات پھڑی نے ودسرے سوال کا جواب تیم کھاکراس طرح ویا "میں اس آدی کونبین جا اتنا "اور پوحناکی روابت کے مطابات اس کا قول یہ تھاکہ میں نہیں ہوں" اور مرض کی روابت کے مطابق فقط انجار اور اوقاکی دوابت کے مطابات شمیال میں نہیں ہوں ہے

کرے ہوئے لوگ مرض کے بیان کے مطابق سوال کے وقت گھرسے باہر تنے ،اور لوقا کے کہنے کے موافق وہ صحن کے درمیان میں تنے۔ انہوں کو قالمے کہنے کے موافق بالے ۲۳ میں ہے کہ ا۔

مدهم المرجب اس كوريعن صرت على لئ مات تق والمو

اختلات تمبره

نے شمون نام ایک کرین کوجود بیات سے آتا تھا پر کرصلیب اس پر مکادی کہ ایس کے بھے بھے بھے بھے بھے اور

ادرائجیل بوحایاب الی اس سے برعس بول ہے کہ ا-

مين وه يسوع كولے محت ، اور وه اپن صليب آب اشائ جوت اس حكم تكت

ابر کیا ہو کو عری کی مگہ کہلاتی ہے

اختلات تنبرام

له آیت ۲۱ نیز متی ۱۲ و مرض ۱ و ۱۱ می بیالدی مجی کرشدون صلیب اتفات کو تلوی کی جگر کرشدون صلیب اتفات کو تلوی کی جگر کرشدون صلیب اتفات کو تلوی کی جگر کرشرا ۱۲ میل میرون به این شهری جانب شهری جانب شهری جانب شهری جانب شهری می در این ترجول می فرکورے کر مطر سنگ می و بی اورا گریزی ترجول می فرکورے کر مطر می مشاب می می این میرون جول می این می می می این می این

اور انجیل برحنا کے معلوم ہو آلہ کہ دہ معمیک اُس وقیت بیلیا مستبہ کے دربار میں ستھے ،

مق ادرم من ان دو بورول مے باہے میں جن کو حصرت میں جے کے ختالا ف تمبیرے م

وہ واکو بھی ہواس کے ساتھ مصلوب ہوت تھے اس پرلعن طعن کرتے تھے ہے اس کو قاکا بیان ہوت کے ان سے پالے کرکہا اور دو مرے نے اس کو جواب دیا کہ ا۔

ہ آج ہی تومیرے سائھ ننسردوس میں ہوگا "

اردد تراحب مطبوع المستاع ومستاماع ومستثناء ومستثناء كم ترجول نے متن ادر تراحب مطبوع المستان و مستثنا و مستثنا و متن المرق كالم اور اختلات رفع كرنے كے لئے تثنا به كو متن اور اختلات رفع كرنے كے لئے تثنا به كو مفردے برل دیا ، یہ بات ان كی طبیعت نانیہ بن تین ہے، جس سے چیوشنے كی امیز میں ہے۔

له پرخنا ۱۹ سا کے اردو ترجیر سی چین گفتے "کے الفاظیں ۱۲ کله پیلامکس Pilate بیرواد کا گورنر و حصات عینی کے آخری دور میں محمران متا ۱۲ سله متی ۲۰ دوم ، مرتس ۱۰ ۲۳ ،

אם און זין נין או

ه صرف بهی نبین اس سے پہلے یہ بھی کر کرجب پہلے نے آپ کو لعن طعن کیا تو دومرے نے اُسے جو کس کر جواب دیا کہ میں تو فعرات بھی نہیں ڈرآ ؛ حالا کہ اس سزایس کر فقادے الج " (۲۳؛ ۲۳) بھی کر موجودہ ارد و ترجول بی تثنیر ہی کا صیفہ ہے ،

الجبل متی کے باب ۲۰ و ۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ علی علیہ اسلا اركات رواند بوكرير وشليم بهوسني ، او راسخيل يوحنا بال واا سے معلوم ہو تاہے کہ وہ افراتیم سے جل کر بیت عین بہر ننے جہال پر رات گذاری ہمیں۔ يردشلم آتء صرت عدی کا مردول کو ان اناجیل سے یہ اِت معلوم ہوتی ہے کہ علی طالبہ للا ان اناجیل سے یہ اِت معلوم ہوتی ہے کہ علی طالبہ للا اے اس کا مردول کو زندہ کیا، زنده كرنا،اختلات تنبروم ا دَل رَسِيس كى بينى كو، حيساكه مهلي يمنوں أنجب لوں دالے نقل کرتے ہیں، دوسرے وہ مُر دہ جس کو نقط اوقا ابن انجیل کے اب میں نقل کراہری عمرا تعززجس كوصرف يوحنا أبن الجيل كے باب مس نقل كراہے، مركتاب الاعال باب ٢٩ ين كماكيا بكرر م مسیح کو دکھا مٹھا ناعز درہے و اور سے پہنے دہی مُر دول میں ہے زیرہ ہو کرا<sup>س</sup> امت كواود خرقومول كوبمي ودكا اسشتمار المحاج اوركرنتميول كے ام سلے خط كے الل ، آيت ٢٠ يس اول ہے كه ١٠ ممتع مردوں میں ہے جی اسماے اور و موسے میں ان میں بہلا بہل ہوا ا اورآیت ۲۲ یں ہے کہ ا۔ مسیح می سب زندہ کے جائیں سے ، کیان ہرایک این این اری سے ، پہلے بہل مقیع ، پورٹ کے انے پراس کے لوگ ہ

لله آيات ۱۱ تا ۱۱ م

که آیت ۲۳ ،

له آيت مه

الم الحات المالم ،

ادر کلتیوں کے نام پولس کے خط کے بلب میں صفرت میں کے اوصاف بیان کرے ہوتے لکھاہے :

تردوں بیں ہے جی اُشے والوں جی بہلے تھا، تاکسب تردوں بی اسکا اول درجہ بیت مردوں بیں اسکا اول درجہ بیت مردوں بیس اور اس معا طرمی سب مقدم بنیں ہوسکتے، ورد پوس بہلے اُشے والے بنیں ہوسکتے، ورد پوس کے یہ او ال کیو کرصاد تی ہوسکتے ہیں ؟ ، ۔ وا ، وہ مردوں بی سب بہلے کمرا اہوگا ، (۲) سونے والوں بیں بہلو تھا ہوگا، (۳) مشیح بہلو تھا ہے اور مردوں بی بہلا ہے ، سونے والوں بی بہلو تھا ہوگا، (۳) مشیح بہلو تھا ہے اور مردوں بی بہلا ہے ، اور دہ قول کیے صادت ہوگا بو مشاہدات کے باب آیت ہیں اس طرح ہے ؛ اور دہ قول کیے صادت ہوگا بو مشاہدات کے باب آیت ہیں اس طرح ہے ؛ اس کے علاوہ دہ قول کیے صادت ہوگا بو مشاہدات کے باب آیت ہیں اس طرح داقع ہے ، اس کے علاوہ دہ قول جو کہ اور بیا ہے ، دیے ہی دہ جو قبر میں اُز آ ہے بھر کہمی او بہ شیس آتا، دہ اپنے گار کہ جو د قرب تا ہے ، دیے ہی دہ جو قبر میں اُز آ ہے بھر کھی او بہ بنیں آتا، دہ اپنے گرکہ جو د قرب قائد ہوں کا مذاس کی جگر اس کو بہانے گی دا آیا ہے اور ان میں ترجیم طہر عرص مشاہ کے الفاظ ہیں ، اور فارس ترجیم طہر عرص مشاہ کے الفاظ ہیں ، اور فارس ترجیم طہر عرص مشاہ کے الفاظ ہیں ہیں ؛

آبر پراگنده شده نا بودمی شود به به مل طورسسیکه بقبرمی د ود برخی آید بخاندا دیچر برخوا بدگر دید در مکانش دیچر دیرانخوا برسشنا خت ه

رجد ما اول بالنده بوكرنابود جوراتام ،ان طرح بوشنس قبرمي جاتام، بير النبي المربي المرب

ادراس كتاب كي إسال ابت ١١١ ين ب كه ١٠

و بے آدمی لیٹ جات وہ استانہ میں ،جب کک آسان ٹل نہ جائے وہ بیدار مزہوں مے واور مذابی نیندے جگائے جائیں سے »

مجرآیت ۱۳ یں ہے:

الرآدي مرجات توكمياده مجرج كان

اورفاری ترجم مطبوعه مستم می ب

انسان بخوابر دسخوا بدبرناست تادمیکه آسان محونشود بیدار شخوابدست داو از خواب برخوا بدبرنهاست ؟

ترجم ، أنسان سوما الها ، اورنهي المع كا اوقت يكراسان مدمث مات بيدارند بوكا،

اور عید سے نہیں آٹھے گا ہ

اورچورصوس آیت میں ہے،

آدى برگاه كيرد أياز ، ومى شود ، جب دى د ما يوكيا ده زنده بوتابر!

ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح سے مجمی مجرد دل کوزندہ کرنے والامعجزہ صادرایہ ہوا ، اور رئیس کی بیٹ کوزندہ کرنے کے سلسلہ میں عیسانی علما کا اختلاف آپ کو تنبر الا ی

یں معلوم ہی ہوج کا ہے ا

نیز آبوب کے اقرآل سے بہمی معلوم ہوگیا ہے کہ مسیح کا مُرووں کے درمیان آملے کھ ابو المحض باطل ہے ، ادر ان کے مرفے اور سول دیتے جانے کا واقعہدان

اله كتاب بزا مس ١٩ ميد بزا

ست یہ ات قدیسے کرورمعلوم ہوتی ہے ، اس کے کہ کتاب ایوب پی ایک عمومی دستورمیان کیا۔ ہوامع زے کی کوئی خاص صورت اس سے مستثنی ہوسکتی ہو، اور اس سے تعارف لازم نہیں آتا ہاتی مصنوعی انجیلوں میں عیسائیوں کی من گھوٹت کہانی ہے،

ایکن یہ یادرہ کرہم نے میٹے کے احیاء موٹی کے معجزہ کے انکار کے سلسلہ میں ہوئی ہے معجزہ کے انکار کے سلسلہ میں ہوئی ہے معجزہ کے شروع میں آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کے شروع میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مربم محمد این اوردو میں اس معلوم ہوتا ہے کہ مربم محمد این اوردو معشرت عیسی کا دویارہ مربم جب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مربم محمد این اوردو مربم محمد این اوردو مربم محمد این مربم جب برکے یاس بہر نمیں تو ضدا کا فرشتہ نازل ہوا،

ریارہ ہروہ ہوں اور میں اور میں قبرے کو حک کمیا،اور دہ اُس پر بیٹھ گیا، اور کہنی علی کا کہ بمتم ڈر دمت اور حلدی ہی جا د . انگا کہ بمتم ڈر دمت اور حلدی ہی جا د .

اور مرقس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں اور سلومی جب قبر کے ہاس پہونچیں تو دیجھا کہ مجر کڑ معکا ہوا ہے ، اور جب قبر میں داخل ہوتیں تو ایک سفید پوش جوان کو قبر میں داہنی مانب بیٹھا ہوا دیجھا ،

ادر اوقا کابیان ہے کہ یہ جب بہر ہیں تو بھر کو آرا حکا ہوا یا ا مجروہ قبر میں دائل موکسیں ، کرمشیح کا جم نہ یا یا توجیران ہوگئیں ،اچانک اپنے یاس در شخصوں کو دیجا کہ سفید کیڑے بہنے ہوتے کوٹے میں ،

الله بدونوں انجینوں کی روایت سے مطابی حضرت میسی علیالسلام کی بروتھیں ، واور برهم نصاری اب کی تبریز و تعین ، واور برهم نصاری اب کی تبریز ایرت سے لئے آئی تغییں ،

کے انفین تی ماہ او میں ایسیس کی ان کہا گیا ہو، اور لوقا ۱۱۱ میں تیقوب کی ماں ۱۱ سل پولے الفاظ بھم نڈورد کیو کم میں جائتا ہوں کہتم بیوغ کو ڈھونڈ ہتی ہوجو مصلوب ہوا تھا، وہ بیہان ہیں ہو کیو کہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہو، آؤٹیہ جگہ دیکھو جہاں خدا و ندپڑا تھا، اور جلد جاکراس کے شاگردہ سے کہو کہ دو مردوں میں سے جی اٹھا ہے سر ۱۲۸، ہے، ،)

الله ١١؛ ١١ وه ، بيرأس نے دہی إت كبى جومتى ٥٠ ، ٥ سى م نے نقل كى ١١ هه وقا ١٢٠ ، ٢٦٧ ،

اختلاف منبرام کوخروی کرسیج زندہ ہوگیا ہے تو دو دو نوں دابس ہو کی ، ادر

راستریں اُن سے میں کی ملاقات ہوئی مستی نے اُن کوسلام کیا، اور کہا کہ تم جاد اور تیر بھا تیوں کو کہدو کہ وہ محلیل جلے جاتیں وہاں مجو کو دیجے سکیں سے ۔

اور اوقا کمتاہے کہ ان عور تول نے جب در شخصوں سے مشا تو دالیں ہوئیں اور کیارہ اشخاص اور تمام کم ان کو اس واقعہ کی اطلاع دی ، گر انتھوں سے ان عور تول کے بیان کوستیا ہیں مانا۔

ادر بوحنا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عینی کی ملاقات مرتم سے قبر کے پاس ہوئی،
ایک شخص وسے کا گذاہ
ایک شخص وسے کا اس ذکر اور کے خون کے اس ان کا وادر معندس کے بچ بی ہلاک ہوا

میں تم سے ہے کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے وگوں سے بازیرس کی جائے گاہ اور کتاب حز قبال کے باب ماسے معلوم ہو تاہے کہ کوئی شخص کسی دو مرے کے گذاہ کے عوض ماخوذ مذہو گاہ

اسى طرح تورات مح اكثر مقامت ميں لكما ہے كه اولاد تين يا چارپ تول كك ابدول كے عومنی ماخوذ ہوگی.

سمتھیں کے نام پہنےخط کے بات آیت ۳ وسم میں ہے کہ ا۔ 

ے کرسب آرمی نجات پائیں ، اور سچائی کی میجان کے سنجیس ا ور تقسلنیکیوں سے ام دوسرے خط کے بات آیت اا دیوا میں ہے کہ ا۔ "اس سبت عداان کے پاس مراہ کرنے والی ماشر بھیج کا اکر وہ جوٹ کو سے جات ا درجتے وکے حق کا یقین نہیں کرتے بکا ناراستی کولیسند کرتے ہیں ، وہ سسبزا پائیں ا ملاحظ كبج ببلى عبارت ب معلوم بواب كنصراتعالى كامقصد برب كرتام انسان خات پائیں اور حق کی بیجان کک رسانی حامل کریں، آور دومسری عبارت بتاتی ے کہ خدا اُن پر کمر اہی کی تاثیر بھیجتا ہے، بھر وہ حجوث کو سچ مانے گلتے ہیں، مجرد ہ اس م اُن کوسے زادے گا، حالا کہ پروٹسٹنٹ کے علمار بعینہ میں عبیب دوسمرے نراہب میں

نكالة بن الب ان معرضين كواس كرسوا كما كما جاست كركما خدا كالوكون كويهل مراه کرنا، بھراُن کوسزا دنیا تھا ہے نزدیب نجات اورمعرفت حق حاسل کرنے کی

كوتى تېمىت ؟

پولس کے عیسانی ہونیکا واقعہ استاب الاعال کے باب دباب ۲۲ د باب ۲۶ میں وس كے ايان لانے كا حال لكماني ، اور تينول ابواب میں کی لحاظ سے اختلات ہے۔ ہم کسس

اخت لات تنبره و تا ۹ و

المەلىن انسانوں كرسنىدى اور دىندارى كے سائة زندگى گذارا (آيت، سكه بهار مصنعت خاص طورے علمار برونسنٹ كواس لے الزام نے بس كروہ خداكو خالق شرنبيں انتے اور روس كينفولك فرة برء نيزمسها نون پريداعر اص كرتے بين كه متعاليم خربب پريدالازم آتا بوكه خوا برايت ديز ے بجائے گراہ کیا کرتا ہو، سکلہ اس اختلات کو بخربی سجنے کے لئے بیرجاننا مزودی ہوکہ باتبل سے مطابق پونس

م جب بہودی بھا قرمیسا تیوں کو تکلیعت بینجانے کے لئے دطق جار اعتماء داستیں آیک فوراس برجیکا، اوراکست حزت بینج

کتاب میں صرف یمن دجوہ نقل کرتے ہیں ، البتہ اپنی کتاب ازالة الشكوك ميں ہم نے وسل وجوہ بجمی ہیں :-

ا۔ اب ویں ہے کہ۔

جوآدی اس کے ہمراد سے دہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز توسنے ہے گر میس کودیجے مذہبے ہو

اور الب ۲۲ یں بیل ہے کہ :۔

آدرمیرے سامقیوں نے فرر آود کیما، لیکن جومجے سے برنا مقااس کی آداز دشنی " د کیمنے بہلی عبارت میں آداز آو سنتے تھے" اور دومسری میں آداز رسن"، وونوں کس قدر مختلفت ہیں ؟

۲- دوسرے باب ویں اس طرح کہا گیاہ کہ اس خدانے کہا کہ ا۔ "اسٹداور شہر میں جا اور جو تھے کرنا جائے دہ بخدسے کہا جائے گا ؟

اور باب ۲۲ یس مجی ہے کہ ا۔

فرادندنے محدے کہا اُعظار دشق بی جا ،جر کھ تیرے کرنے کے لئے معت رہواہر دان مجدے مب کا جانے گا ہ

لیکن باب ۲۱ یں اس طرح ہے کہ ،۔

ا این با و این بارک این کی کی کی کی کی اس سے بھے برظا ہر ہوا ہول کہ بھے ان جزو کا مجمد ان جزو کا مجمد ان جزو کا مجمد کا مجمد خادم اور گوا و معمر کروں بن کی گوا ہی کے لئے یں بھے اس اُست اور فیر قوموں سے بھا کا رہوں گا جن کے پاس تھے اس لئے بیجنا ہوں کہ توان کی استھیں

له آيت و ،

له آنت ۱ ،

کھول نے آکداندھیرے سے روشنی کی طرف اورشیطان اختیائے ضراکی طرف رجوع لائمیں اور تجدیرانیان لاے کے باعث ان ہول کی معافی اور معتدسون میں تقریب ہوکرمیراٹ ایس ہ

و سیمتے اسپلے دونوں بابوں سے معلوم ہوتاہے کہ پونس کے ذرجو کام تھا اس کی تفصيل وتوضيح كونتهرمي بهو نخينه برموقرون ركها كميائها، اورتميسري عبارت سے معسلو ہو اے کہ آوازسنے کے مقام بہی اس کوبیان کرد آگیا،

٣- بہلی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو توگ اس کے ساتھ ستھے وہ خاموش کوئے۔ واکتی ادر تسیری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر کریڑنے ، اور دوسری عبارت کھوے رہینے اور گرنے کے معاملین خاموش ہے،

فیکس مزار با جیس مزار؟ کرنمیوں کے نام میلے طامے باب آبت میں اسطرح كماكياب كه:-خست لاف ممبر ۹۵ ، ادر بهردامکاری در کرس جس طرح ان بس

اجعن نے کی اور ایک ہی دن می تنسیس ہزار مانے سے ت اوركتاب منتى سے إب ٢٥ آيت ٩ بس اس طرح سے كه :-تحقة اس داست مرے أن كاشار جميس بزار تها ي

سله تبب بم مب حرير يوس في مران زبان مي يه آوازشني الغ مروعال ٢١:١١١) عله باتبل كمفسرى متفقطور يركية بسكراس سواقعه كى طرت اشاره بوبوكنتي ٢٥ : ٩ بس ذكور ، وادر جس من كما كياب كربن امرائيل طيم بن بين كدودان موالى عور تول سي زناكر في ملى مجرب ان می کے جوہمیس ہزارا فراد کو الماک کر دیا گیا ۱۱ تقی دونول میں ایک ، زار کا تفاوت ہے ،اس سے ان میں سے ایک لفینی طور برغلطہے ،

اكتاب الاعمال سے باب آیت سمایس ہے كم ا سمچر بوسعت نے لیے باپ ایفتوب ورسانے

حضرت یوسفٹ کے ف كى تعداد، اختلاف تمبر ٩٨ كنبه كوج يحير بانس عين بالهيجاء

یہ عبارت اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ پوسف اوران کے بیٹے جوائس کیا ہے ہے ۔۔۔۔ قبل مصرین موجود شعے دہ اس تعداد میں شر یک نہیں ہیں، بلکہ یہ تعدا دِ علادہ <del>یو سوج</del> اور ان كى اولا ركع إتى خاندان لعقوب كى ب،

مركتاب بيراكش كے إب ٢٨ كي آيت ١٢ ين ہے كه ٠٠

سولیقوب کے محرانے سے جوادگ مقری اسے و صب مل کرمنٹر ہوت و

ا در پوسف اورآن کے بیٹے <del>ڈی آئی</del> اور رحیز منسٹہ کی تفسیر کے مطابق اس سنڑ کے عد<sup>و</sup> یں داخل ہیں، لیا کی اولاد ۳۲ اشخاص اور زلغاک ۱۱، اور راحیل کی ۱۱، بلها کی ، اولاد یکل ۱۱ افراد تھے، پھر جب اُن کے ساتھ لیقوت اور پوسٹ اور اُن کے دونوں بٹول

كوشامل كرايا جائے توسنر ہوجاتے ہيں ،اس ، ملوم ہواكہ ایجیل كى عبارت غلط ہو۔

امن سلامتی ماجنگ بریکار الجیل متی کے باب و آبت و بس بوں ہے کہ ا-معمارک میں وہ بوصلے کر اتے میں بھیرتک روحندا

ر99 کے بے کملائن کے ۔

اس سے برعکس انجیل متی کے باب وا میں حصرت سیجے کا ارشا واس طرح مذکورہے کہ و

له عربي ترجر مي " طوال ابم" ك الفاظ إن جن كمعنى مبارك بين" كم علاوه يرسي موسية بن كم النس جنت الحي ا مر نسبهم كري زين بيلي كران آياد واصلح كرام نبيس الموار جلان آيامون ا

ملاحظ كيج، دداول كلامول من كس تدرته فاوموجود ب إس سي يرتجي لازم آ الب كم علی ان تو توں میں شامل نہ ہوں جن سے حق میں جنت کی بشارت دی می ہے، معاذاللہ

اورشان كوابن السركها جاسے،

یہودااسکر بو بی کی موت می میردانسکر وی کی موت کا دا قعد ابنی انجبل كى إب ٢٧ من نقل كياب، اور اوقائف اس واقع اختسلاف ممسروروا الوكتاب اعال إب من يعرس محواله عنقل كيا

دونوں سانوں میں دولحاظ ہے سخت اختلات ہے،

ادّل توب کہ پہلے میں تھ ریح کی گئی ہے کہ" اس نے جاکراپے آپ کو بھانسیادی" دوسرے میں یہ بات صاف طور بر کہی جمع وہ سرکے بل برا دراس کا بیٹ مجسل میا اوراس ي سب انترميان بكن يْرِي "

ودسمرے اس لئے کہ پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہوداہ نے کا بنول اور مردار وں کوجو تیس درہم والی سے تعے اس کے عوض کا بنول نے کھیت خریراتھا،

الد حفرت ميسلى علية سلام سے بارو حواديوں بى سے ايم جى لے دبغول انجيل آجنديى غداری کرے تیں در ہے کے لا نچ میں صربت علیتی کو بکڑوا یا تھا، اور بعد میں اپنے اس معل پر نادم ہو کر رة سس دويه سردارول كودالس كرديت مقع دا تفصيل كے لئے ويجيد من ١٦ س و ١ و م جلد فرا، سه متی در شه اعال ادما ،

سے تروادکا ہنوںنے رزمیدلیکر کہا ان کوسیکل کے نزائیں ڈالٹاردا ہیں کیو کھرینون کی قیمت ہی بس النوں نے مشورہ کریے ان روبیوں سے کہار کا کھیت پردلیپول کے دفن کرنیکے لئے فریدا "ری ۲۰: ۱۹ م)

اور دوسرے بیان ہے معلوم ہو اے کہ میہوداہ نے خودا ہے گئے اُن دراہم کے عوض کھیت خریداتھ اِ مگر بطرس میں کام میں بہ بھی موجو دہے کہ: اوریہ پر وشکیم سے سب رہنے دانوں کومعلوم ہوا"

بظاہرانیامعلوم ہوتا ہے کوئی کا بیان غلط اور توقا کادرست سے ،اور اس کے غلط ہوتے کا درست سے ،اور اس کے غلط ہوتے

کے پانچ قرائن ادر مجی موجودیں :-

اس میں تصریح کی گئی ہے کہ نیبردا موت سے مہلے اس بات پر نادم ہواکداس فی کیوں حضرت سے مہلے اس بات پر نادم ہواکداس کیوں حضرت سے مہلے اس بات پر نادم ہواکداس کیوں حضرت سے معلی اور ان کوسے زادی گئی اور ان کوسے فلط ہے ، کیونکہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت تک حضرت عینی کو مزانہ میں دی گئی تھی اور وہ ہیوں کے ور مار میں ہے۔

اس میں تصریح کی گئی ہے کہ میہو واحد نے ہمیں وایم کا ہنول کے سروار ول اور پوڑھوں کو واپس کر دیتے تھے ، حالانکہ یہ بھی غلط ہے ، اس سے کہ کا بن اور بوڑھے اس وقت سب کے سب پیلامس کے پاس تھے ، یہ لوگ پیلامس سے عبادت خان

له آس نے برکاری کی کمائی ہے آیک کھیت خامل کیا" وا مال ۱۹۰۰

سلے عید مایوں کے منازعالم لے۔ لیوکی دہر اللہ الماعان کا تذکرہ کیا ہے ، جہاں تک اُن جی روبیوں کے بارہ بن می اُن میں روبیوں کے بارہ بن می اُن میں روبیوں کے بارہ بن می اُن میں روبیوں کے بارہ بن می اُن می اُن میں روبیوں کے بارہ بن می اور اُن اُن کے اِن کا اُن کے بیان کر رائے قرار دیا۔ دومرے اِن اُن اُن کے بارہ بن می اُن کے بارہ بن می اُن کے بارہ بن کے بارہ بن کے بارہ بن کے بارہ بن کے اُن میں اس نے صاحت لکھا ہے کہ میں اُن کے اُن میں اُن کے فراید مرابیان کیا گیا ہے ، اور وومرے میں سرکے بل گرکر، ان دونوں بیانا ہے کہ میں ہم آ ہنگی بیداکریا مشکل ہی بنیں بہت شکل ہے ؟

وانساتيكلوميشرا براانيكاصغيره والدال مقال Judas Iscanot

مين عيني سے سلسليس شكايتيس سياكرتے تھے، مكروه عبادت فانديس موج ديذتھے،

 عبارت کاسیاق اس ات بردلالت کرر باہے کریہ دوسری اور گیارہویں آیت کے درمیان الکل بے جوڑا ور بے تعلق ہے،

 اسبوداه کی موست اس داست کی صبح کو در قع بر ای جس میں عیستی کو قید کیا گیا داود یہ بات شایت بعید معلوم ہوئی ہے کہ وہ اتنی قلیل مدت میں اپنے فعل برناوم بھی ہوجا اوراین کا گونٹ ہے، کیو کداس و گرفتار کرانے سے سیلے معلوم تھاکہ یودی مسیح مکو س كردي كے۔

@ اس من آیت 9 کے اندر عربے علقی موجود ہے، جیساکہ آپ کو تعصیا ہے إلى معلوم بركاء

ا بوحنا کے سیلے عام خط باب آیت اوا سے معسال كفاره كون؛ اختلات من

ميسوع سيح راست بازادروبي بمايي كنابون كاكفاره ب،اورند صرف بمايي

مناہوں کا بلکہ تمام دنیائے گنا ہوں کا بھی "

اس کے برعکس سفرات آل باب ۲۱ آیت ۱۸سے پر مجی معلوم ہو آنے کہ یہ لوگ نیکوں مے گنا ہوں کا کفارہ ہوتے ہیں،

اختلاف منبر ۱۰ اعبرانیوں کے نام خط کے باب یہ آبت ۱۰ سے اور باث آبت عصمعلوم بوتلے که شرایت موسوی بهایت کر وراعیت

سله دیکین کتاب بذا، ش ۲۱ ۴، مقصد۲، شایدتمبر۲۸، سله شراصادق كافدية وكااور دغاباز راستسازون كمدانس دياجات كالمورد ١٨٠٢١)

اور ٹیرمفیدے ، اور ربور منبرہ ای آیت اے معدم ، "اے کہ وہ مے سیب اور سخی ہی، الجیل مرقس کے باب ۱۹ ے ملام برقائے کم کئی عورس جب سویج علای تحاتمرس آتیں اور بوطا کی انجیل کے بات سے مسوم بواكه أس وقت إركي موجود تنعى ادر آنے والى عورت صرف ايك تحل. روعنوان جو سبلاطس نے لکھ کرصلیہ کے سنيب يراشكات بوت اعلان اديرركما تحاميارون انجيلين مين مختلف بر ك عبارت، اختلاف منبر ١٠١٧ ميلي بنيل من اس كالفاظ نقل كة كو یں اللہ و دیوں کا با دست السوع ہے و دو مرحی النجیل میں صرف تیہودیوں کا بادشاہ میمتری میں یہ میر دلوں کا یاد شاہ ہے" اور تح ممی میں ہے کہ" بیوع ناصری میردیو کا ارشا بڑے بی تعبب کی بات ہے کہ اتنی جو ٹی ادر معمولی بات مجمی ان انجیل والوں کو محفوظ اور باد نه ره سکی، مچرالیسی سکل میں لمبی اور طویل خبر د ل کی نسبت ان کی یا د داشت له خطى عادت يركم وض بالاعم كزر إدرسفا مده بونيكم مبت مسوخ اركيا سلەسىنسۇن بىي دىسابى ہے، گرېمىن بەعبارت زېږىمنىۋا بىن لىي بىي زىچەر كەنرتىپ بىي يونكەكا فى گراېر واقع ہوتی ہے،اس لئے شا يرمصنف كفسوس يه زلور عنبر ا بوكا والمداعلم ١١ سله تعدا وندکی شریعت کاس بروه جان کو بحال کرتی ہے ، خدا دند کی شہادت برحق ہے ، نادان کو دالش منتی ہی خلاوہ کے قوالین راست میں " ( 9 ) : یہ مراب عرائیول یہ : 19 سے اس لئے ہمی مخالف ہے کہ اس مى سے " شرابعت نے كيى جيسز كوكا ال نہيں كيا " ١١١ كله ين مريم مكدنين وغيرو ميه دي واقعه عجس كاذكراختلات منبر ، وين كذرا ١١ ههه و ١١ : ١٧ )

كمة مريم كمدلين اليے ترك كرامى الدحيرابى تحا قرربانى " دورون عديم والم المعرض ها والم ، و وقا ١١ مل الله يحا وا وا وا پرسااطن نون کیا جاسکتے : اگر کسی مدرسد کا لیک طالب علم بھی ایک باراس کو دیجہ ایت آقورہ بھی نہیں مھول سکتا تھ .

انجیل مرتس با جسے معلوم ہو ناہے کہ ہیرودیں سیجیل علیہ آنسالام کی نیک کی معتقد اوران سے بہت خوش عقاء ان کا وعظ بھی سنتا تھا،اس

حضرت بحیٰ گی گرفتاری کا سبب اختلات منبرده ۱۰

ان برجو کھ مبی کلم کیا وہ محض آیر و دیاس کی ٹوشنودی مال کرنے سے لئے۔

دیکن اس کے برعکس لوقا کی انجیل باب ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صرف نہ بیرودیاس کی رصا ہوئی کی خاطر یجی تم پرظلم نہیں کیا ، بلکہ اپن خوشنودی ہمی اس بی ال

متعی اکیونکه وه میجنی سے اپنی برکار بول کی بنا ربر نالاں اور ناراص تھا،

متی دمرقس اور اوقا، نینول ان گیاره حواریول مے بامول می اتفاق اتفاق مین است کی است با تعویب اتفاق می ایندوب بالی می ایندوب بال

بارہ حوارین کے نام احت لات منبر 1.1

شمون منانی، یہودالمكروتی، ليكن باربوي حوارى كے نام بي سب كا اختلاف ہے،

کی بڑی دولیں پر جناکوراست باز اور مقدس آدمی حان کراس سے برا اوراسے بھاے رکھتا تھا، اوراس کی بڑی خردولیں بر بیران ہو جا تا مقا، گرسنتا خوش سے تھا"دا؛ ، ۱۷)

سلہ بیرود آیس کی بیوی جو بہلے اس کی بحالی تھی او واس سے شاوی کرنے پر حفزت بجی علیا اسلام نے بیرود آیس کو منع کیا بھاجی پر بیرود رسی نے آپ کو گرفتا دکراویا و دیجھتے مرفس ۱۱، ۱۱)
سلہ آپنے بھائی فلیس کی بیوی بمیرود واس کے مبدب سے اوران سب برائیوں کے باعث جو بیرود ولیس نے کہا حق بیرود ولیس نے کہا حش جو بیرود ولیس نے کہا حش جو بیرود ولیس نے کہا تھیں الج "را ۱۱ یا )

ت کابیان ہے کہ اس کا نام مبادس ہے، اور نقب تداوس تھا، مرقس، تداوس وان كراب، اوقا بهائ كروه ميوداب العقوب كابهالي، مہلے تعیوں استخیل وا **بول نے ا**ستحض کا حال و کر کیا ہے جو محصول ک چرکی بربیتا ہوا تھا، اورحصرت علیائی نے اس ہے کہا،۔ المرے مجمع بولے ، وہ المفكراس كے سجع بوليا " ایکن استخص کے نام سے ایر میں ناقلین کا خت اختلات ہے، چنانچر میلی الجسیل ال ويس كمتى ہے كه اس كا ناممتى ہے وومرى الجيل الله وير كمتى ہے كماس كا أا لاوی بن صلفی ہے، تمسری استجیں بات ہ میں صرف لاوی بغیر ول بت سے مذکور ہے، اوران سے استھے ابواب میں جہاں امھوں نے بارہ حوار **بول کے ن**ام ذکر کتے ہیں وہاں ج سی کا ؟م ذركيات، اورابن طلق كا ام بعقوب ذكركياب، متی نے اپن انجیل کے اب ۱۹ یں نعل کیا ہے کے حصر

عيني في لطرس كواعظم الحواريين قرار ديا. اس طرح شلاف تنبر ۱۰۸

الله عولی ادرانگریزی ترجول میں ایسا ہی ہے انگرار دو ترجیر میں صرف مذمی مذکوری (متی ۱۱۰ مع) نکه ارد د ترجیمی تدی بری رو د مرض ۱۸ ایسته عربی او را تکریزی ترجول میں ایسا ہی مذکورے، تکر ارد د ترحمه می لی<mark>ا قوب کابیتا مکھا ہوا ہی دلوق 9: 17) اعمال ۱۳۱ میں جس پرنام بیان کے گئے ہی اورا<sup>یں</sup></mark> یں اربوں جاری کا نام لو قاسے مطابق ہے اسک متی 9: 9، مل مرتب ۱۲: ۲، کہ لوقا 6: ۲۰، که یادر برکه میشخص جومحصول کی چرکی پر جیگیا تھا، بعد می*ں حوار می*ن میں سٹ اس بوا، چنا نج<mark>ے متی</mark> ۱۰ وہ میں ہوا۔ اُوُمِتَی محصول کینے والا "اوراس کا نام سبالتجیلول میں متی ہی مُرکور ہر ااشہ سمیت ۱۹،۱۹ <u> 4</u> چنانچر، ومن کیتولک فرقد پاطرس کوتمام داریون میں افعنس مشترار دیناہے، اور پروٹسٹندٹ اُسے للمنهين كرتاء وتقي

المرسم بحق بھے ہے ہے ہوں کہ تو پھرسے اور من اس بھور پر اپنا کلیسا بنا ذال گا، اور علی اور میں ہوں بھور پر اپنا کلیسا بنا ذال گا، اور علی واح کے در واز ہے اس پر غالب ندآتیں گے، میں آسان کی بادشاہ می کونیاں کے دول گا میں جو کچھ توزین پر باند سے گا دوآسال پر بندسے گا اور جو کچھ توزین پر کھور لے گا وہ آسال پر کھلے گا ہ

بھر آھے اسی باب میں بطرس ہی ہے تی میں صفرت میں کا قول اس طرح نقل کہا ہے ،۔

الے سٹید طان ہم سے سائے ہے دور ہو، تو ہر سے لئے مفوکر کا باعث ہے، کیونکہ نو

فداک کا ہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھناہے یہ

نظار بردستنت نے اپنے رسانوں میں قدیم میں تیوں کے جواقوال بطرس کی ذہت میں نقل ہے ہیں مجملہ ان کے بوحنانے اپنی تفسیر سی میں تصریح کی ہے کہ بھل میں تکبر کی بیاری تھی، اوراس کی شدید خالفت کرتے ہوئے کہلے کہ دہ بہت کی عقل انسان تھا،

بیاری تھی، اوراس کی شدید خالفت کرتے ہوئے کہلے کہ دہ بہت کی عقل انسان تھا،

آگے شائن کہنا ہے کہ،۔

"بیشخض ابت قدم اور بخة نبیس تخابجی تعدین کراتها او بهی شک کرنے لگتا او غور کیے جو شخص ان صفات کے ساتھ موص من ہو کیا وہ آسا نول کی بغیوں کا الک ہوسکتا ہر اور کیا کوئی شیطان ایسا بھی مکن ،جس پرجہنم کے ، روازے قابور پاسکس ؟

اوقان بن الجيل كرباب 1 يس نفل ميا هد كريفوب اور الوقان حفارت عيس عليدان المس وجعاكه ا

اخت لات تنبر ١٠٩

ملے ضداد ندا توکیا توجا ہتاہے کہ ہم حکم میں آسان ہے آگ نارل ہو کو انتصاب کردی

اس پرتصرت ملیی نے جواب دیاکہ ،

له آیت ۲۲ . که آیت ۱۵ این ۱۷ ما ده اسله ین سامره کے ایستندول کو ۱

ستم نیس جانے کہ تم کیس روح کے ہو ؟ کیونکہ ابن آدم او کول کی جان بر إد كرتے تبعیل بلکہ بچانے آیا او

ليكن بچر إلى ١٠٠ من آپ كاارشاديون نعل كر اب.

المين زمن براك ركانے آبابوں اور اگر الك مكى بوتى قيس كيا بي وش بوتا ؟

ای دمرقس اور اوقانے اس آسان آزاز کو نقل کیا ہے جوعین میر مرقب اور اوقانے اس آسان آزاز کو نقل کیا ہے جوعین میں مرائل میں اور خواس کے اغاظ میں میں اس کے اغاظ

أخلاف منبراا

بان كرفي مي عنول كالخلاف ب

میلا کما ہے کہ ایر میرا بارا بیٹلے جس سے پر ہوئی ہوں ہو دوسرا کہتائے کہ ا۔ '' تومیرا پارا بیٹلے جس شے بی خوش ہوں بو تیسرا کہتاہے کہ ا۔ '' تومیرا پیارا بیٹاہے ، تجو سے پر نوش ہوں ہ

اختلاف تمبرااا ای تن کے باب ۲۰ میں نقل کیا ہے کہ زبری کے بیٹوں کا آن نے دروات

الميرے ان دونوں بيول ميں سے ايك كو اپنى دائن جانب اور دومرے كو إكبى جانب بى إدشامت ميں جگرديں ۽

نا ایت ۱۹ ، که اس واقعری تفعیل کے لئے دیکھے صنی اس مار برا، اختلان 11 م

ہے یہ بن رحمد یکر الفائد اس موجودہ اردو ترجری عباست اوقا کی عبارت کے الکار من ہے ۱۲ کے اللہ من ہے ۱۲ کے اللہ ا

ك زبرى كے بيول ك ال عالى الله بيول كے ساچ الله درور مى

الدومرقس نے اِب میں نقل کیا ہو کہ میہ روٹ است حود زیری سکر اُں نے کی تھی متی نے ایک ام رحرت عینی کے سین لکھاہے کہ ا الجيركے سوكھنے كا واقع "اورراہ کے کنانے ابنجے کا ایک درخت دیکھیکر اس کے پاکس اخت لاف تنبر ۱۱۲ ، كياه ورسيول كي سوااس بي كيه شياكراس يا كما الده بخفیم میں میں شرکتے ، اور ایجی کا د اخت سی دم شوکہ گیا اشاگر ، اس نے سر دیکھ آلیوں سيا ، وركها برامنجر كا درخت كيونكراكب دم من شوكه شيا ؟ مجر حصرت سي في الكاجواب يا، س كے مرفلاف الجيل مرقس مات سي يه وا قواس طح مذكوري "اوروه دورے ابخرکاایک درخت ص، سے تھے دیکھکر گیا، کمشایداس بن کھے ، نو محرجب أس كے باس بيني توبتوں كے واكھے مذيا باركيونكه النجر كاموسم مذعقا، اس في ال ے کہا آکندہ کوئی بخف سے کہمی تھیل مذکھا ہے اور اس سے شاگر دوں نے مشاا ؛ اس کے بعد مذکورے کہ آپ پروشلیم تشراعین نے گئے ، درجب شام ہوتی تو شہرے باہرتشریفین ہے گئے، بھوٹن کے وقت جب آپ کا گذرونہ بارہ اس درخت پر سے ہوا تہ .. "اس ابخیرک درخت کو جوانگ مو کھاہوا دیجھا، لطرس کو وہ بات یاد آلی ،اوراس سے كنے لكا لي رتى ؛ ديجه يه اسخر كاد رخت جس ير تونے بعنت كى تقى سُوكھ كياہے يو اس يرحض مي يح في واب يا بورواي وونون مارتون كتناشر براختلان ي بير اختلات كعسلاده ایک چیزا در بھی ہے وہ یہ کہ شرعی حیثیت سے عیسی کو بیت کب حاصل تھا کہ اس درخت كالجيل بنيراس كے ولك كى اجازت كے كاسكيں ؟ اور ورفت كو بد دعا ، ويا ،جس بي مرام

له نهری کے دوبیش این توب اور ایون آنے اس کے پاس آئر کہا الا دمرتس ۱۰: ۵۹) کے اس کا ۱۲۰۲، میں آیات ۱۲ و ۱۹۱۰، میں آیات ۲۰، ۱۷، ۱۷، ابك كونفصان ويأمته ربي يقسيه أعقل ك فلاب سه ادريه ات سم بعيد ازعقل اي كغيره بمي ورخت اس محميل كي توقع كي جلت، اورنه بوس برا ن غرب يخصد کیا جات، بلکہ شان اعجاز کامقتصنی تو اس موقع پر یہ محاکہ درجت کے حق میں ایسی دعا۔ کی جاتی که رہ فورا مچل دار ہوجا گا، اور مجر مالک کی اجازیت سے آب سمی اس کو تھا کر منتفع بويت ادر مالك كالمجي فائده بهوتا

اسے یہ اِت مجی اُبت ہوتی ہے کمسی صوانے اس نے کدار ضرابوتے توان کومعلوم ہوتا کہ و مختت پر محیل نہیں ہے واور مذیبہ اس محیل کاموسم ہے واور مذات اس رخصنبناک ہوتے،

انگوروائے کی مثال انجیل تی باب ۲۱ میں انگورلگانے والے کی مثال بیان کہنے کے بعديون كر كياب كد: -

اختلاف ممبر ۱۱۳ میں جب اکستان کا اکک آمات گاتا اُن باغبانوں کے سے

کمیاکہ ہے گا؛ انفوں نے اس ہے کماان برکاروں کو مری طرح بلاک کرے گا،ادر اكستان كاشيكه ودسك باغبانون كور عظاجوموسم يراس كوسيل دين " اس سے برعکس انجیل اوقا کے ایٹ ۳۰ یں مثال بیان کرنے سے بعداس طرح کہا کیاہے کم

ن يرمثال صربت ميني في اين حواريون كودى متى واس كاخلاصديد بوكدا يك منس في ايك المكوركا باغ رًاكستان، لكايا اوراك إخبانول كوتمبك يه عكرجاً كيا بعيل كاموسم آنے يراس نے دوم تب ليے توكم كيا لینے کے لئے اغبانوں سے ہاس سمیع ، گر اِ غبانوں نے ہر مرتبہ امغیں اربیث کرسمگادیا، تیسری اِداس نے انے بنے کومیما، باغبانوں نے کسے قبل کردیا رمی ۱۲۱ ۳۳ ،۳۹۲) لله آيت ١٠٠ د ١١ ١ م ١٠١ م

## آب آکستان کا مالک آن سے ساتھ کیا کرے گا ؟ وہ آکران اغیافوں کو لاک کرے گا اور الرستان اوروں کو دید سے محا، انفول نے بریات سنگر کہد، صرار ک

ان ونوں عبارتوں میں واضح طور براختلات نظراً رہاہے ،اس سے کہ مہلی عبارت صا بتاتی ہے کہ انتفول نے کہ کہ الک ان کو برترین طرابقہ پر بلاک کرے گا ، اور دوسری عبار ين مان كياب كرا عون نے الكاركيا،

حسرت کے سر رعط اجماع نے میں اس عورت کا دا تعہ س نے مشیح پر خرشبر کی شیشی اُلٹ دی تھی انجیل متی سے باب ۲۹میں ڈالنے کا واقعہ ، اختلاف ۱۱۲ اور انجیل مرتس کے باب ۱۲ میں اور انجیل بوحنا کے

باب ١٢ ميں بڑما ہوگا اس کو چيد تسم کے اختلا فات نظر آئيں سے :-(1) مرتس نے تصریح کی ہے کہ یہ دا تعہ عید نعے۔

الله عبل ترجم كالفائليين إلى الواحات ال

سله واتعدامل كال روس محقراب وكرميد ووروزمل حفرت مين بيت عنياه بن كما الكماي تع كالك ورت نے ایك بایت تمین عطر لاكرآب سے سرم وال دیاجی برحواری ضاموے كرخواه مؤاه ایک می علممناكع كياكيا، وريذ فويول كے كام آسكتا مقار صفرت يح في مسئكرا خيس تنبيد كى كرفوار تو بهيشه مقاريح اس این - بین بیشه متمارے اس مدر بول گا" (متی ۱۴: ۴ تا ۱۱۱)

ته نيزمتي داتيت ۲)

یبود بول کاایک همین تهوار ہے، جو ماہ نیسال زاریل ای جمد حوٰی ملكه عيدنس تایخ کومنا یا جا آاتھا ، اور درحقیقت بربنی امراتیل کے معروں سے نجات یانے کی اوگار تھی کیونکہ اسی تا پیج میں عزت وسنى ممرت تط عنى منح "دي كوكية بن، اورج نكراس دن بن أيك دُنب ذري كياجا التماس أسع عيد فيح "كية بين ، اس عيدكومنان كي تفعيل احكام خريج ٢٣٠ : ١٥ ، احسار ٢٣٠ : ٨٠٥ ادركني ٢٠ ، ١٥، ين ديجيع ما يحية بين ١٢ تقي

دوروز تبل کا کے ، بوحل کا بیان ہے کہ جھ روز قبل کا ہے ، متی عید سے تبس کی مدست بیان کرنے میں خاموش ہے ،

واتعه کاملی د قوع شعون ابرس کا گھرسیان واتعہ کاملی د قوع شعون ابرس کا گھرسیان کا گھرسیان کا گھرسیان کا گھرسیان کا گھرسیان در کے جین، اور یو حفا اس کی جگہ مرتبے کا مکان ذکر کرتاہے،

الله المتى ادر مرض خوشبو كالمسيح مح سربر والناذكركرتے بين، اور يوحنا باؤن كا ذكر كرتاہے ،

﴿ مُرْضَ كابیان ہے کہ معرّصنین سائنہ بن ہیں ہے کہ وُک متے ، اور آئی ہمآا کہ کہ اعتراض کرنے والے متح ، اور آئی ہمآا کہ کہ اعرّاض کرنے والے فور مسیح کے شاگر دہتے ، اور لیو حنا کے نزدیک معرّض بیہو والحق ، کہ اعرّاض کرنے خوشہو کی قیمت ، ۳ دینار بتا گاہے ، اور مرقس نے میالغہ کرتے ہوئے ہیں کہ ایسی ہے نہاؤہ مقدار مبان کی ہے ، متی قیمت کو گول مول کرتاہے اور کہتاہے بیش قیمت تھ ،

سله مرض مهادات

ان تجربير عن مع مع جدر در بهلبيت عنياس آيا از يوحنا ١١٠١٠)

الم تینول را دی عینی کا تول مختلف نقل کرتے ہیں ،

کہ لیکن ہائے ہاں سب ترجوں ہی اس نے دودن پہلے کی مدت بیان کی ہے (۲۱،۱۶) شایر معنعتُ

مے نسخیں بدھبارت مذہو ۱۲

كك إمبل من الرج نعود كامكان مدكورب، مرج كم وه مرتم كا بحال تعا. اس الح اس كالمركوم م

مرجى كمريخة إلى 11

ש יש דין אי אי ית ביט שווישים

لیہ ٹیسورٹ کے پاؤں پر ڈالا ڈریوجنا ۱۲: ۳) کے متبعض اپنے دل میں خفاہو کر کہنے گئے " (۱۲: ۳)

٥ يعن اسكريوني ١٢٠ ١١٠ مم ١

متعدد تصول براس کوممول کرنا بنایت بعیدی بکونکه بربات به تری بجیب سکر مرتبز وشبولگانے والی عورت بی ہو، ادر برداقعہ بی کھانے کے دقت بی به صورت بنی بی انصوص تنے ، ادو برتصدیس دعوت طعام بی کی شکل ہو، اور برموقع پرمعز ضیان نے بالنصوص شاگر دوں نے دو بارہ اعترامن کیا بور حالا نکہ یہ لوگ بہلی مرتبر محقول دن تبل عینی شاگر دوں نے دو بارہ اعترامن کیا بور حالا نکہ یہ لوگ بہلی مرتبر محقول دن تبل عینی کی شیست بین سود بناریا اس بھو زیادہ ہی ہوں

اس کے علادہ عین کا دومرتبہ حورت کے نعل اسران کی تصریب کرنا کو یا بچسو
دینارے زیادہ کی فصول خرجی کو نیج کہنا، خود اسراف ہے ، بچی بات یہ ہے کہ دا تعسہ
ایک ہی ہے، اور یہ اختیان آئیل کے ناقلوں کی عادت کے مطابق ہے،
ایک ہی ہے، اور یہ اختیان آئیل کے ناقلوں کی عادت کے مطابق ہے،
ایک ہی ہے، اور یہ افتیان کی کا واقعہ ایک کے باب ۲۲ سے ادرمرتس کی انجیل کے باب ۱۸ سے
اختیال نے مغیر ۱۱۵ کا عثار ربانی کے حال کے بیان میں کرے کا تواس کورو ہنالا

ال این س اختلان کودورکرف کے لئے بینیں کہا جاسکتا کہ بیعطروا لئے کا واقعہ کی مرتبہ بین آیے وا ویمر انج یل میں مختلف واقعہ مذکورے ۱۲

نظرآتیں سے ا۔

ا فقاد درسراا سے بعد اور می ایک کھانے کے وقت ، درسراا سے بعد اور می و مرت مرت ایک کا ایک کرتے ہیں ،

غالباً متی اور مرتس کابیان درست اور و فی کافول غلط ہے ، در مذکبی تقولک والول بچھو تا سے سائٹ بڑااشکال بڑے گا، اس لئے کان کواس بات کا افرار ہے کہ روقی اور شراب پورسے

ربقید ماشیسے گذشت ہور واسٹنٹ توبات اس حد تک رکھ تلے اور کہتا ہو کائی کل سے باتا ہر کیا جا گا کہ

کہ لینے والا کرسے مرکے کفارہ میں شرکی ہوا دواس پر بورا ایمان رکھ تاہے کہ مسیح سے نجات مل سے تب اس کل

سے اُن کے نزدیک عقیدہ کفارہ برایمان رکھنے کا تعلق بیر کو کہ اس مرتب سے علیا اسلام نے اپنے باسے می

یہ کہا ہر کہ تعمیں ہوں وہ زندگی کی دو ان جو آسمان ہے اُنٹری ااگر کوئی اس دوئی میں سے کھانے تواجہ تک زندر دیگا

دیو منا ۱۰۱۱ ما اس کا مطلب ہیں ہما گیا کہ جس طرح ایک انسان دوئی کو تربان کرکے کھا جا گہے لوراس سے

زندگی عبل کرتا ہے اس طرح حضرت عیلی و معاذاللہ ، بوری قوم کے لئے قربان ہو جا ہی گے ، دوراس سے

زندگی عبل کرتا ہے اس طرح حضرت عیلی و معاذاللہ ، بوری قوم کے لئے قربان ہو جا ہی گے ، دوراس سے

برری قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ، اب یہ روئی کھانے کی رہم اسی مقیدہ کو تازہ کرتی ہے ،

نزہ یہ کی کتاب محقائن ائبل دید عات روم "صفحہ عادم اے لی گئے ہے آگے اس کتاب کے مسفولا مدم اے مسفولا مدم اے مسفولا مدم اے مسفولا مدم کے مال سے مسفولا میں استعمال کا باطل ہونا تفقید اس کے ال

ال كعانے كے بعد بيالديد كم كروياكديد بالد ميرسك اس خون بي نياعمد بالإ (٢٠١٠)

مینے کی ذات میں منتقل مورم ان ہیں، اب اگر توقا کا بهان ورست مان لیا جائے توالازم أتا ہ كربر بدارك المسيح ن جانب منتقل ہوجا كند تو شليت كے عدد كے مطابق رو في اور متراب سے تین کا فی سیوں کا موجود ہوجانالازم آے گا، اہذا سیلے مسے سے ساتھ مل کر المل چارسیع ہوجائیں گے،

اس کے علاوہ عبساتیوں کے خلاف پہرم عامد ہوتا ہے کہ انھوں ہے اس سے کم ميون ترك كرديا ؛ اورايك بي يركيون أكتفار كرايا ؟

(۲) او قاکی عبرت بتاتی ہے کہ عین کا حبم شاگر دوں کی جانب سے قربان ہو گیا آ مرتس کی روابت واضح کرنی ہے کہ علین کاخون بہت سول کی جانب سے بہایا گیا ، اور متی کی روایت کافتفیٰ سے کر عبلی کاجسر ناکسی کی طرف سے متسر بان ہواہ ، اور مذان کاخون کسی کی طرف سے بہایا جاتا ہے، بلکہ جوجیز بہانی جاتی ہے وہ محد جدید ہو؛ حالا کم عبد مذہبانے کی چرنے مذہبات جانے کی ۔

اور سراتعجب اس بات برے كر بوت جو خوشبولگانے اور كرسے برسوار ہونے ادر دوسرے معمولی واقعات ذکر کرتاہے ملیکن جوجیز دین سی کے اہم او کا ن میں سے ا ہے کسے قطعی ذکر نہیں کرتا ،

البخيل متى بأب ٤ آيت ١١٥ مي اس طرح كها كمياب كه ١-ور در دان تنگ براو روه راسته سکر ابراز ح زندگی کومینجا آیا ہے سے

المالين مرون ايك ساله المعالية والنام كون مناتي إن الم المات المالية ا

. كن يمرابرن ب جر محقائ واسط رياحا كب " روقا ٢٢: ١٩)

سكة يرميراوه عمد كافون برج بهتيرول كے التے بهايا جا آہے " رمقس ١١٠ ١٣)

سكه ليكن بهاري سب ترحم ل من عهد كانون بي كالفاظين المصينف كف خير مس عدب تجر

اس الجيل ك بالكيس يون ست كم

معيراة الهاويراطنالوه ادرمجد سيستكفون كيوكم مبزأ الاعمب اورميرالوجينكا

ان دونوں اقدالی کے ملانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تیسی کی بیروی کر الیسی را د نہیں ہے جوزندگی تک بینے نے والی موا

اختلاف ممبر المحال موسل من الكوات كدا بيس معترت سيل عدايسلا الختلاف ممبر الماليسلا المحال المعترب المريد المحال المعترب المريد المحال المعترب المريد المحالة المعترب المحالة المعترب المحالة المعترب المحالة المعترب المحالة المعترب المحالة ا

کھڑائیا، کھرایک آوسنے بہاڑ برالایا، اور حصرت ملیلی ملٹسی ام کلیل تشریف فیمؤ اور اصرد کو چیوز کر کفرنا حوم میں رہنے گئے، جو جیش کے یاس تھا،

اله آیت ۲۹ د ۲۰ مر برصرت مسلی کا قوال ب ۱۲

کے کونکہ براہ تو مہت تنگ ہی اور صفرت علین ملف اپنے بوجھ کو آسان فراہ ہے ہیں ہیں اسکا ہے کہ اسکا ہے کہ بہلے اس اعتراض سے خالی نہیں ، اس لئے کہ دونوں اوال میں نطبیت کے دربر کیا ماسکا ہے کہ بہلے تول میں نطبیت کے دربر کیا ماسکا ہے کہ بہلے تول میں نطبیت کے دربر کیا اور دی اور تا اسکا ہے کہ بہلے تول میں جو اور دنیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس اللہ کا میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائ افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائی افردی اور تا اس میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائی اور تا میں موادد نیوی تنگی ہے ، اور صفرت بنیائی اور دی اور تا کہ تا کہ مورد کی اور تا کہ ت

الله آیت ۵. کل آیت ۱۸ م هه آیت ۱۱ مله آیت ۱۵ که آیت ۹، که آیت ۹، که آیت ۱۹، که آیت ۱۹، که آیت ۱۹، که آیت ۱۹،

صُور ارکے علام کوشفار دینے الخیل متی کے اب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صوبردر بذات خودمسع کے یاس آیا اور براہکر ا این غلام کی شفار کے لئے درخواست کی ا۔

کے ضاوندا میں اس لائق نہیں ہوں کہ تومیری جست سے نیج آسے ، بکک صرف زبان م كبرف قومرافادم شفار إجار كا"

مجرعیسی علیہ اسلام نے اس کی تعریف کی ادر اس سے کہا کہ ا۔

ميلة وفي اعتقاد كياترك لت ديسابي بوا، اوراس كمومى خادم في شفا ، إنى اور اوقا کی انجیل باب سے معلوم ہو تلے کہ وہ خود کمی نہیں آیا ، بلکراس نے میرو بول کے بزرگوں کو آپ کے پاس بھیا، عیرسے ان کے ساتھ تشریف کے گئے ، اورجب گھر مے نزدیک سینے توا۔

مضوب دارنے معمن دوستوں کی معرفت برکہ لما ہیج اکر اے خدا وندا شکلیعت مذکرہ كونكم من اس لاتى بنين كم توميرى جمت كے فيح آت، اسى بىب سے ميں فے این آپ کوسمی تیرے اس آنے سے لائن مسجعا، بلکرزبان سے کروے تومیرا خادم شفار إمات كأء

بھرلیوع سنے اس کی تعراعیت کی ، اورجن لوگوں کو جمیجا گیا تھا وہ گھرواہی ہوسے تو المغول في بارغلام كوتند رست إيا،

تجلی کا داقعہ، اختلات ۱۱۹ می عبرت عین علیات الم ے ایک فقیر کی یہ درخواست لقل کی ہے کہ

اله آیت ۱، شه آیت ۱۱، شه آیث ۱۸۴۰ آیت ۱۸۶۰

میں آپ کے ہمراہ مانا جاہت ہوں ، مجرایک دوسرے شخص کا یہ ہناکہیں میلے اپنے اپ کو دنن کرآ ڈی ، مجراب کے ساتھ جاول گئ

اوربہت سے حالات اور واقعات ذکر کرنے سے بعد تجلی کا واقعہ اپنی انجمیل

کے ایک میں بیان کیا ہے اور آوا کے درخواست اور اسازت طلبی اپنی ایجیل کے است اور اسازت طلبی اپنی ایجیل کے است ایک بیان غلط ہے اس لئے بقسیدنا ایک بیان غلط ہے ا

من نے باب میں ایک پاکل کر سے کا داقعہ ذکر کیا ہے . میر اب

یں شیع کا اپنے واریوں کوسٹ اطین کے بکالنے اور بیاروں

باکل گویکے کا داقعہ اخت لامن نبر ۱۲

ا کوشفاردین کی قدرت عطاکر نا ، اوران کواپنارسول بنانا، کھر

دوس ابواب میں متحد دواقعات ذکر کرنے کے بعد تجل کا واقعہ بائل میں بران کیا ہے ، اور توقا ہے ہے ہے ہے کا واقعہ ہم تحد کا تعثیر ہم کیا تعثیر ہم کیا ہے ، اور توقا ہم باب میں حواریوں کو قدرت دینے کا واقعہ ہم تحر تحل کا تعثیر ہم کی اس باب میں اور بالب کے شروع میں دوسرے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد پاکل کو نظے کا قصم بیان کرتا ہے ،

انتا افتا استمرام المرقرف في ابداك آيت ٢٥ ين لكما يه كريورون في المتال منه كوين في المراد المعنااس منه كوين مي المراد المعنااس منه كوين مي المراد المعنااس منه كوين مي المراد المعنااس منه كوين منه المراد المعنااس منه كوين المراد المعنا المراد المعنااس منه كوين المراد المعنا المراد المرد

ابنی البخیل کے باب آیت سمایی ساف کون ہے کہ ۔۔

من متح البع كاس بالمناس ع بال عد

متی نے بات میں لکھ ہے:۔ وہ تمہر سے مہر سے قریب یسوع نے بڑی

مصلو*ب ہوتے وقت حضرت عین کی پکار ہ* اخت لات نمبر ۱۳۱

آوازے چلا کر کہا" اپنی ،ایل ماشیقتی ا یعن اے میرے ضرا: اے میرے خدا!

ہے ۔ تونے مجھے کیوں مجبور دیا ؟

اور الجيل مرقس باب ١٥ يس سي كه ١٠

"الوبي الوبي لما شبقتني جن كا ترجمه ب المصري غدا ، الم ميرت من را

تون مجے كيوں جيور ويا ؟

اس سے برضلاف النجیل لوقا باستا بش بدالفاظ میں:-

له وبی اورا گریزی ترجن میں ایساسی ہے ، ارود میں میبردن چرا سا تھا کا لفظ ہے س ملہ اس اختلاف کی مزید تفصیل مستقام وراس کے جاشیر برگدر مجی ہے ۔ ا

المانية ١١١ كالات ١١١ هو آيت ١١١

ده ید اختلات اعتراض سے خال بنیں ،اس سے کرستی او برقس سے معلوم ہوتا ہے کومشیح سے دو ا زورسے آواز نگانی بیومتی اور مرتش نے صرف بیلی آواز کا ذکر کیاہے ، اور دوسری آواز کو محل میرکند کہا ہے کواس بعد عوم دیدیا اور آوقائے بیل آواز کا ذکر جیس کیا، صرف و دسری آواز رو تی ترایا بنائیا اختلاف تخبر سام المناه الرا یا تحاد اور ان کوچ غدیم ایا یا تحاد ده بیلالس کے بیای اختلاف تخبر سام المناه ده بیلالس کے بیای تخبی مذار میروزی کے داور اوقا کے کلام ہے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے ، اور اوقا کے کلام ہے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے ، اور اوقا کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ انتخوں نے عین کو الیسی اختال ف تمنیر میں ما اور اتحاد میں بت معلوم اوقا میں گراہے نے اُسے نہیں کی مرکد دیا تھا ، میں اس کے برخلات تینوں انجیلوں کا بیان یہے کہ انتخوں نے عین کو مرکد دیا تھا ، اور می و یہ حذا کہتے ہیں کہ عینی کے دہ مرکد نوش فرایا،

ربقیه حاشیصفی گذشته کے الفاظ بیان کر سے کہلے کہ اس سے بعد دم دیدیا اس لئے انعمان کی بات یہ کہ کہ اس سے بعد دم دیدیا اس لئے انعمان کی بات یہ کہ کہ اس معالم میں کو تی تصاد نہیں ہے، خالب مصنعت کی نظر متی ادر مرتس میں دو مری آواز کے بیان بخوگ می ہے ، دالشدا علم ۱۳ تقی لئے متی موس ۱۹۱۱ ا

سله گرہائے ہاں سب ترجوں ہی مطلق سباہیوں کا نفظ ہے ، ہیرد دلی یا ہیلا کمس کا ذکر نہیں اوقا آ مثله ۱۰: ۱۲ ، اردد ترجہ میں مرمل ہوئی شراب کا لفظ ہے ،

هه برعربی ترجم کی رُوسے ، اب متی ۱۷: ۱۳ کے اردو ترجه میں سرکہ کی بجلت بٹ می ہوتی شراب، کا ذکر ہے ، البتہ یو حلآیں اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا ، اس میں جو سرکہ بلا سے کا ذکر ہے وہ و وسرا واقعہ ، کرجس میں ازاجیل اربع مشفق ہیں ۱۳ تقی

تيسرفصل

دو*سری قی*سم

10-

غلطيال

وَلَيْعِي فَنْهُمْ فِي لَكُنَّ الْقِوْلِ الْمُ

اس تبرم می مرحت اُن غلطیوں کا ذکر کریں محیج و آختلافات کے میمن میں آئی ہوئی غلطیوں کے ملاوہ ہیں۔

مهما غالط اکتاب فرنج باب ۱۱ آیت ، م می کهاگیاب کرمقرمی بنی امراشیل مهما غلطی غلط ای کیونکه می خت ۲۱۵ می می اس کا خلط موزانسال سے مجانسی خلط ای کیونکه می خت ۲۱۵ سال سے مجنا نج عیسا بیول کے مفسرین اور مورخین نے بھی اس کا غلط موزانسلیم کیا کہ میسا کہ ختو بیب آپ کو باب کے مقصر سرک شاہد منہ ایس معلوم ہوگا،

رُوسری علطی است سے افرادی تعداد بن لادی سے علاوہ 1 لاکھ متی اور بن لادی سے علاوہ 1 لاکھ متی اور بن لادی

مے جلم دوعورت اسی طرح و دسرے تنام باتی قبائل کی عورتیں اور مردجن کی عربی، سا سے کم تھیں، وہ اس تعداد میں شائل نہیں ہیں ، جوقطعی غلطے، جیسا کہ آپ کو فصر میں توریت کے حالات کے دوران منبر امیں معلوم برجیکا کے ، تيسري علطي المتاب الاستثنا . عياب ٢٣ كي آبت، غلط ي، كاب بيدائش كے إب ١٧ كى آيت ١٥ مى لفظ ٣٣ الفاظ باكل اغلط ہے ،صح ۱۳۱۲ شخاص ہے، اكاب موسل أول إب آيت ١٩ يس مفظ سجاس مزارم و واقع کی ہواہے جو غلط ہے، عنقریب بائٹ کے مقصد اس آپ کومعلوم كاب سموسل ناتي باب ١٥ أيت عين لفظ جاليس واقع مو ا بى ادرآيت ٨ مي لغظ ارام" آياب،جودونون غلطيل صبح بجات مم کے مم اور بجات لفظ آرام کے او دم ہے ، جیساکہ اِٹ کے منبسلا میں معلوم ہوگا، عربی مترجین نے اس کوبدل کرجاربایاہے، اور الركوك سائن كاساك كالمبالي محسري كى اوسيالى ، المحصور في الطى ، إوران ك ملابق بير اعدادداد بنجال الكسم الجية له دیجے صفح ۱۳۹۵ تا ص ۲۹ منظ که اس کی تعصیل مستوری کرزی ب ۱۲ الله اس كي تفصيل مجي ما المراس مر الاحظم كي جاسكت ب ه ویکیت صفی ۱۳۴ رجدددم، شاید تبر ۱۳۳۳ الله اس سے مراد وہ میکان حس کی تعمیر صنرت سلیمان علیہ انسلام نے مشروع کی تھی ۱۲

اس شد ایک بیسی معتدار بالکل خده بی کیونکه کو تھوای کا دینی لی حرف ایکی بختی اس کی تصریح موجود به میر جیست کی بلندی ۲۰ میر کی اس کی تصریح موجود به میر جیست کی بلندی ۲۰ میر کی برنگر برسکت که به غلط می باشد کیرونکر برسکتی به از آرم کلارک نے اپنی تغییر کی جلا میں صافت لکھا ہے کہ یہ غلط می اور سریانی درعو بی مترجین نے تحریب کی ادر تغظ آیک سواڑا دیا ، اور کہا کہ اس کی اون الی بیس ای مترجین نے تحریب کی ادر تغظ آیک سواڑا دیا ، اور کہا کہ اس کی اون الی بیس ای مترجین ہے ۔

بنی بنیامین کی سرحدین نوس غلطی کتاب بوشع کے باب آیت ۱۹۲ می بنیابین کی بنیابین کی سرحدین نوس فلطی کی سرحدیمان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ۱۰۔

"ادردریا کے سامنے سے جمکتی ادر مُرْجاتی ہے ہ

اس میں دریا کے سامنے کا لفظ غلط ہے، کیونکہ ان کی صدمیں دریا کا کنا رہ نہیں تھا، اور مذات کے اس کے خلط ہونے کا مذات کے اس کے خلط ہونے کا ادر رج ڈمینٹ نے اس کے خلط ہونے کا اعترات کیا ہے، اور دونول نے کہا ہے کہ ،۔

ده عرانی لفظ جس کا ترجه در پاکیاگیاب، اس کے معنی در دس بی یو لیکن پیرمعنی ہم نے کہی ترجم میں نہیں دیکھے، غالباً اصلاح کی غرمن سے میر دونوں صاحو<sup>ل</sup> کی ایجا دیے ،

يہودادكى صَد، دسوي عنظى كتاب يوشع سے باب آيت ٣٣ يس بنوننتالى كى

اله أدراني لي تمين إ تدمتني " (٢٠١)

سے یہ الی سے ترجیہ ہو، موجودہ المبریزی ترجیکا مغیوم بھی یہی ہے ، گرشا پر ارود مترجم کو مفسر ڈی النگی اللہ اور رحبہ ہو کہ مینسٹ کی ہو دیل کی خبر موگئی ہوگئی ہو جودہ او دو ترجیہ بی وریا سے بجائے مغرب کالفظ مذکور بڑا مفرب کی حد ۔ ۔ ، اور جباب کو حبک اور انگریزی ترجیمی اب بھی ۔ ، کالفظا بونی ہو بھوشا پر آئندہ ایڈ لیٹ نول میں ۔ ، کالفظا بونی ہو جوشا پر آئندہ ایڈ لیٹ نول میں ۔ ، کالفظا بونی ہو جانے الاقل

مرك ببال س ول آباه كد:

مسترق ين يبوداه كحصد كيردن تكسيد

یریمی غلط ہے ، اس کے کرمیرو ہ کی حد حنوب کی جانب برائ میں ، آدم کلاد کتے اس بھی اُدم کلاد کتے اس بھی اُدم کلاد کتے اس بھا غلار دو اس کے معال دھی

اس كا غلد بوناتسيم كياب، جيساك بابيس آب كومعلوم بوكا،

ا رار سے کہ تاب یوشع کے اب کی آیت کیار ہوی علی ا ا ، د در در ان علایں ،

ا کمآب القصاق کے ایک آمت میں ہے کہ : ۔ پارٹیوں مرکی ارٹیوں مرکی اور بہت کم بہرداہ میں بہر و کے کو انے کا ایک جوان تھا ، جو

لادی تعادیے دیس افتا ہوا تھا ؟

اس میں خظ مجولا دی مخا الکل غلط ہے جمیونکہ جوشخص میہوداہ کے خاندان سے ہے، ود قادی کیے بوسکتا ہے ؟ چنا بخے مفسر ورسلے نے اس کے غلط ہونے کا اعرا ون کیا

ے ، در ہیوبی کینٹ نے تواس کومٹن سے فاج کر دیاہے ،

مر مور غلطی است قوایخ ٹانی باب ۱۲ آبت ۳ میں بوں ہے کہ ،۔ میر مور غلطی اور آبیا وجنگی سور ادّن کا است کر بین مبار لا کھ کئے موت مرد سے کر

الا ان میں گیا، اور بربعام نے اس سے مقابلہ میں آٹ لاکھ بچنے ہوے مرد نے کرجو زیر دست سور ماستھے صعت ارائی کی ثہ

بحراثيت عايس بكء

"اورابیاه اوراس کے لوگوں نے اُن کوبڑی خوں دیزی کے ساتھ قتل کیا ، سو

له اس کے غلط ہونے کی وج ہیں معلوم نہیں ہوسکی ۱۲

## امرائیل کے بائ لاکھ تنے ہوت مرد کھیت آے ہو

ال دونول آیتول نیں جواعدا دوشار دیتے گئے ہیں وہ غلط ہیں، عیساتی مفترین نے اس کوتسلیم کیاہے، اور لاطین سے رجین نے اصلاح کرتے ہوتے میں لا کھ کو . میں ہزار ے اورلغظ ۸ لا کھ کو ۸۰ ہزارے ا در ۵ لاکھ کو ۵ ہزارے بدل ڈالا، جیسا کہ عنقریب اس من قاريمن كومعلوم بوكا،

چود عور سول اور کھی تحریف است اور میں است اور میں اور کھی تحریف است اور میں اور کھی تحریف است اور میں میں است اور میں اور میں است اور میں یوں کما گیاہے کہ ا۔

خدا دندنے مثاہ اسرائیل آخز کے سبب سے پہوداہ کوبست کیا ا اس میں لفظ اسے رائیل ایقینی طور پر غلط ہے اکیونکہ وہ میہودا کا بادشاہ تھا نہ کہ اسرایل اس لئے یونانی اور لاطینی مترجول نے لفظ اسرائیل میں مخراعیت کرے میبود آبنا دیا ، غور فرماتے یہ اصلاح ہے یا تحرلین ؟

علط کتاب آواریخ آن باب ۴۳ آیت ۱ بس ہے کہ د۔ علطی اللہ کے بھائی صدرتیاہ کو میجوداہ ادر پر دشکم کا باد شاہ بنادیا ؟

اس میں اس کے مجمالی " غلط ہ، البتہ چچا میچے ہے، اس لتے یو ان اورع بی متر جمول نے

له ديكية ص ٢٠٠، مقصدول شاهر (١٨) كه ديكية اتوايخ ٢٨: ١وم، لله لعنى بنوكد. نصرشاه بابل نے بہر اكين كى مبكداس كے بھالى كوبادشاه مناويا، كان جنائج ٢ سلاملين ١٢٠ : ١١ ص اسك إب مع بهانى ك الفاظ بن، ادري مي ع بركو كمرميو اكين يبويقيم بن يوسسيا وكابيتا عقاء أكرصد قياه ميوياكين كابعان بوا واسدان ميريقيم كمناجا بي تقاء مالانكداك صدقیاه این پرسساه کها جانگ رد کھنے برمیاه ۱:۲۷ و ۱:۲۷) ،

لفظ معالی محرج إس بدل إولا، ممريه مخرايت واصلاح ي، وارد كيتولك ان كاب ين كبذب كرد

جونكه يه غلط محقا اس لية إدان ترحمه اور دوسي ترحمون مي اس كوتهجيا ك مغظلت

لط الموسِّل الله إن الب آيت ااوا إلى تين مقامات بر، اسي طرح كتاب واریخ اوّل کے باب کی آیت ۳ وہ تا ۱۰ یں سات جگر پر بعظ بدر ورا

آیلی، والانکمیم نظ تعدد عزر و دال کے ساتھے،

ا کتاب توایخ اوّل کے بات آیت ہیں اس طرح کہا گیا ہے کہ، ملی محمی این کی بیٹی بت سوع حالا کہ سے لفظ ملا کہ بیٹی بت سے "ہے ،

علطی خلطی الی باس المین الی باس استان میں افظ عور آیہ استعال ہوا ہے، علط ہی منط معرقیا " بغیراً رکے ہے،

اله يداكي فض كانام ب، جيساكرص ١٠٠٠ يركدرا، سله رقبيلة يهوداه كالكي تخص ، جنائيم ا- توايخ ١٠ يس عكر" بي مدكورب، كيا، اور ميراور يكوم داكراس شادى كرلى، او رحضرت سليمان ان سے بيدا بوت ١٧ اله ميے كدا - سموليل ١١١١ سے معلوم بولا ع ه يروشلم ك ايك إرشادكانام ب، ان ميساكر٧- أوايح ١١:١١ ، ٢- سلاطين ١٥ و١١ و٠١ و١١ و١٩ صمعلوم بوتاب ١١ تقى

علطي الماب توایخ نانی اب آیت یوس لفظ میهوآخر و ضرب جوقطعی علط ا ہوا میچے لفظ احسار بائے اہوران نے اپنی تفسیری مبلد مر سہے تو اس مات كالقراركياب كرج إم غللى منبرا الا ٢٠١ من مذكور من وه غلط إن المجركة ب، "اسى طرح اورودسے رمقا ات برہمی اموں می غطی ہوتی ہے،اس سے ربادہ تفصیل سے وصاحب ماننا جا ہیں دہ ڈاکٹر کن کاٹ کی کتاب کا صفح ۱۲،۲۲۳

اور سی بات تویہ ہے کہ ان کتابوں میں اکثر نام غلط دیج کئے گئے ہیں، اور صحیح ناموں کی تعدد قدرے قلیل ہی ہے۔

مربود می قیر بوا امقتول ابن بیونیم کارنجرول می قیدرک ابن معلی جواکل اکتاب توایخ الی سے باب ۳۱ میں کہاگیاہے کہ ہوست نصر ثنا ا غلط ہے، میج واقعہ یہ ہے کہ بخت نصرتے اس کو برشلم

من من كر والا اور علم دياك اس كى لاش شهر سياه سے إبر مجينكدى جانے ، د فن كتے جا کی قبلعی مانعت کر دی گئی۔

يسينس مورخ في اين ايخ كى كتاب باب مى لكما ب كرا-" اوستاه آبن زبر دست المكر الحرايا ، اور بغير جن سحة بوت شهرير قالفن جوگیا، اور شہریں آنے کے بعد تمام جوافل کو تسل کر دوالا، ان میں بیونیم مجی تما، او

له جيباكة وداس كتب ٢٢: ١ د٠ - سلاملين ٨ ، ٢٥ د وزه معلوم بوتابي ويشنس ببورآه كا باوشاه تقا ١٢ ا سك يدواضح ربوك يه واقعه بخست نصرك مشهور علم ي يها كاب وبن امسداتيل كى جلاد طن اس بكربعد عل س أنى ب

ادراس کی نعش شہر بناد سے اہر میں لکوادی س کایٹ م الین سخت نشین ہوا تو عمن بزاد مردوں کو تعید کیا بنیں حزقیال بغیر بھی ستھ م

کتاب مسعیاہ باب آبت ۸ سے ترجہ و بی مطبوعہ مراع الم الم الم علی میں اول ہے کہ الم الم الم میں اول ہے کہ ا

ا فرانیم ترشاه اسور کاحمله بانیشوس غلطی

ترجمه فارس مطبوع مساماع من ب كه ١-

م و سال بعدا نسرائيم سنكسته بوجات كا ا

مران کمریہ باکل غلط ہے، کیو کم افرائیم برشاہ آسور کا تسلط حز قیاہ کی تخت نشینی کے جھٹے سال میں جو لیے ہوئے کاب سلاطین ٹانی کے باب یہ او ۱۸ بس موج دی ہماں سال میں جو او ۱۸ بس موج دی ہماں طرح ادام اس کے بعد ۱۲ سال کی مرت میں سیا حمیا ۔
وٹ رجھا عیسائیوں کا ایک مستند عالم کہتا ہے کہ بہ

الله مين سوراي ( Syria ) بلك إلى كن ترجم من ادام كالفظ بنين ابلك افرائم به اورسيل المراب الدرافرائم به المراب الم

کاہ حزیقاہ کے جے سال جر برسے کا فرال برس تھا، سامریہ لیلیا کیا، اورشاہ اسوا سرائیل کوامیرکرے اسور سے کیا "(۱۱، ۱۱، ۱۱)

على اس نے كريپيگر الى صفرت اشعبار كرزان آخزك زباندي بول تعى ديسعياه مدا) ادرآ خز كرخت نشين بول تعى ديسعياه مدا) ادرآ خز كرخت نشين كرخت ناه المارك المسترا تخت نشين كرخت الاس معلوم بورا ميساكر ۱۱۰ اكى ذكوره مبارت بالاس معلوم بورا به به المسترا بور كريس مال بني الاسترا مين كرخت كرخت الاست معلوم بورا تقى

سیان برنتل می غللی داخ برحمی به اصل مین ۱۱ در ه کفا داس نے اس دت کو

اس طرح نفسیم کیا ہے کہ آخز کی مکومت ۱۱ سال اور حز قیاہ کا در دسلفند مسال یہ بیرائے اگرچہ خالص بہٹ دھرمی ہے ، دیسی کم از کم اس کواس کا اعراف ہے کہ کتا بسیاہ کی موجودہ عبارت علط ہے ، اور ار و د ترجم مطبوعہ سلسی اعماع کے مترجم نے آیت فرکور منبر میں متر بعد کی ہے ، خدا ان کو ہدایت ہے کہ وہ اپنی جبل عادت سے از نہیں آتے ، منبر میں متر بعد کی ہے اور ان کو ہدایت ہے کہ وہ اپنی جبل عادت سے از نہیں آتے ، حضر یُس آتے ہوئے کہ دور خت کی محالی میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما کی کو درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما کی کی درخت کہتی کما کی کو درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما کی کو درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما کی درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما کی درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کہتی کما کی درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کمتی کما کو درائے میں نہر کی بیجان کا درخت کمتی کما کو درائے میں نہر کی درائے کی درائے کی کا درخت کمتی کما کی درائے کا کو درائے کی کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی کو درائے کی کی درائے کی کو درائے کی درائے کی درائے کا کو درائے کی درائے کی

در آن ہے گی، کیونکہ وہ بھی قربشرائی، اوراس کی عرابک سوجیں برس کی ہوئی یا اس میں بیر ہمانا کہ اس کی عربی اسال ہے تعلقی غلط ہے۔ کیونکم گذشت زمانہ کے لوگوں کی عربی بڑی طویل ہوتی تعلیں ، نوح علیہ التلام کی عرب ۹ سال وال کے بیٹے سام کی عرب اسال وال کے بیٹے سام کی عرب اسال وار روز فی کی عرب اسال ہوئی ہے وہ طالا نکہ اس زمانہ میں وہ یہ میں اور روز فی کی عرب اسال ہوئی ہے وہ طالا نکہ اس زمانہ میں وہ یہ میں اور دونا درہے ،

اله بقول قرریت به نعا کا آدم کو خطاب بر، او روزخت مرادم شهور مجمنوعرب بعیساکه ۱۳ سه معلی بود آنوا سله پیدائیش ۱۱۰۳ ع

سی اس میرانش اب ۱۱ آیت ۸ بن یول ب که ۱۰ پیلیسوس ملی است میرانش ایس ۱۹ آیت ۸ بین یول ب که ۱۰ ا دریں تھے کوا در تیرے بعد تیری نس کو کنعان کا تام مکے جس می

تربرديس ب، ايسادون كاكروه وائمى لمكيت بوجات الديس أن ملن إبول كا يرسمى صريح غلطب واس لئے كم تام مرزمن تمنعان ابراہيم كوكبعى بمي نبين كل اور مذان کی نسل کو با دشا بهست ا در دوامی حکومت نعیسب ہوئی ، بلکداس معرّز مین میس جس قدر مے شارا لقال بات ہوتے سے وہ شاید کی کسی مک بیر بین آت ہول سے، اور مرتب مریکزی کراسرائیل حکومت اس سرزمین سے تطعی ختم موحکی ہے۔ ميرود بول كى حِلا وطنى ده كلام جوشاه بيرداه بيونيم بن يوسسيا و عرج تع غلطى بخر ۲۷،۲۷، ۲۹

برس مي جوشاه بابل بنوكد نقة كايبلا برس مخياه بهوداه

ے سب توگول کی ابت برمیا ہ پرنا زل ہوا ہو ميرآيت االي ب كه ١-

الیمساری زمین دیرانه اور جرانی کاباحث جوجائے گی واور بیرومی منز برس یک سٹاہ آبن کی غلامی کریں گی مفدا دندفرا آہے جب سٹربرس بوسے ہول کے توس ان و آبل کو اوراس کی قوم کوا در کسداوں کے ملک کوان کی برکرداری کےسبب سے مزادوں گا،اور میں أے ایسا أجازدوں كاكم بيشه ديران رب "رآيت اا و١٢) اوراس کتاب سے باب وہ یں ہے کہ ا

"اب بداس خط کی باتیں ہیں جو بر میا ہ نبی نے بردشلم سے باتی بزرگوں کوجواسیر ہو گئے سے اور کا منوں اور نبیوں اوران سب لوگوں کوجن کو بنو کرنمنز پروشلم

اسپر کرکے بابل ہے گیا تھا، راس کے بعد کہ یکونیہ بادشہ اوراس کی والمہ اورخوجبرا اور میرواه اور بریت لم کے امراء اور کا میرا در لوبار مروشلم سے سے سے تھے ، دایات) بعراس إبك اليسب،

تعدا وندیوں فرا آے کہ جب اِس میں ستر برس گذر پیس سے تو میں تم کو یاد فرانوکا اورتم كواس مكان من والس لانے سے النے نيك قول كو يوراكرول كا الله ير آيت ١٠ فارسي ترجمه مطبوعه مستعمر عين اس طرح ہے كه:

> بعدا نقصات مفتادسال دربابل من برشما رجوع خوامم كرديد ترجمه المراس سنرسال كذر واف تح بعدي متحارى طرف رج ع كردن ا اور فارسی ترجیه مطبوحه سیسه کیا میں اس طرح ہے کہ او

' بعداز تمام بث. ن بهفتاد سال در استجبل میں منتر سال یوئے ہوجانے کے بعد یں در بارہ تمعاری طرف ژخ کروں "،

إبن شأره باز ومرخواس نمورة

اوراسی کتاب کے باب ۵۴ میں مذکورے کہ:-

یہ وہ لوگ ہی جنیں ہوکدر اسپر کرے لے گیا، ساتویں برس می تین ہزارتینیس میودی مبوکدر سے اس مہرہوی برس میں دہ پردشلم کے استفدول می آتھ سو بتیس آدمی اسرکرے لے گیا، بنو کدرینر سے تینیویں برس میں جلوداروں کا سردار نبوزرادان سات سوسینتالیس آدمی میهودیول میں سے کو کرمے گیا، بدسب آدی جاربزارجيسوتم ورايت ٣٠٢١)

له يري سيونيم وجريف نصرك حلي وقت سيوداه كاحكران عماد ويحقة يرمياه ١١٢١١)

## ال مختلف عبار توسية من بالي طا براد في بس ا-

ا بخت نصر بہر اِقیم کی تخت نشینی سے چرتھے سال میں تخت شاہی پر بیٹھا، اولا یہ سخت شاہی پر بیٹھا، اولا یہ سیم سے بھی ہے، اوسیفس بیروی مشہر رتونے نے بھی اپنی آیا یہ کی کتاب میں اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ اے کہ :۔

" بخت نصر بيوياتيم كے بيٹنے مے چوشے سال ميں ابل كا بادمشاہ ہوا يہ

اگر کوئی شخص ہا ہے بیان کے خلاف دعویٰ کرے تو دہ بقیب نا غلط اور ارمیار علیا ہسلام کے کلام کے خلاف ہوگا، بلکہ صروری ہوگا کہ سجنت نصر کے جلوس کا ببلاسال سیج آئیم سے جلوس کے جوستے سال کے مطابق ہو۔

ارمیا علیال الم نے میرد بول کے پاس بیونیا بادشاہ اور وساء میرواہ اور دوس کارگروں سے ملے جانے سے بعد کتاب میمبی تمی۔

ج تینوں مرتبہ کی حب الا و المنی میں قید اول کی کُل تعداد چار ہزار مجے سوئتی نہیں نے بہر کے گئی تعداد چار ہزار مجے سوئتی نہیں نے بہری جالا داخلی ہمیں سال بیٹ س آئی ، اب ہم کہتے ہیں کہ اس مقام پر تین زبر دست فلطیاں موجود ہیں :۔

ا \_ سيحونيا - بادشاه اوررد سار ميهوداه اوركار گيردن كي جلاد من موزمين كي تعييج

كے مطابق ولا دت مسيح سے پانچ سوننا نوے سال بہلے كا وا تعدب،

اس طرح صاحب میزان الحق نے نسخہ مطبوعہ مسلماء کے صفحہ اپر تصریح کی ہوکھ یہ جوالد طنی میں کی بیدائش سے چھ سوسال قبل بیش آئی ،اورار میار علیہ اسلام کا اُن کے باس کتاب بیجینا اُن کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے ،اور بائیل کی روسے میہودیوں کا بابل میں قیام ، بے سال بونا جا ہے جو قطعی غلط ہے ، میونکہ میہودیوں کو شاہ ایر آن

خورس كے محم سے ولادت مينے سے ٢٩ مال قبل آزاد كيا كيا تھا، اس حماب ان كى مرت ميام اللہ ميں ١٣ مال مرت كے دك ، عمال ،

ہم نے یہ تاریخیں کتاب مرشدالط الیمن الی کتاب المقر التحقیق مطوع مراف المہ المراف المر

۲- دومری غلطی یہ ایک کر تینول مرتبہ کی جلاو کمنی قید ہوں کی تصرار مار ار چھ سو بیان کی گئی ہے، حالا تکہ سلاطین آئی باب ۱۲ آیت ۱۲ یں کہا گیاہے کہ دس ہزار یہ یا آگر مداحب میزان آئی کے قبل کا اعتبار کیا جائے قر ۱۲ سال ایکو تکہ 11 ہیں ہے ۳۱ ہ تکالد تیے مائی قو ۱۲ ہے ہیں، اور ۱۰ سے تعزیز کی جائے قو چونسٹے ، ۱۱

الله ان اور بہادر لوگ توصر بن ایک بن جلوطنی میں شامل سے ، اورصنّاع کارگیراُن کے

٣ - تعيسري منظى يرب كراس سے معاوم برو إب كرتيسرى جلا وطن تجت تصر ك تخت نفين كي ميسوس سال بين آلي تقى، حالا كرسلاطين كے إب 10 سے ظاہر بوا إو کراس کے جاری کے انبیوی سال داقع ہوئی .

مخت نصرکے ہاتھوں صورکی تباہی اور گیار ہوتی برس پر ہدرے پہلان کی غلط بیٹ کوئی ، انتیسوس عثلطی خداکا کلام مجربہ ادل ہوا : مداکا کلام مجربہ ادل ہوا :

مندادند خدایون فراتا هے كه ديجواين شوابل بنوكديسر كوج شبنشاه ب كلورون. اورر بخوں ادر سواروں اور فوجوں اور بہت ہے توگوں کے انبوہ کے ساتھ شال ہے موربرجرا ما لاد ن كا، ده تيري بينيون كوميدان بن تلوارس قتل كرے كا اور تيري اردگر دمورج بندی کرے گا ، اور تیرے مقابل ومدمد با ندسے گا ، اور تیری مخالفت می وصال أتفاع في وه ابن مجنين كوتيرى شهرباه برجلات كا وراية ترول تري

اله أوروه ساس يروشكم كوا درسب ستردارول كواورسب سورها ول كوجودس بزاراً ومي سق اور سب دستكاردن ادرتبارون كواميركرك في يا يرا سلاطين ٢٠ ١١١١

اله اورشاه الل بزكرنظر عبدك اليسوي برس كي ايخي مبينه كي ساقي ون الو ( مع : ٨) Tyre ازمنهٔ قديم كاايك ساحل فهر عسر آك صرودي دا قع عما ، اورمندرك كنادے بونے كے سبب فاعى اعتبارے انتهائى منبوط تھا، آجكل يوعلاقد اسبان كے وودوس واقع ب االتى بر بون کو ڈھا ہے گا، راس کے محد ڈروں کی کڑت کے سبت اتن کار واڑے گا کہ بتھے جو پالے گی، جب وہ تیرے بھا کلوں ہی گئس آت گا جس طرح رف نہ کرے شہدری گئس آت گا جس طرح رف نہ کرے شہدری گئس جائے گئے سن جانے ہیں، تو سواروں اور گاڑیوں اور رخوں کی گڑھ کڑا ہسٹ کی آواز سے تیری شہر بنا ہ بل جائے گا، دہ اپنے محمور وں کے سموں سے تیری سب سڑکوں کو رہ نہ ڈالیگا، اور تیرے وگوں کو تلوارے قتل کرے گا، اور تیری توانان کے ستون زمین پر گرجائیں کے اور تیری دولت اوٹیں سے ، اور تیری شہر بنا ہ اور دہ تیری دولت اوٹی سے ، اور تیرے مال کو غارت کریں گے ، اور تیری شہر بنا ہ قوٹ والیں سے ، اور تیرے بچھوادر کھڑی اور تیری شہر بنا ہ قوٹ والیں سے ، اور تیرے بچھوادر کھڑی اور تیری مٹی میں دوس ڈال دی سے ،

مالانکہ یہ طبی غلط ہے، اس لئے کہ بخت نصر نے متود کا تیرہ سال کم سخت محاصرہ جاری کھا اور اس کے ننج کرنے کے لئے ایر کی جوٹی کا زور لگایا گروہ کا میاب نہ ہوسکا ، اور ناکا اوا ہوا، اور چونکہ یہ واقعہ غلط تھا، اس لئے نعو ذیا مدحصر سے حز تبل کوعذر کی صرورت بین آتی اور این کئاب کے باب ۲۹ یس ایول فر مایا کہ :

"ستائیسوی برس کے پہلے ہمینہ کی پہلی تایخ کو خداد ندکا کلام مجری ازل ہوا اکد اے

آدم زاد ؛ شاہ بابل بنوکدرضر نے اپن فوج سے صور کی مخالفت میں بڑی فدرست

کرداتی ہے، ہرا یک سربے بال ہوگیا، ادر ہرا یک کا کندھا چیل گیا، پرن اس نے

ادر ناس کے شکر نے صور سے اس فدرست کے داسط چواس نے اس کی مخالفت یں

الله توسین کے درمیان کی عبارت اصل کتاب میں چھوٹر دی گئی تھی ۱۱ سله جیٹی صدی قبل میسے میں دیجھے ابر آنیکا اس ۱۵۳ ج ۲۲ مقالہ ( Tyre ) ، سله آیات ما ۲۰۱۳ ء

ك منى كي أجرت إنى ، اس الت خدا و ند خدا إلى فرا كاب كرو كيد: من مكب مصر شاہ بال بوكدر خرے المقين كردوں كا، وواس كے توكوں كو يوكر لے جائے، اور اس کو لوٹ ہے گا، اوراس کی نیمت کولے لیگا، اور بدأس کے اٹ کری اُجرت آدگی یں نے ملک مسراس محنت کے صلی جواس نے کی کے دیا " اس میں اس بات کی تصریح موجودے کہ جنت تصرادراس کے نشکر کو صور کے ما سره كاكولى عوض بنيس بل سكاء اس لية خداف اس يت مقركا وعده فرايا يم كرمعام ہنیں کہ یہ دعرہ بھی سابقہ وعد دن کی طرح متنا یا شرمندہ ایفا۔ ہوا؟ یہ اِت بہت ہی افسوسناک ہے، کیا خدا کی وعدے لیے ہی ہوا کرتے ہیں ؟ اور خدا بھی اپنے وعدر کے پوراکرنے سے عاجز دقاصر ہواکر اے ؟

ا کاور غلط بیت گری استاب دانی ایل کے باب ۸ آیت ۱۱۳ کے فارس رحبہ مطبوعہ معدع من عدد

"بس شنیدم که معت رے تکلم مود ، ومقد سے ازال مقدس

پرسسيدكهاي رديا ورباب قرابي واحتى وكنه كارى بسك به باشال كرون معتدس و فوج تاسے باسٹ در مراکعت تاد وہز ار ومسے صدر وزلجدہ مقدس یاک خوابدشد سے ترجہ ۔ " تب میں نے ایک قدس کو کلام کرتے مشمنا اور دوسرے قدسی نے اس قدس سے

لمه فالبين بوكرش مندة ايفار بيس بوا كيونك بنوار يزك مالات زندكي يرسف الدرق محملة معركا ذكر تو من ب المرصورك عامره مع بعد ارينس اس عطذ يروشلم كاذكركر ع خاموش موجا في بي المصري ميى حسله كاذكرنبيس كرثي اا

سے یہ اردوتر جم مطبوء بر 19 میں اور ہے ، فارس کے مطابق ہونے کی دجہ ہم نے اسے ، ت نقل ارداید ،البتروی عبارت کابوترجرآر اب ده بهاراا بناکیا بواب ۱۲ تقی

باباقل

جو كلام كرا تها يوجهاكه دائم وستر إلى اورويران كرف والى خطاكارى كى ردياجسين معتدس اور اجرام إسكال بوتے ميں كب كك اير كى ؟ اور اس نے جھے كماكد دو ہزارتین سوسیج وشام کک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا ہ اورى فى ترجم مطبوعه سنه ١٨ الماء بن بيرا لفاظ بين إ

وسمعت قال يساش القال بسين متكآما وقال قال بس واحد للآخر المتكامرلمواعرف حىمتى الرؤيا والنبيعة الدأثمة وخطيشة الخواب الذى مساروين اس المتسوس والقوة فعال ليحتى المساء والعسباح اىالفين وثلثما تديوم ويغلوالقده ترجرون أورمي نے ایک قدایں کو ہے ہوئے مناجب کہ وہ ایک دوسرے قداس ہے با كرر المتاجي ين نبيس جانتا تعا، كرنواب اوردائي مستراني اورتباه كن كناهب یں قدس اور فوج بال ہوتے ہیں کب مکب رہے گا ؛ اس نے جواب ریا کہ ورہزار تين سوصبح وشام تك، اور مجرقدس ظامر وجائع ا

علاء ببود دنصاری سب سے سب اس بیٹینگونی سے مصدات کے باہے میں خت حیران بس، دونوں سنرین کی بائبل کے تمام مغسر میں نے اس نیال کو ترجع دی ہے کواس کا معدان اننيوكس شاه روم كاوا تعسب بجرير وشفم برست من مسلط بوكيا مقاء ادرایام سے مرادیمی متعارف ایام بی مفسر پسیفس نے مجی اسی قول کوافتیا رکیا ہے محمراس برایب براا عراض دافع براب ده یک ده حادث جس بین قدس ادر فرج پامال: دکی ده سائے مین سال رہا،جس کی تصریح توسیفس نے این تایخ کی کتاب ۵ باقبیس کی ہے، حالا تکتمس حساب سے موانن .. ۲۳۰ ایام سے تغیبنا ۱ سال ۱۹۰۰

ہوتے میں اسی بنا برایخ نیوٹن نے اس کامصدا ق حادثہ انیٹوکس کر مانے سے ایجار کیا ہے تعامس نیوش نے ایک تفسیر بائبل کی پیشینگوئیوں سے بارہ بی لکھی ہے، اس کے نسخة مطبوعه لندن سلنداء كي مبلداد ل ين بهل جهور مفسري كا قول نقل كياب، بمراساق نیوٹن کی طرح اس کی تر دید کرتے ہوئے کہلیے کہ اس صادنہ کا مصدات انتیوکس کا حا و نہ لیں طرح نہیں ہوسکتا ، میراس نے دعویٰ کیاہے کہ اس کامعداق روی سلاطین اور بایاں سل جانسی نے ہی ایک تفسیر پیش آنے والے واقعات کی پیشینگوتیوں پر تکسی ہے، اورسائمین وعوملی کیا ہے کمیں نے اس میں بچاسی تفاییر کا نجوڑ اور خلاصہ بیش کیا ہے ، یہ تفیرسان می جی ب اس بیت گوئی کی شرح کرتے ہوئے وہ اکتا ہے ا۔ آس بیشینگونی کے ابتدائی زمانہ کی تعیین قدیمے زمانے سامارے نزدیک بڑے الشكال كاسسب بن بوتى ب، اكثر علاء في اس خيال كوترجع دى ب كداس كرزاً كا آغازان مارزانون من تعسيناكولي ايك زاء ب جسمين شا إن آيران ك چارفرامین صاور مبر<u>ت می</u>:۔

> ا المسلمة عبل من كاز المرجس من خورش كالمنسران صادر بواعقا، معاد من مرد المعاد المارية

۲- مشدق م كاناند ، جس مي داداكانسسران جاري بدا،

ان سن حانسی کے نزدیک کن بی کا عامل جال کک میں مجد سکا ہوں ہے کو اس کے نزدیک کن بنا کی اللہ کے نزدیک کن بنا کی می کا دو ت بتایا گیا ہو، اوراس نے اس کی تشریح اس طرح کی جو دو و بزار مین سوسانی ہیں، اور ان کا شارکسی ایسے زاد دو و بزار مین سوسانی ہیں، اور ان کا شارکسی ایسے زاد دو و بزار مین سوسانی ہیں، اور ان کا شارکسی ایسے زاد دو و بزار مین سوسانی ہیں، اور ان کا شارکسی ایسے نے اس نے یا نج احمال بیان کے ہیں، اور اُن سے حساب حشرت اللی کتاب کے جمہ اور اُن سے حساب حشرت میں میں میں میں میں کہ دو بارہ زمین پرتشراحت الانے کے مین کالے ہیں وا تقی

۳۰ مشته ق م کاجر جس می اردشیر نے اپنی تخت نشینی سے ساتوی سال عزراً آر سے نام ایک فران جاری کیا ،

م، سلط میں میں اردشیر اوشیر اوشاہ نے اپنی تخت نشین کے بیوس سال میں اردشیر اوشاہ نے اپنی تخت نشین کے بیوس سال می

نیزایام سے مرادسال ہیں، اس طرح اس بیشینگوئی کامنہی مندرجر ذیل تعصیل سے مطابق ہوتا ہے ،۔

یہ قول چندوجوں اطل ہے ،۔

ا برہناکہ اس بیشینگونی ہے آفازی تعیین دشوار اور شکل ہو اکل غلاب،
اشکال اور دشواری اس کے سوا کی فہیں کہ یہ نقینی طور پر غلاب، اس لئے کہ اس کی ابتداء
یقینی طور پرخواب دیجے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، ندکہ بعد کے اوقات ہے۔
یقینی طور پرخواب دیجے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، ندکہ بعد کے اوقات ہے۔
معنی دہی ہوسے جی جو متحارف اور مشہوری ، محض ہث وحری ہے، کیونکہ اوم سے حصیقی معنی دہی ہوسے جی جو متحارف اور مشہوری ، عمد عتی وجد یہ میں جہاں کیس بھی لفظ ہوم "
ستعال ہواہے وہ ہمیت معنی حقیقی ہی میں استعال ہواہے ، اور جس مقام پرئی کس چرج

کی دّت بیان کرنے کے لئے استعال کیا گیاہے وہاں اس کوسال کے معنی پر کہیں ہتھال اسی کیا گیا، اورا گران مقامات کے علاوہ کہی جگہ نا درطر لقہ پر سال کے معنی ہیں ہستھال کمیا جانا اسلیم ہمی کرنیا جائے تو ہمی لفیسیسنی طور پریہ: ستعال مجازی موگا جس کے لئے گوئی مت رینہ صرور ہوٹا چاہتے، اس جگہ مذت کا بیان ہی مقصور ہے، اور مجازی معنی کا کوئی قرینہ کمی موجود نہیں ہے، اس لئے مجازی معنی پر کیسے محول کیا جانسی فاسر قرجیہ کی ہے جہور نے اس کو حقیقی معنی پر محول کیا جانسی فاسر قرجیہ کی ہے جس اس کو حقیقی معنی پر محول کیا ہے، اور اس کو حج بنانے کے لئے ایسی فاسر قرجیہ کی ہے جس کی تر دیر کرنے کی صرورت اسلی نیوش ، طامس نیوش اوراکٹر متاخرین کو رجن ہیں یہ مفسر کھی اسی مقدم کی اسی میں یہ مفسر کھی ہے۔ اور اس کی تر دیر کرنے کی صرورت اسلی نیوش ، طامس نیوش اوراکٹر متاخرین کو رجن ہیں یہ مفسر کھی ان کی تر دیر کرنے کی صرورت اسلی نیوش ، طامس نیوش اوراکٹر متاخرین کو رجن ہیں یہ مفسر کھی ان کی تر دیر کرنے کی صرورت اسلی نیوش ، طامس نیوش اوراکٹر متاخرین کو رجن ہیں یہ مفسر کھی ۔ شابل ہے ) ہیں آئی ۔

ارم دونوں ذکورہ اعترامنات سے قطع نظر بھی کرلیں تب بنی کہا جاسکتا ہی کہ بہل اور دوسری ابتدار کا غلط اور جوٹا ہونا خو داس کے جمد میں ظاہر بمو چکا تھا، جیسا کہ جوداس کا استسرار بھی ہے ، اور تبہری ابتدار کا غلط اور خلاف واقع ہونا اب ظاہر اور چکا کہ جوراس کا استسرار بھی ہے ، اور تبہری ابتداری خلط اور خلاف واقع ہونا اب بھی معلوم ہو چکا کوئی جس پر اس کو کا مل د ٹوق اور تقیمین تھا ، اس طرح ہو تھی توجیہ کا حال بھی معلوم ہو چکا کوئی فلط اور با ملسل ہوئے میں جہود متحدین کی توجیہ سے بڑھ کر ہے ، اب صرف پانچواں احتال باتی رہ جا آگئے ، لیکن چو کہ رہ اکٹر علمار کے نزد بک خود ضیعت تول ہے ، اور اس پر مجھی بہلے دونوں اعترامنات واقع ہوتے ہیں ، اس لئے دہ بھی ساتھ الاعتباد ہوجا آ ابج

دى آلى ادورجىسى دىست كى تفسيرس لكعاب :-

اس بیشینگون کی آغاز واخستام کی تعیین اس کی جمیل سے پہلے بہمت ہی دشوار ادرت کل بود پودی بوجانے بروا قعات اس کوظا برکردی سے ؟

یہ توجیہ سبب ہی کر دراور مضحکہ خیرے، ورندیہ ما نما پڑے گا کہ ہر برکارلورفات کو بھی بیت ہوسکتا ہے کہ دہ اس قسم کی بے شار پہیٹ کو نیاں کرسے ،جن بی ان کے آغاز واخت تام کی کوئی تعیین ند ہو، ادریہ کہ سکتا ہے کہ جب یہ پوری ہوگی تو وا تعات خو و اس کی تصدیق کریں گے،

انصاف كى إت تويب كريه لوك بجائي تطمى معذور بي ،اس سلے كر إت

جرسے بی غلط ہے ،جس کی نسبت کئے دالابہت بی وب بر سیا ہے کہ جس چرکو زمانہ خراب کرجیکا ہو غربیب عطام اس کی درستی کیو نکر کرست ہے، علطی نم اس المان وانیال باب ۱۱ آیت اایس اول ہے کہ:-علطی نم اس اورجس وقت سے وائمی ستر بانی موقوت کی جائے گی اور دہ اُجاڑنے والى محرده چيزنصب كى جات كى اليك برار دوسونوے دن موں سے ، مبادك وہ جوامک ہزار تمین سومیتیں ورز تک انتظار کرتاہے ہے یمی گذرشته میشینگونی کی طرح غلط اور باطل ہے ، اس میعاد پر مذتو عیسائیوں کا یح المودار مواا ورمة ميورين كا-

کتاب دانیال کی ایک در انیال باب میں یوں مماکیا ہے کہ: ادرتیرے معتدس شرکے نے ستر ہنے معت علط میں بیاری معلی مرس سے استر ہنے معت معت معتدیں شرکے نے ستر ہنے معت "ادرتیرے معتدی شہرے نے سنڑ ہنے معتدد کے گئے کہ خطاکاری اور گمنا دکا خاسمتہ ہوجات، اور

بركردارى كاكفاره ديا جاسه ابرى راست بازى قائم بوارد يا ونبوت برمبرو ادر پاک ترین مقام متوح کیا جاتے ہے اور ترجمہ فارسی طبوعہ موسی اے میں اس طرح ہے کہ ا۔

"بغتاه بفته برقوم ودرشرمت دس تومقررشد، برات اتنام خطاء وبراسط نعنار محنا ان وبراسے محفیر شرادست و براسے رسانیدن راست بازی ابدانی و براسے اخت تام رويا ونبوت وبراسه مع قدس المقدس

> اله مفرن کے نزدیک برآبہ مسیح کی نوش فری ہے ا سله اس سے معمدن کے نزدیک المسیح کی طرعت اشارہ ہے ،

ترتم ؛ تری قوم اور مقدس شریے نے نظر بہتے معت را ہوت ہیں ، خطاد کی کے ختم ہونے اور گذاہوں کے درگذر کے لئے اور شرادت کے کفارہ کے واسلے نہ را برگ ایس کے اور شرادت کے کفارہ کے واسلے نہ را برگ ہے اور فقدس کے معے کے ہے " سپاتی بہنچ نے اور فواب و نبوت کے اخت تام کے لئے اور مقدس کے معے کے ہے " یہ بہی غلط ہے ، اس لئے کہ اس قرت معت رہ ہیں بھی دونوں میچوں میں سے ایک بھی منود ار نہیں ہوا ، بلکہ میہود یوں کا میچ تو آج کے خل فلا ہر مذہوں کی طوف سے جو برد دہزارسال سے زیادہ نا ماڈ گذر جہا ہے ، اس جگہ علماء نصاری کی طوف سے جو برد دہزارسال سے زیادہ نا ماڈ گذر جہا ہے ، اس جگہ علماء نصاری کی طوف سے جو بحد دہوں ہے ، اس جگہ علماء نصاری کی طوف سے جو محکلفات اخت یا ۔ ۔

ن الفظ" یوم کو مت کی تعداد بیان کرتے ہوت مجازی معنی برمحول کر نا بغیر کہی ستسر بینہ سے نا قابل تسلیم ہے ،

ا اگرہم یہ بان بھی لیں تب بھی دونوں میں سے کہی ایک پر یہ بیٹ بنگونی صادق نہیں آئی، کیونکہ خورش کی تخت نشین کے پہلے سال دحب ہیں میں میں دوری آزاد کئے گئے تھے جیسا کہ کتاب عزرا باب میں تصریح ہے) اورعینی علالسلام کی تشریع نہ آدری کے در میان مت جال کم یوسین کی مطابق ۳۹ ہسال ہے، جیسا کہ تخریف کی مطابق ۳۹ ہسال ہے، جیسا کہ غلطی غبر ۳۱ کے میں معلوم ہو چکا ہے، ادراسی طرح مرشدا لطالبین نے مطبوعہ خلوعہ مال نہ معلوم ہو چکا ہے، ادراسی طرح مرشدا لطالبین نے مطبوعہ مالی خریم کی مطابق کے مؤلف کی تحقیق کے موافق بھی رجیا کہ میں تصریح کی ہے کہ مرشدا لطالبین کے مصنف نے جزد ڈانی کی فصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ مرشدا لطالبین کے مصنف نے جزد ڈانی کی فصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ مرشدا لطالبین کے مصنف نے جزد ڈانی کی فصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ مرشدا لطالبین کے مصنف نے جزد ڈانی کی فصل ۲۰ میں تحریم کی تحدید بھی اسی آذادی کے مسال مین سال مین سال میں سال میں میں بیش آئی ہے، حالا تک سنٹر ہفتوں کی مصندار حریف

چارسو نوتے سال ہوتی ہے، اس طرح بہودیوں کے مسیح پراس کا صادق نا اباکل ظاہرت،

میسری دجہ یہ کو اگر اس کو سی کا ان ایا جائے تو سی می بر نہوت کا انحسنا کا ان آئے۔

الزم آتا ہے ، ابذا حوادی کسی صورت میں نبی اور سنجی بر نہیں ہو سے یں گے ، حالا کہ یہ بات عیسائی ذہب کے تطعی مخالفت ہے ، کیو کہ ان کے نزو کی حواری موسلی طیب الست لام اور دومرے تنام اسرائیل سنجی برول سے انعنل ہیں، اورا کی نفیلت کی شہا دت کے لئے میود اسکروتی کے حال کا دیجہ لینا کا فی شے ، دجو زوح القدس سے ابروٹ انسانوں ہیں سے ایک مقال

ان چوتمی اِت یکراگری درست بوجائے توخواب کے سلسلہ کوختم مانمالرنگا مالانکہ رقبائے صالحدادراجی تسم کے خواب آج کک جاری ہیں۔

السن في الن كاب كى جلدا من واكثر كريب كا خط نقل كيا ب اوراس من المعرف كا خط نقل كيا ب اوراس من العرب كا من العرب كا خط نقل كيا ب اوراس من العرب كا خط نقل كيا ب كا خط نقل كيا كيا ب كا خط نقل كيا ب كا خ

خورفرائے بادد دہ جوسر حراف عبدا تین کے مشہورعالم کے اقرار سے
یہ بات واضح ہوگئ کریہ پیٹینگوئی اصل کلب دانیال کے مطابی رجو آج بک بہر ہوں
کے باس موجود ہے، ادر جس کی نسبست بہوریوں کے خلاف کی بھی مخرلف کا دعوی نہیں
کے باس موجود ہے، ادر جس کی نسبست بہوریوں کے خلاف کی بھی مخرلف کا دعوی نہیں
کیا گیا ہے ، عیسی علیہ السلام بیصادی نہیں آتی ، علمار برد ششنٹ کا بہوریوں کے خلا

ملہ میردداسکرونی دی من من واری ہونے کے اوجود دانبول انجیل احترت من طراب ادم کو کردار مقاء

دعویٰ تخریف باطل ہے، جب اسل کتاب کی پرزیش برقرارے توسیم علمار کے کتے ہوگر تراجم سے استدالل کر ایا لکل غلط ہے،

(٦) شیخ سے مرادان بی دو یوں بیں سے کوئی ایک ہونا صروری نہیں ہے میوکر اس لفظ کا ہتعمال میرودیوں کے ہر بادشاہ کے لئے ہو ارباہے، خواہ وہ صالح ہو یا براؤا م لماحظہ کیئے زید تمبرہ ا ، آیت عمرہ میں یوں ہے کہ ،-

"دولین بادشاہ کر بڑی خات عنایت کرتاہے ،ادراہے مسوح داؤدادراس کی نسل پرمیش شفقت کرتاہے ،

اس طرح زور فراه این لفظ همی کا اطلاق دادر علیه استاهم پرکیاب ، جو
ایک نبی اورنیک بادشاه تھے، نیز کتاب سوئیل اول باب موسی واؤد علیه اسلام کا
و اساول کے حق میں جو میرو دیوں کا بدترین بادشاہ گذراہے ، اس طرح فرکورہے ،
ارج وگ اس کے براہ نے ان سے اس نے کہا کہ مجھ کو فعدا کی بناہ کہ میں ایسانعل
این آقا کے ساتھ کروں جو فعدا کا سے بیائے مثل کرنے کے لئے دست ورازی
کروں ، کیونکہ وہ بردرد گادگاری ہے ، میں اپنے اتھ اپنے آقا پرنہیں اٹھاؤں گا کہ یک کے
دور روگارکا سے ہے ، د آبت اوا ا)

علادہ ازیں اس کتاب سے باب 17 اور سوئیل نانی سے باب یس مجمی اس تسم کا اطلاق کیا گیا ہے ، مجر یا لفظ بہودیوں سے بادشاہوں سے ساتھ ہی مفصوص نہیں ، بلکہ

ا اس بوشاه کا ام قرآن کریم می طافرت خرکد برد اس بات پرقدات اور قرآن کریم کا اتفاق ہے کہ اسے بن امرائیل کا باوش ورا مند تمالی نے امروکیا تھا، بھر نامروکی کے بعد کے صافت قرآن کریم خاموش بو اور قور آن کریم خاموش بو اور قور آن کریم خاموش بودور آن کریم خاموش بودور آن کریم خاموش بودور آن کریم با در ایس کی افران ایس کی افرانیاں ذکر کے بیر مرد بر بنا یا ہے کران د تعالیٰ ہے باوشاہ بنا کردمعاذا اللہ میں جیستا یا دا بسرتی ہا در ایس کی افرانیاں ذکر کے بیر مرد بر بنا یا ہے کران د تعالیٰ ہے باوشاہ بنا کردمعاذا اللہ می بھیستا یا دا بسرتیل ہا در مدور با کردمان اللہ میں بیان کا در بار بیس کی افرانیاں ذکر کے بیر میں در بر بنا یا ہے کران د تعالیٰ ہے باوشاہ بنا کردمعاذا اللہ میں بیستا یا دا بسرتیل ہا در بار کرد

دوسرون کے حقیم مجی استعال زو ارباہے، چنا بح کتاب سعیاہ اب دس آیت یں کہا گیاہے:۔

تحداوندا لين مسوح فورس كے حق ميں يوں فرما كا ہے كميں نے اس كادابسنا التوكيلان

اس عبارت من مسيح مكالفظ شاه ايران كے لئے وستعال كيا كيا كيا ہے، جس نے بيود كو قیدے آزادی بخشی تھی، اورسکی بنانے کی اجازت دیری تھی،

بنواسراتيل كومحفة ظر كهني الماب سموتيل ان إب ، آيت ١٠ يس حصزت ان كاوعده ،غلطى تمبرسس بيان كيا كياب ديا قدان دعده

آوریں اپن قوم اسسرائیل سے لئے ایک مجدمعتر اکروں گا اور دہاں ان کو جا قل گا، آکہ دہ اپنی عجد بسیں ، اور تع بیٹا ہے مذجاتیں ، اور شرادت کے فرزند أن كريم وكرنسين دين إي محروب ملي بوتا عما، اورجيسااس دن سيرا آیا ہے جب سے میں نے محمد ایخ اکمیری قوم امرائیل پر قاصی ہوں" رایت ۱۰۱۰، ترحمه فارس مطبوعه مسهما وسے الفاظ بدیں ،۔

ومكاف نيزبرات ومنودا مراتيل معتسروفوام كردايشان واخوام نشانيد انورجات دار باشند دمن بعد حركمت دكنند وابل شرارت من بعدايت ال نیازاد دیون درایام سابق a

ادرترجه فارى مطبوعه صيم الماع الفاظ مين

يجست وم اسرائيل مكان واليين خوابم خوددايشان داغرس نوابم خود آ انكه در

مقام نومیش ساکن مشده بار دیگر متوک نشوند، و منسر زندان شرارت میشه ایشان رامش ايبهسابن نرعجانندا

غرض خدافے دعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل امن واطبینان سے ساتھ اس جگہ دیں سے اورسشرررول کے المحول ان کو کوئی اؤیت مذہبر سنے کی، یہ جبا کم جب ا بنی اسرائیل آباد ہوتے، مرب وعدہ اُن کے لئے بووا مذہوا، چنا بخراس جگہ بران کو ہے انہاستا اگیا،شاہ آبل نے بین مرتبہ ان کوشدیدا ذمیت دی، قتل کیا، قید کیاادد جلادطن بمی کیا،اس طرح دوسرے بادشاموں نے بھی اُن کواذیت بہر نجاتی ، ملیطوس شاہ درم نے توان کوازیت دینے میں انہتا کردی ، بیبال تک کماس کے عاد ش ين دس لاكه يبودي اس كية ، اورايك لاكونس كية كية ، اور بهاسىدية كية ، ننا نوے بزار قیر کے گئے، اوران کی اواد اورنسلیں آج مک اطراب عالمین دلیل ا الوار كيرري بن

منزوره کتاب کی آبت مصرت واقر و علیه السلام کی نسل می منزوره کتاب می الب کی آبت منزورت این علیه السلام کی نسل منزورت این السلام کی نسل منزورت این السلام کی نسل منزورت و منزورت این السلام کی نسل منزورت و منزورت این السلام کی نسل منزورت و منزورت این السلام کی نسل منزورت این منزورت این السلام کی نسل منزورت این منزورت این السلام کی نسل منزورت این منزورت این

کے لئے مندرجہ ذیل دعرہ کیا گیاہے،۔

"ادرجب ترب دن بوت بوجائي مح ادرقوائ إب دادا كم ساتوسوما وين ترا بعد ترى نسل كورة ترب مسلت بوكى كموا اكرك اس كى سلان ك

شاه روم (مناعة تاسائسة) اس في ستبرمنك م من أيب طويل مام ے بعدر والم منتج كيا تقا، اور تبابى مجادى تنى ١١ قائم کرونگا، وہی میرے نام کا ایک گربنات گا، اورش اس کی سلطنت کا تخت
ہیمشہ قائم کرون گا، اور بس اس کا باب ہون گا، اور وہ میرابیٹا ہوگا، آگردہ خطائر ر
توش اے آومیوں کی لا محی اور بن آوم کے تا زیانوں سے تنبیہ کرون گا، بیمزیری
رحمت اس سے جدانہ ہوگی، جیسے بن نے کے ساقل سے مجدا کیا، جدیں نے
تیرے آھے سے دفع کیا، اور تیرا گھراور تیری سلطنت سدابن ہے گی، تیرا تخت
ہیمشہ کے لئے قائم کیا جائے گا "رآیات ۱۳ تا ۱۱)

اس کے علادہ کتاب توایخ اول اب ۲۲ آیت وی ہے کہ..

"دیکہ تجمہ ایک بناہیدا ہوگا، دہ مرد صلح ہوگا، ادر میں اُسے جار، ل طرف کے سب وشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکرسلیان اس کا نام ہوگا، ادر میں اس کا ایم ہوگا، ادر میں اس کا ایم ہوگا، ادر میں اسرائیل کوامن دامان بخشوں گا، دی میرے نام کے لئے ایک مجمر بنائے گا، دہ میرابیٹا ہوگا، ادر میں اس کا باب ہوگا، ادر میں اسرائیل پراس کی سلفت کا بخت ابر تک قائم رکھوں گا ہوگا، ادر میں اسرائیل پراس کی سلفت کا بخت ابر تک قائم رکھوں گا ہوگا ہوگا، ادر میں اسرائیل پراس کی سلفت کا بخت ابر تک قائم رکھوں گا ہوگا ہوگا ، ادر میں اس کا باب ہوگا ، ادر میں اسرائیل پراس کی سلفت کا بخت

المواحنداكا وعدایه مقاكه داؤدك محراف سے إدشاہت اورسلطنت قیات كار شاہت اورسلطنت قیات كار شاہت اورسلطنت قیات كار شاہدت كار شاہدت كار شاہدت كار شاہدت كار مان اورا داود داود كار مث كار ہے،

غلطی مزرد س کے مقدس پرس نے فرشتوں پرصنرت عین علیالسلام غلطی مزرد س کی فضیلت کے بائے میں عرانیوں کے نام باب آیت ایمی خواکا قل یوں نقل کیا ہے کہ ا۔

ون بول سي سي درا.

له لیخطالوبت ۱۲

## سين اس كالم ب جول كا ادروه ميرابيا بوكات

میمی علمار تصریح کرتے ہیں کہ یہ اشارہ کمتاب سموشیل ٹانی سے باب یہ آیت مہا کی جانب ہو، رجوسالقہ غلطی میں نقل کی جا چی ہے ، لیکن ان کا یہ دعو کی چند دجوہ سے غلط ہے ؛ (۱) کتاب تواریخ کی ندکورہ عبارت نیں اس امرکی تصدیح موجود سے کہ اس کا ج

ودندل کتابوں میں تعزیک یا جانب کہ وہ میرے نام کا ایک گھر بناتے گا،آل کے عزور ن ہے کہ وہ بیٹا ایسا ہوجواس گھرکا بانی ہو، یہ وصعت سوائے سلیات کے اور کسی میں موجود نہمیں ہے ،اس کے بڑھس عینی علیہ استلام اس گھرکی تعمیر کے ایک ہزار مین سال بعد بیدا ہوئے ،جواس کے ویدان ہونے کی خردیتے تعے جس کی تعریکی ایسی سال بعد بیدا ہوئے ، اور عنقریب غللی مغبر و میں معلوم ہوجا تیگا، اخیل متی کے باب ۱۳۲ میں کا بول میں اس کی تصریح موجود ہے کہ وہ باوشاہ ہوگا، اس کے برخطا میں نوعوں نے اپنے می میں کہا ؛

میں نویوب تھے، بیمال تک کہ اضوں نے اپنے می میں کہا ؛

الم مرد سرنے کی ہی مجر نہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھرنسلے، گرابن آدم کے سے مرد سرنے کی ہی مجر نہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھرنسلے، گرابن آدم کے سے مرد سرنے کی ہی مجر نہیں اس کے حق میں معان کہا گیا ہے کہ ا

لی بوش کی بوری عباست یہ ب صنبت عینی کونسرشتوں سے افضل قرار دینے کی دمیل میں پر کہتا کہ اس کے در کا در اس میں بر کہتا کہ اس کے در کہ در شتوں میں اس نے کب کری کہا کہ تومیز ایشا ہے ، اور آج تومیز میں ابوا اور میرا بیٹا ہوگا ہو

اس نے ضروری ہے کہ پیشخص ایسا غیر معصوم ہو کہ جس سے خطاکا صد در مکن ہو ،
ادر سلیان علیہ السلام عیسائی نظریہ کے مطابات اسی قدم کے انسان ہیں ،کیونکہ امخول نے
انٹیر عمر ہیں مرتد ہو کر بہت بہتی ہیں کا ، اور ثبت خانے ہی تعیر کے ، اور منصب نبوت
کے انٹر دِن مقام ہے گر کر مٹرک کی ذکت ہی مسب تناہوے ،جس کی تصریح اُن کی
مقدس کی ہول ہیں موجود ہے ، ظاہر ہے کہ مثرک سے بڑھ کراور کو نساظلم ہوسے اُب
اس کے برعکس علی معصوم سے ، عیسائی نظریہ کے مطابات اُن سے گنا ہ کاصدوں
عال ہے ۔

@ كتاب توايخ ادل مي يرتصريح إن جان بك مه ا-

مردمل ہوگا ادرمی کے موروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا ؛

عین کو بھین سے نے کرمن ہوئے کک عیدا تیوں کے خیال کے مطابق ہمی کون اور تعبین نصیب نہ ہوسکا، بلکہ شب در دز بہددیوں کی ہول اُن پر سماری تی عمو یا اُن کے خون کی وجہ سے او معت اُدھر مجرتے رہتے تھے، بیاں کک کرافنوں نے محرف اُرکیا، سخت تو این کی اور سُولی پرچڑ معایا، اس کے برعکس سلیان علیدا سیام میں یہ وصعت پوری طرح موجودہے۔

( كتاب مذكورين تصريح ب كمه ا-

میں اس سے ایام میں اسسرائیل کو من دامان بخشول کا م

غور کیے، میردی عین علیہ اسلام کے جدیں ردیوں کے غلام اور اُن کے اِستان ماروں کے علام اور اُن کے اِستان ماروں کے علام اور اُن کے اِستان ماروں کے عام زریب ،

لمن ملاحظر فرلمين و ١- سلاطين بالله وتخياه ١٠ ١٠ ،

اس کی تصریح کتاب آوایخ آن باب می موجود ہے،

أكرح عيسان صزات يه مانتے بي كه مي خبر بطا برسليمان عليه السلام كے حق مي ہوا لیکن کہتے ہیں کر حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ انسلام محمتعلیٰ ہے، کیونکہ وہ بھی سلیات ک اولا دیں سے ہیں ، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے ، کیو کمرش منص سے حق میں وعدہ کیا گیا ہے اس کے لئے اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونا صرد رسی ہےجن کی تصریح کی تی ے،اس معیار برطین علیہ التلام و اے بہیں اُٹر تے، اوراگران صفات سے قطع نظر بھی کرلی جائے تب بھی متأخرین جہور جیسانی صزات کے زعم کے مطابق ورست نہیں ہے،اس لئے کہ انھوا نے مشیح سے نسب میں اس اختلات کو رقع کرنے کے لتے جومتی ادر بوقا کے کلام میں یا اجا گہے ، بیم کمر دیا ہے کمتی، بوسف سجار کا نسب بیان کرتاہے، او ولوقا مریم علیہ التام کا نسب ذکر کرتاہے، مصنعت میزان الحق نے بمى اسى رات كوقبول اورلىسىندكياب، حالانكه ظامرب كرمليني علية اللم يوسف العارك بمي الهيس بوسعة ، اورأن كى نسبت أن كى جانب محص بيو ده اوران كى نسبت خیال ہے، مکہ آپ مرتبی علیباً السلام کے میے ہیں، اوراس لحاظ سے مطسرے بھی آب سلیان علیه اسلام کی اولادنهیں ہوسے، بلکہ این بن واقد کی نسل سے ہیں اس کو

ان خدادند نے مرب اب داؤد ے کہا چر کد میرے نام کے لئے ایک گر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا مو قر نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھا تا ، توجی اس گر کونہ بنانا ، بلکہ تیرا بیٹا جو تیری صلت خطے گا دی میں میرے نام سے لئے گورنا ہے گا ، اور خداوند نے ابنی وہ بات جو اس نے بھی تھی پوری کی اکبونکہ میں اپنے باب داور کی گر بنانے گا ، اور خداوند نے ابنی وہ بات جو اس نے بھی تھی پوری کی اکبونکہ میں اپنے باب داور کی گر بنانے گا ، اور ناور کا ور دا ) مال کی تفصیل میں کے گذار دی ہے ا

## جوبہی شیکولی سلیمان علیہ اسلام سے حق میں واقع ہوئی ہے، وہ محض بنی ہونے کی وجہ سے ان کی جانب مسوب نہیں ہوسکتی،

كاب سلاطين اول إيك ين صفرت الياس عليه السلام كوّے يا عرب إعلى 10 م حق من اس طرح كها كيا ہے:-

آدر فدا و شرکا یہ کلام اس پر نازل ہواکہ بہاں سے چل دے ، اور مشرق کی طرف اپنا اسے کے رادر کرمیت کے نالہ کے پاس جو پر دن کے سامنے ہے جا چھپ ، اور تو اسی نا میں سے چینا ، اور میں نے کو ول کو حکم کیا ہے کہ دہ غیری پر دیش کریں ، سواس نے جگہ فراد مکر کے کلام کے مطابق کیا ، کیو حکم کیا ہے کہ دہ غیری پر دیش کریں ، سواس نے جگہ فراد مکر کلام کے مطابق کیا ، کیو کہ دہ گیا ، اور کرمیت کے نالہ کے پاس جو پر دان کے سامنے ہے ، یہ نے لگا ، اور کو شت اور شام کو سامنے ہے ، یہ نے لگا ، اور کو شت اور شام کو بھی روانی اور گوشت اور دواس نالہ ہیں سے بیا کر تا تھا یو

ا اصل عبراني تمن من كودل كى بجات اوريم كالعظ ب

جداول مصفحه ۹۲۹ پر بکتاب د

تعن منكرين في معن اور الامت كى ب كريه إت كس طرح درست بوسكتى ب ك الكاك يرتد عينيري مقالت كريد ال سح التي كما الاياكري المكن اگر دہ اس لفظ كود يجية تو بركز ملامت لاكرتے ،كيونكه اصلى لفظ اوريم ب، جس معن وب ين اوريالغظاس معن من كتاب توايخ الى بالله ين اورکتاب محیا دیے باب مہآ بیت ، میں ہستعال ہواہے، نیز برلیشت ربا ہے رجوعاماء بيبودكى كتاب بيدائش برتفيرب، معلوم بوتام كه اس سنجيركوا يكسبى یں جو بہشان کے علاقہ میں متنی مخنی رہنے اور چینے کا حکم ہوا تھا، جروم بساہ کہ اور بھے اسبتی سے باشندے ہی جومدود ورب میں داقع شی، دو لوگ اس بغیر کو کا نا دیاکرتے سے جیروم کی بہشہادت بڑی میں جہادت ہے، اگرجبہ لاطین ملبوعہ تراجم میں لفظ " کوے " لکھاہے، نیکن کتاب توایخ اور کتاب تھیا اورجروم نے اورم کا ترجمہ وب سے کیاہ، ولی ترجمہ سے میں معلوم ہا ے کہاس لفظ سے مرادانسان ہیں، مذکہ کوے ، بیودی مفسمشہ رجا رجی نے یسی ترجمہ کیاہے ، اور یہ کیے مکن ہے کہ نا پاک پر ندوں کے ذریعہ خلاب شرح ایک ایسے پاک رسول کو گوشت اور روائی بہونی یا جائے جو اتباع مترادیت می براسخت اورشرایست کا مامی مود ادراس کوید کیسے معلوم بوسکی کہ یہ الاك يردك اس وشت كوالف سے قبل كسى مردار جا نور يرسي أترب اس سے علامہ اس قبیم کی رو ان اور حوشت الیاس علیہ اسلام کونبی ایک سال کیس میرونجانی جانی رہی مجراس مسم کی خدمت کو کو دل کی طرف کیے نسو

سمیا جاسکتا ہے ؟ غالب یہی ہے کہ ادرب یا سار بوسے باشندوں نے اس خدمت كوانجام دياب يو

اب بهاری جانب عامار بروششت کوافتهار بر خوادایت اس کی ای کوسیم کر سے بیار مفتری اور مرجين كواحق قراروي اورجا بين دومرول كوبي قوت بنا نبولم له استحق كوبيوتون انين واعترا كري كرية الملح فالداد وعقلار كم بنسي اسب اورام فحق كي بيان كرده وجوه كي بنارير نامكن بيء

حنشرت سلیمان فے میکل کی استاب سلاملین اوّل اب ۶ آیت ایس یون بوکد م ادری اسسرائیل کے مقرسے کل آنے کے تعمير تربي كى ؛ غلطى منبر عس ، بدجار سواسى دين سال اسراتيل برسليان ك

سللنت کے چوہتے برس زیو کے جمینہ میں جودد مراجبینہ ہے ایسا ہواکہ اس نے خدا دندکا گربنا ناشردع کیا و

یہ بات مورضین کے نزویک غلط ہے رجنانچہ ادم کلادک اپنی تفسیر کی جلد اوس اللہ یں آیت مذکورہ کی شرح کرتے ہوئے کتاب کہ،

مورضين في اس دوركي نسبت حسب ويل تغصيل سے مطابق اختلات كيا كم متن عراني ين - مه ، نخم يوناني ين مهم ، عليكاس كيزرك ٣٣٠ ، ملکورکانوس کے نزدیک ، ٥٩ ، وسیفس کے نزدیک ١٩٢ ، سلی سيوس سویردس کے نزدیک ۵۸۸ و کلینس اسکندریانوس کے نزدیک ۵۸۸ سيدرس كازديك ١٠٢ ، كودوانس كازديك ١٩٥ ، اداى وس د وكا ياوس ك نزد يك ٥٨٠ ، مرادوس ك نزديك ١٨٠ ، نكولاس ايراسيم کے نزد کی عدد ، مسئل نوس سے نزدیب ۱۹۵، پتیاولوس دوانعتی روس کے نزد کی ج محراً رعرانی کی بیان کردہ مدت درست اور البامی ہوتی تو یو نانی مترجم اور موضین اہل کتاب اس کی خالفت کیے کرسے تھے اوھ لوسیفس اور کلینس اسکندریانوں دونوں بڑے نہیں متعصب ہیں اور اور اور ان کی بھی خالفت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بڑے نہیں متعصب ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا ہیں اُن کے نز دیک دوسری تاریخی کتابوں سے کچھ زیادہ وقیع نہیں ماسی طرح دہ اُن کے البامی ہونے کے معتقد مذستھے، ورند وہ مخالفت کیے کہ کے کہ کے البامی ہونے کے معتقد مذستھے، ورند وہ مخالفت کیے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کا کو کہ کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کری کے کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ

انجیل می کے باب آیت منبر ایس ترحم عوبی مطبوع منا الم الم کی دسے مذکورہے،۔

حضرت یج کانسک نا مغلطی تنبرد ۳

پُس سب بین ابر ام م داور کل جوده بین بوئین ، اور داور م کر گرفتار بوکر بابل جانے تک جوده بنتین اور گرفتار بوکر بابل جانے سے لے کرمنیج محت جودہ بیتیں ہوئیں ؟

اس معلوم ہواکہ میے کے نسب کا بیان ہی تبہوں پرشتل ہے ، اور ہرقسم کا اسلوں پرشتل ہے ، جو صریح طور پر غلط ہے ، اس لئے کہ مہلی قسم کی تکمیل داؤ و ہر ہوتی ہر جب داؤ و اس قبم میں داخل ہو ، قو د دسری قسم سے لامحالہ خاچ ، ہوئے ، اور دوسری قسم کی ابتدار سلیان سے ہوگ ، جو کینیا ہ پرختم ہرجائے گی ، اور جب کینیا ہ اس قسم می الترا اسلیان سے ہوگ ، جو کینیا ہ پرختم ہرجائے گی ، اور جب کینیا ہ اس قسم می ابتدا سوائی آبی سے ہوگ اور تمیسری قسم کی ابتدا سوائی آبی سے ہوگ اور تمیسری قسم کی ابتدا سوائی آبی سے ہوگ اور تمیسری قسم کی ابتدا سوائی آبی سے ہوگ کی اور تیسری قسم کی ابتدا سوائی آبی سے ہوگ کا کہ اس قسم بی بجائے ہم اسکے مواسیتیں ہوئی گی ۔ اور کیسے پرشام ہوجائے گی ، اس کا نتیج یہ ہوگا کہ اس قسم بی بجائے ہم اسکے مواسیتیں ہوئی گی ۔

نه اگر کینیاه کوشادر کیاجات توسلسله نست بود سیالتی ایل ، زرابل ، ابی بود ، الیاتیم ، عازدر ، صدرت ، اخیم الیمود ، الیمو

اس چیز براکلوں مجھپلول نے سب ہی نے اعتراض کیا ہے، بورڈی نے تیسری سدی عیسوی میں اعتراض کیا ہے، بورڈی نے تیسری سدی عیسوی میں اعتراض کیا تھا، عیسائی علمار ہما ہے بودے اور کمزور جوابات اس سلسلی میں میں کرتے ہیں جو فطعی نا قابل التقات ہیں ،

النجيل متى سے باب آيت التر حجم عسر بى مطبوعه مهم ١٩ عيس يول ہے كه ١٠ مطبوعه مهم ١٨ عيس يول ہے كه ١٠ ماء من يول ہے كه ١٠ ماء من يوسيا ٥ سے

حصرت بین کے نسب میں چار غلطیال ادر کھلی تحت لینیں غلطی ۹۳ تا ۲۴

كونياه ا وراس كے بھائى بيداردت ي

اس سے معلوم ہوا کہ کینیاہ اوراس کے بھاتیوں کی بیدائش پوسسیاہ سے اِل کی امیری کے زانہ میں ہوتی جس کا تعاضا یہ ہے کہ پوسسیاہ اس جلاد طبی میں زندہ ہو حالا کہ تھاروجوہ سے غلطہ ہے:

رسیاه اس طلاطن سے ۱۱ سال قبل و فات با جیکا تھا، کیو کم اس کی و فات کے بعد میروآ خزشخت سلطنت برتین اہ جیما، مجراس کا دوسرابیٹا بہوئیم محیاره سال تخت نشین رہا، مجر بہولیقیم کا بیٹا ہی تو بیا ہ تین ماہ بادشاہ رہا، جس کو بخت تصرفے تید کیا، ادر دوسرے بنی اسرائیل کے ہمراہ اس کو بابل میں جلاومان کیا،

﴿ يَكْنِيا ۗ ، وَسِيادُ كَا بِوَ مَا ہِ ، رَدُكُهُ بِيُنَا جِيساً كَه الْجَمَّى مَعْلُومَ ہُوجِكا ہے ، ﴿ يَكِنَيا ۗ كَيْ عَمِ طِلاَ وَلَمْنَ كَى وقت ٨ اسال تقى ، مِعِر إِبَل كَي جلاو لَمِنى كَيْ زَانِيْنِ

ك ويكف فل التريب ا. توايخ مع ٢٣١ و ٢١ ا و٢ ده و ٩ ، و٢ مسلامين ١٢٠ و٣٠ و١٦ و١٦

لا تيدياكين جب سلطنت كرف مكاتوم ابرس كاعقام (٢ مسلا ، ١٢٠ مر) واضح ديركديه ياكين بن كادور لم الم يكوينا هي ويرمياه ١٢ ، ١٢٠ م

اس کے بیدا ہونے کا کیا مطلب ؟

ا بیحر بنیاہ کے اور دوسرے بھائی بھی کوئی مذیقے، بال اس سے باپ سے مین بھائی میں کوئی مذیقے، بال اس سے باپ سے مین بھائی منرور ستھے،

مكاس كالما كالما كالمان الوال طرح برصابات كدوسياه مع بهوليم ادراس

معانی پیدا ہوتے، اور میولیم سے کوینا ، الل کی جلادطنی سے وقت بیدا ہوا ،

و يحية كس طرح مخرايت كا محمد وإجار إلى الدران اعرامات سے بح سے لئے بہرتم

مل جنانج بعدی اس سم کی جزوی طورے تعییل کر لی گئی ہے ، کا مقد صاحب نے مشوارے وہے تھے ، ایک
یہ کہ درمیان میں بہوتیم کا اصافہ کیا جائے ، درمرے یہ کہ جلا دانی میں کے بجائے جلا والی کے دقت محرد آباد
ان میں سے پہلامضورہ تو ذرا شکل تھا ، لیکن درمرا بہت آسان ، کیونکہ اس کی تبدیل بڑی فیرموس ہے ، لبذا
اس وقت جنے تراجم ہائے ہا س میں مسب میں الفاقا یہ ہیں ،" اورگرفتا دہوکر یا بی جانے کے زمانہ میں " اور
اگریزی مترجم نے توایک لفظ کا اصافہ کرکے بات اس مو تک بہنا دی کرمون نے جوا عز اصاف کے ہیں
ان میں سے بیسرااعترام نم می مزیر سے ، ملاحظ برل این کے الف ظریا۔

"and Josiah begat Jeconiah and his brethren, about the time they were earlied away to Babyton."

"and Josiah was the father of Jecomah and his brethren at the time of the deportation to Babylon."

وباتى برسفير أتحده

ے اضافہ کامشورہ دیاجا کے محالا کہ اس تو بعیث کے اوجود اعتراض نمبر اجواس عن المی یں مرکورے دور میں ہوتا،

ہاراا بناخیال بہے کا بعض ویانتدار یا در بوں نے نفظ میرونیم کو قصدا ساتط کردیا ے آکہ یہ اعتراحز ،نہ سپدا ہوجائے کرجب سپتج میہوئیم کی اولادے ہیں تو وہ داؤد کی ابی بر بینے سے لائن نہیں ہوسکتے، بھرالین سکل میں دہ سے بھی نہیں ہوسکیں سے، ران كويه إت معلوم نهيس عنى كراس لفظ كوسا قط كردينے سے اور بہت منظيوں فاشكار بنايركاء شايرا تفول نيخيال كياموكه متى سحاويرا غلاط كاواقع بوناس فبأ مے مقابلہ میں مہل ہے،

سور المجرواو سلوق مك كانواندى سوسال ك قريب مد واورسلون سے واؤد کم چارسوسال میں، لیکن متی نے سلے زانہ میں سات

ربتيه ماشيه من ١٩٨٨) مين ادروسياه بال كى ملاد لمن سے وقت يونيان كا باب مقار ليج يا مبكر الى حتم بوا كرودكب بدا براتها بس يسب أواس كا إب تها، ظاحفا فرا أات كريب وه كام حس م اك من ہم سے برکہا جا آ ہے کہ اُسے اہمامی تسلیم کروہ اوراس کی ایک ایک بات کردرست اور فریب ماس ادمی کو رجویونان ادر حراج این سمعند پرقادر نبیس اس ات کاکیاح ت ب کرده ان مقدس این کی کسیات پرافراض کرے ایک تویہ کہنا جاہے کہ ع البوجاب آب كاحس كرشدسا ذكرك ير

مل كيونكه بيكتاب أرمياً وإب ٢٦ من تصريح بيك شاه بيوداه بيوليم كى إبت نعراه نديون فراً ابح كراس كانسل سي كوئى ندرب كاج واودك تخت برجيع الا سله مین حضرت بعقوب علیدات لام سے بیٹے بیوواہ ۱۳ سله بسلون بن كنون بن اور صرت إروبي طيرانسلام أن كم مجولي تعد رخريج ١٠١١)

میں میں اور دوسرے میں بانے تکھی ہیں ،جو ہداہتاً غلط ہے، کیونکہ پہلے زمانہ سے لوگوں کی عمریں زیادہ لبی اور دومسرے زانے سے لوگوں سے طویل تھیں، ارہ تین اقسام جن کومتی نے ذکر کیا ہے ان میں ودمیری تسم کے اندر پہنوں علطی تمہر مہم مہم کا اندر پہنوں علطی تمہر مہم مہم کا اندر پہنوں کے اللہ مہم مہم کے اندر پہنوں کے اللہ مہم کے اندر ہوں کے اللہ مہم کے اللہ کے اللہ مہم کے اللہ کیا گے اللہ مہم کے ے واضح ہوتا ہے، اسی بنار پر نیوس بڑی حسرت کے ساتھ کہتا ہے کہ اب تک تو مذہب عیسوی میں ایک اور تمین کا تحاد عنروری سمجھاجا تا تھا،اب بیر بھی ماننا پڑے گا کہ ۱۸ اور ۱۸ بحی ایک بیں، اس لے کرکتب مقدسہ می فلطی کا احمال نہیں ہوسکتا۔ الخيلمتي إب آيت من اس طرح كماكيا ب كه ا غلطی تمبر۵۷ و ۲ سم «بررام سے عوزیا بیرا بوا ؟ یہ بات دو دجرسے غلطہ ا-اس عملوم بوائب كرعوزا بروام كابياب، حالا كمرايسانيس بي كيونكم عَرْ يَا بِنِ الْحُرْيِا بِنِ يُواْس بِن المصياه بِن يورام هے جس مِن تمين بشتين ساقط كر دى كئى،

الله اس کی رُوے حفرت دارَدے کو نیاہ کمک کا نسب حسب فیل ہے، دارُد، سلیان، رجعام، ابہاہ، اساہ، بہوسفط، یورام، اخریاہ، یوآس، امعیاہ، موریاہ، یوآم، اکنز، مز تیاہ، ملتی، امون ایوسیاہ، بہریقیم، یہونییم، یکویناہ، حالانکمتی نے صرف الربشتیں بیان کی ہیں، اس نے اخزیاہ، یوآس، امعیاہ، بہریقیم، کوذکر شیں کیا، متی کا بیان اس نے غلط برک اربخ سے ان بادر شاہوں کا ادال کے کا دنا ہے مطابح بنج اس بادر شاہوں کا ادال کے کا دنا ہے مطابح بنج اس بادر شاہوں کا ادال کے کا دنا ہے مطابح بنج اس بادر شیس دیا جا سکتا۔

بل، یر بینول مشہور یا دشاہ ہوئے ہیں جن کے حالات کتاب سلاطین ثانی کے باب مرد اور محال میں اور کتاب توایخ آئی باب ۲۲ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۷ میں مذکور ہیں، ان پشتوں کے ساتط کرنے کی کوئی محقول و جرمعلوم نہیں ہوتی ، سوائے اس کے کہ انھیں غلط کہا جائے، اس کے کہ جب کوئی موجی کوئی موجی کے کہ جب کا اس کے سواا ورکیا کہا جائے گاکہ اس نے حاقت اور خلطی کی ا

اس کا نام عزیا ہے کہ عونیا "میسا کہ کتاب توایخ اول اِب میں ، اور کتاب سلاطین تاتی باب ۱۹ ده ۱ میں فرکورہ ،

علظی منبر ہے ہم البہ آست اس یوں کھاہے کہ ،۔ علظی منبر ہے ہم اسپالی ایل سے زرایل بیدا ہوائے یہ بھی غلط ہی اس لئے کہ سیجے یوں

، کرکہ وہ فدایا ہ کا بیٹا اور سیالتی ایل کا بھیجا ہے، جس کی تصریح توایخ اوّل کے باب میں میں موجود ہے ،

الخیل متی اب آیت ۱۱ میں ہے کہ ا۔ الطی ممبر ۱۸ سے ان جو دبیا جوا اللہ یہ بھی غلط ہے، اس لئے کہ زر مال کے

اِی بے سے بس کی تصریح کتاب توایخ اوّل بات میں موجودہ ہے، ان میں کو تی ہمی ا

اله ابدروترعمي تواه اي كرد إكياب،

عله آنت النا اله الكونكماس في سيالتي الى اور فعليا و كونيونيا و كابينا كهاب ، اور بحر فعلا أو كے بينون يوسيات ا

زرال كوش اركيا ب

سے ام کاض نہیں ما،

یہ ۱۱ اغلاط بی جومتی سے صرف میں جے انہ کے بیان میں بین آئی ہیں الب اس فصل کی قیم ادّل میں اس کے اور تو قاکے اختلافات کو ان اغلاط کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو تعداد یہ انہوجاتی ہے ، اور صرف ایک بیان میں متروج شیت سے اثر کالات لازم آتے ہیں،

فلطی بنبروم فلطی بنبروم مشرقیں ایک ستارہ دیجھاجو حضرت سیح کی تشریف آوری کی نثانی تھی، أسے دیجھکر دہ پر دشل آئے، مجراس شاہے نے اُن کی رہنائی کی اور اُن کے آھے

آ کے جلتا وہا، بہال تک کہ وہ ایک بچے کے سر پر پھر گیا۔

سین فیدا قد فلط بی اس نے کسیاروں کی حرکت واسی طرح بعض مرار ساار اس کی حرکت و فرج مشرق کو واسی اس می میں اس است کے بیت اسم ، یو میں بیر واقع اس بی میں اس است کے بیت اسم ، یروشلم سے جانب جنوب واقع ہے ، یہ میں جو بی کہ بیت اسم ، یروشلم سے جانب جنوب واقع ہے ، یہ میں جو بی کہ بیت اسم ، یروشلم سے جانب جنوب کو آئل واقع ہے ، یہ میں کہ بیت کا دائرہ محور اسا شال سے جنوب کو آئل اور اس سے ، کر میں حرکت زمین کی اس حرکت سے بھی زیادہ سسست رفتار اور خفیف حرکت کے بیان فلاسفروں کے نزدیک زمین کی ہے ، اس قدر خفیف حرکت کے بعد مکن ہے ، چر جائے کہ قلیل مسافت میں معتد بہ کو احساس تو کا فی طویل مدت کے بعد مکن ہے ، چر جائے کہ قلیل مسافت میں معتد بہ حرکت کا احساس ہو سے ، بکد انسانی رفتار سالان کی حرکت سے بہت زیادہ تیز ہے ۔

ک منابع ، پر العقانسرائی ، کا مفاوت پر العقانسرائی ، کا مفاوت کا مفاوت کا مفاوت کا مواجعت ۱۲

اس لے اس احمال کی کوئی مخواتش جیس ہے،

دومرے یہ بات علم المناظر کے خلاف ہے کہ کسی جلتے ہوتے انسان کوستارے كارك اور كوابوا بيد نظرات اوروه خوربدس شبر، بكربربواب كربيل وه

ع د کو ابو ميرستاك كا کوا ابونا نظر آيد،

حضرت اشعیار کی شینی کامصراق انجیل متی کے اب آدلیں اس طرح اور لفظ علم کی مقیق علی منبر و ۵ ، اور لفظ علم کی کامی منبر و ۵ ، اور لفظ علم کی کی منبر و ۵ ، اور لفظ علم کی کی منبر و ۵ ، اور لفظ علم کی منبر و ۵ ، اور لفظ علم کی منبر و ۵ ، اور لفظ علم کی کی

دریدمست کچھ اس لئے ہواکہ ہو

خدادند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوکہ دیجیو ایک منواری حالمہ ہوگی اور بیٹا جے گی اور اس کا نام عانوایل رکمیں سے ا

اس نبی سے مراد عیسائیوں کے نزد کی اشعیاء علیہ است آام ہیں، کیونکہ انھوا این کتاب سے باک آیت ۱۱۲ میں اس طرح کہا ہے کہ ا۔

م ليكن خدا د نداب مم كوايك نشان بخته كا، ديجوايك كنواري ما خر مركى ادر بيا بوكاء اوروه اس كانام عانوايل ركع كى ي

ہم کتے ہیں کریہ بات چند دجوں غلط ہے،۔

اب كروه لفظ جس كا ترجم متى في اوركتاب اشعيار سے مترجين في كنواري سے کیا ہے وہ معلمۃ مع مونث ہے جس میں تار تا نیٹ کی ہے، علماءِ میرو کے نز د کی

له نیکن یدا مراض بهاری داشت می بهت کرد درب داس لئے کرمعجزه یا" اداص سے لود پراگرلیک بی سے لئے یہ خلاف مادت بات ظاہر جوجائے توکوئی بعید نہیں، والنداعلم ١١ كا آيت ١١، واصح يك كرا النجيل متى عبارت كا مطلب يه بوكداس يليك في عراد حررت ميسح براء

اس سے معنی توجوان او کی کے میں خواہ وہ کنواری ہو یا نہ جو، اور کتے ہیں کہ برلفظ کیا ہے امثال سے بات میں ہیں ہی آیا ہے، اوراس سے معن اس جگہ اس نوجوان عورت سے میر، جس کی شادی ہو بھی ہو، اشعیاء علیہ السلام کے کلام میں جو لفظ علہ "آیا ہے ، اسس کی تفسیر مینول این ان ترجموں میں بھی ( معنی ایکوئیلا اور تصبور ومٹن ا در سیکس کے ترجموں میں ) نوجوان عورت سے کی گئی ہے ، اور میر ترجے اُن کے نز دیک سب سے قدیمے ہیں ، کہتر میں کہ میلا ترجیم مسلماء میں اور دوسرا سف ہے میں اور میسراسٹ میں ہواہے ، جو قد مم علیمائیوں کے نزویک معتبر ہیں ،خاص طور پر تعبیر ڈوسٹن کا ترجمہ ،اس لے علمار بہود کی تغییراور تمینوں تراجم کی توضع کے مطابق متی کے بیان کا غلط ہونا ظاہرے، فری این اس کت میں جواس نے عبرانی الفاظ کے بیان میں لیکھی ہے ، اور علمار بردنستنت سے بہاں بڑی معتبراورمشہور ہے، کہناہے کہ یہ عذرااور او جوان عورت مے معنی میں ہے، فری کے قول کے مطابق یہ لفظ دو نوں معنی میں مشترک ہے۔ لیکن اس کی بات اول تواہل زبان مین میرود یوں کی تفاسیرے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاستی ، مجراس کو تسلیم کرنے کے بعد میں اس کو میرد کی تفاسیرا در قدیم ترجبوں ك برخلات كنوارى كے معنى يرمحول كرنا دليل كامحكج ہے، صاحب ميزان الحق نے ابن كتاب ص الاشكال مي جويه كما ب كم اس لفظ كے معن سوات كنوارى كے اور كي نبيس بين ۽ اس كے غلط ہونے كے لئے ہا وا مندرجہ بالا بيان كافى ہے، @ سین علیہ انسلام کو میں مین سے سے افریل کے نام سے نہیں مجارا، نه اب نے یہ نام رکھا نہاں نے، آپ کا نام بیوع بحریز کیا گیا تھا، اور فرستہ نے له شايدآنيت ۲۴ مرادب، اس يس بي: آورنامقبول ورت سجب ودبيابي جاسه ٢٠

آپ کے باب سے خواب میں کہا تھا کہ: آس کا نام بیوع رکھنا ،جس کی تصریح متی کی انجیل میں موجود ہے،

> جرسل علیدانسلام نے بھی اُن کی والدہ سے کہا تھا کہ ، "قوط ملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا ، اس کا نام بیوع رکھنا !

اس کی تصریح لوقاک انجیل میں کی تحق ہے، اور مذخود عیسیٰ علیہ السلام نے مجھی دعویٰ میا کام عافرتیل ہے،

وہ داقعہ جس میں بد لفظ ہنتھال کیا گیا ہے اس امرے انکار کرتاہے کہ اس کا مصدان میشی علیہ اسلام ہوں، قصد یہ ہے کہ ارآم کا بادشاہ رفعین اور اسسرائیل کا بادشاہ نقح ، آخز بن ہوتا م شاہ ہوداہ سے جنگ کرنے کے لئے یر دشکم پہنچ، شاہ یہوداہ ان دو لوں کے متحد ہونے ہے ہیں تا یہ دہ نوافت ہوا، پھر فعدا نے اشعیار سے باس وحی بھی کہ آپ آخز کی تشفی کے لئے یہ کہتے کہ تو بالک خوف زدہ مت ہو، یہ دو نوں مل کر بھی بخد پر غالب نہ آسحیں عے ، اور عنقریب آن کی سلطنت مث جائے گی، اور انکی سلطنت مٹ جائے گی، اور انکی سلطنت نے دزہ ہو جنگی، اور انکی سلطنت نے دزہ ہو جنگی، اور انکی سلطنت زیر دزہ ہو جنگی، اور انکی سلطنت زیر دزہ ہو جنگی ان دو نوں بادشا ہوں کی سلطنت زیر دزہ ہو جنگی اور یہ کے کس بنی بینے ہی ان دو نوں بادشا ہوں کی سلطنت زیر دزہ ہو جنگی اور یہ بہ بینے ہی ان دو نوں بادشا ہوں کی سلطنت زیر دزہ ہو جنگی اسلامی بید ہو ہو ہو اسلطنت اس بیشینگونی سے شمیک اکیس سال بعد مدش گئی ، اس لئے لازمی ہے کہ وہ بچراس مدت کے اخت تام سے بہلے بیدا ہو، اور اس کے بنشعور کہ بہ بنی سے بہلے دہ سلطنت مث جائے ، حالا نکہ میسی علیہ اس کے بنشعور کہ بہ بنی سے بہلے دہ سلطنت مث جائے ، حالا نکہ میسی علیہ اس کے بنشعور کہ بہ بنی سے بہلے دہ سلطنت مث جائے ، حالا نکہ میسی علیہ اس کے بنشعور کہ بہ بنی نے سال میں مشاہ جائے ، حالا نکہ میسی علیہ اس کے بنشعور کہ بہ بنی سے بہلے دہ سلطنت مث جائے ، حالا نکہ میسی علیہ اس کے بنشعور کہ بہ بنی سے بہلے دہ سلطنت مث جائے ، حالا نکہ میسی علیہ اس الس

سله متی، ۱: ۲۱ ، محمله دیجیتے یسعیاد د : ۱۲ ا د ۱ له یمن پوسمت نخار ، سله نوقا ۱۱ ۱۳ ،

اس کیسلانت کی برادی کے شمیک الاعسال بعد عالم وجود میں آسے ، ابل كتاب خود اس ببشينگونى سے مصداق می مختلف الراسے بی ، بعن نے اس خیال کورجے دی ہے کہ اللہ یا یہ کا مقصد عورت سے اپنی زوجہ ہے ، اور وہ میرفرا میں کہ وہ عنفریب حاملہ ہوگی، اور ایک اور کا جنے گی، اور جن دو باد شاہوں سے توگ اروہ براندام بين ان كى سلطنت اس بچ سے اشعور بونے سے قبل مٹ جاسے كى، جياكم اس کی تصریح ڈاکٹر بنسن نے کی ہے، داقعی یہ رائے قابل قبول ہے، اور تیاس کے

غلطی مزراه اور کھلی تحرلف المجل متی سے باب ا آبت ۱۵ میں اس طرح اوک ادر میرودیس مے مرنے تک دیں رہا تاکہ وفاد

نے بن کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مسرمی سے میں نے اپنے بیٹے کو کالایا ؟ نی سے مراد پوشع علیہ السلام ہیں ، اورمصنف الجیل متی نے ان کی کتاب کے بال ک آیت (۱) کی جانب اشارہ کیا ہے جو تعلمی غلطہ ، اس لئے کہ اس آیت کو عیسی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ، کیو کہ آیت اس طرت ہے ، انجب اسراتیل اسمی بچیس مقایس نے اس سے مجت رکمی اوراس کی اولاد کو

جيماكم ترجم ولى مطبوع الشاعة من موجود ب، لهذا يه آيت در حقيقت اس احما

سه لين يوسعن عجار حضرت على مليد سلام ا درآب كى والده كوليكر مصر عليكت ، ماكه بميرودلس حصرت عليك كو قل ذكرف اور مجرا بردونس كے مرنے كك وہيں ہے ١١ سك مسبنوں ميں ايسابى برگر يہ خلاب مي كرم اويشع عليه السلام نهي ،حضرت بوسيع عليه السلام مي ابني كات بي آنبوالاجله درج برا اظہارہے جوفدائے بن اسرائیل پر موسی علیہ انسلام کے زمانہ میں کیا تھا، آئی نے صیغہ بھے کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اس کی ہیروی کرتے ہوئے مرجم عربی مطبوعہ میں ہوں تا ہے بیٹے کو بلایا اس کی ہیروی کرتے ہوئے مرجم عربی مطبوعہ میں ہوئے ہے ہوئے کی ہے ،

لیکن اس کی خیانت ایسے شخص سے مختی ہندیں رہ سے جو اس ہاہ کا مطالعہ کرے ، کیو کمہ اس آیت کے بعد جن لوگوں کو بلایا گیا تھا اُن کے بائے ہیں کہا گیا ہو کہ تجس خدر آن کو بلایا اس متدر دہ دور ہوتے گئے ، ایخوں نے بطیم کے لئے میں شدر آن کو بلایا اس متدر دہ دور ہوتے گئے ، ایخوں نے بطیم کے لئے مسئر بانیاں گذرائیں ہو مسئر بانیاں گذرائیں ہو

جیج کربیت کیم ادراس کی مسب سرحدوں کے افر کے ان سب لوکوں کو تمل کرداد " ا جودددو برس اس جور نے تعے ،اس دقت سے حسا ہے جواس نے بوسوں تحقیق کی گفی"

له اوداجدین آنے والے سبہی مترجوں نے چنانچ بائے ہیں سب ترجوں میں میلے بیٹے ۔ سے الفاظین ۱۱ ،

یہ بات بھی علی دفیل دونوں اعتبارے علط ہے، نقلی طور پرتواس کے محتبرو مستند مورضین میں سے جو میسائی نہیں کسے نے بھی بچن کے مش کے بس واقعہ کا تذکو انہیں کیا، نہ یوسیفس نے، اور نہ ان طلبہ یہ در نے جو بہر دوئیں کے عبب ڈو مو جو تو میں کے برائم کا پروہ چاک کرتے ہیں، جو کہ یہ حاوث طلبہ عظیم ہے ، اور بڑا تثر من کے عبب ہے ، اگر اس کی ہو بہت وہوتی، تو یہ لوگ دولر کر اس تعد کو اور زیادہ مجمعیا تک میں نمک مرب لگا کر بیان کرتے ، اگر ات فی مدکو اور زیادہ مجمعیا تک میں نمک مرب لگا کر بیان کرتے ، اگر ات نے کوئی عیسائی مورخ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے، تو دہ اس لئے قابل اعتبار نہیں بہر کے کوئی عیسائی مورخ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے ، تو دہ اس لئے قابل اعتبار نہیں بہر سے کوئی عیسائی مورخ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے ، تو دہ اس لئے قابل اعتبار نہیں بہر سے کوئی عیسائی مورخ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے ، تو دہ اس لئے قابل اعتبار نہیں بہر سے کوئی عیسائی مورخ اس کی بہنے اور بھی اس کی بہنے اور بھی کے بیان پر ہوگی۔

ان اصل می دا قدر بربیان کیا گئی ہے کہ کچے آتش پرسٹوں نے ہیرودنی کونشارت دی تھی کہ آپ کے بیال ایک بچہ بدا ہو برحرکا شارہ ہم نے مشہق میں دیجا قرائے ہو کہ نے اس ہمرد دلیں نے اسمیں تو ایک بچہ بدا ہو برد دلیں نے اسمیں تو ایک بچہ برگزا ہم بھی اُسے مجدہ کریں گئے ، لیکن جب بچس اُسے برائے ہو اور الله ا

رامهین آوازستانی دی ا

رونا اوريزا عاتم

رامل این بول کو .... دورہی ہے ،

اور آن تی قبول نہیں کرتی اس لئے کد د پہیں ہیں ہ

يهجى قطعى غلط ہے اورصاحب انجیل كى تخریف ہے ، اس لئے كہ بيمضمون كتاب ارمیار سے باب ۱۳۱ بت ۱۵ می موجود ہے،جوشخص بھی اس کے قبل اور اجد کی آیات كا مطألته كر مے كا وہ إسانى جان سكتاہے كه اس مضمون كاكونى تعلق بيرو دلس كے حادثة سے نہیں ہے ، ملکہ سخت نصر سے واقعہ سے جوار میآتا کے زمانہ میں بیش آیا تھا، اورجس میں ہزار دل اسرائیلی متل اور ہزار ول قید کرکے آبل کی جانب جلاوطن کو سے منے ،اورچ ککہ ان میں مے شار ہوگ راحیل کی نسل سے بھی ستے ،اس استے اسکی ر ورح عالم برزخ میں ریجیدہ ہولی، اسی بنار پر خدائے وعدہ کیاکہ اس کی اولاد کو دشمن کے مکب ہے ان سے اصل وطن کی جانب والیں کردے گا۔

نها می ارمیاری کو سراورصاحب الجیل کی تصدیق سے پیات العلوم بمذبركم وركع عالم برني مين اين رشة وارول ك

حالات منکشف ہوتے ہیں جو دنیامیں موجو دہیں، اور اُن کے مصائب دیمالیعت کا حال معلوم ہوکران کوریخ ہوتاہے، گریہ بات فرقہ پر وٹسٹنٹ کے عقائد کے بالکل خلاف النجيل منى سے بات آيت ٣٣ يس اس طرح ب كر:-

" اور ناصره نام ایک شهرمی جانسار"! کیونبیوں کی معرفیت کہاگیا تھا

اله مشلاً وا ورضوا وزر فرا؟ برتري ما قبت كي إبت الهيد بركية كويتر عربي مجيز الي عد ورمي وانس مورع ورميا فأني له مین حضرت ملی طیرات لا اس

وه پررا بوکه وه ناصري كه فات كات

یہ منطقی غنطانی ہے بات کسی بھی نبی کی کسی کتاب بی بنیں ملتی ، یہودی بھی اس خبرکا مشدت سے انکار کرتے ہیں ، ان کے نزدیک تو یہ نظعی جبوٹ اور مہتان ہے ، بلکہ اس کے برعکس ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی بیغیر کلیل سے پیدا نہ جوگاچہ جائیکہ اس کے برعکس ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی بیغیر کلیل سے پیدا نہ جوگاچہ جائیکہ امارہ سے ، جبیسا کہ بوحنا کی انجیل باب آیت اور میں صاف کا کھا ہے ، جبی عار راس سلسلہ میں کر درا در بوائے عذر و بہائے بیش کرتے ہیں ، جولائی تو جہ نہیں ہیں ، ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ متی سے صرف بہلے دو بابول میں سترہ غلطیاں ہیں ۔
حصد رہ سے کا کر آئی ہے صرف بہلے دو بابول میں سترہ غلطیاں ہیں ۔
حصد رہ سے کا کر آئی ہے مرف بہلے دو بابول میں سترہ غلطیاں ہیں ۔

النجيل من ك باب اليت الرجم عربي ملبوء النجيل من ك باب اليت الرجم عربي ملبوء النجيل من ك باب اليت الرجم عربي ملبوء المنازع والمنازع والمنا

دفی تلك الایام جاء بوحنا المعمن ان یكترد فی بریته الیمودیة ،

الله دفوس می توخن بهتمه وین والا آیا اور بیودیه کے بابان میں یه منادی کرنے لگا،
اورفادسی تراجم مطبوع برایم ایم میسلمان و مراسمان و مراسمان و مراسمان و میسامان می اس طرح ب بر
"اندران ایام بین تعمید و مهنده در بیابان بیودیه ظایر کشست "

کل اعنی قریب مفترین میں سے آر، اے ناکس اس معاملہ میں مفترین کی مختلف تر ایس بریاں کر کے کلف اور کے مفترین کی مختلف تر ایس بریاں کر کے کلف اور تاہد الیسی بنین جس ای مفترین کی مختلف ہوں کہ کا ترین میں کوئی عبارت الیسی بنین جس ای مفارت برین ان کا گئی تو کہ دو ناصری بوگا د تفسیر عبد نامہ جدید مطبوعہ لندن سے اور اور تام مطبوعہ من مقبرا قبل ا

أبنى وقول مس ميني مبتهد وين والاسبوديدك بيابان من ظاهر موا "

اور چونکاس سے ملے باب میں یہ فرکور ہے کہ میردونیں کے مرفے کے بعداس کا بیا

ارخیلاً و سیبودیه کا محران بوگیا، اور توسف نجاراین المیه اورصا جزادے کواسکر گلیل

کے علاقہ میں آگئے، اور ناصرہ میں جانبے ،اس لئے مندوجہ الاعبارت میں ان ونول "

سے مرادلیسٹ ایس زونہ ہوگا جس میں یہ واقعات میں آے جس کا تقاصایہ ہوکہ جس

ز مانه میں ایخیلا ڈس تخت نشین ہوا ، اور بوسعت نجآر نے ناصرہ بیں سکونت اختیار کی

اسی وقت حضرت بجیل تشریف لات معالانکه به بات تلعی طور ریفاط ب، کیو کم حضر

بجيام كاوعظان واتعات كے المامين سال بعدم والي،

ا النجيل متى سے باب ۱۹ آيت ۳ ميں ہے کہ ا-النجيل متى سے باب ۱۹ آيت ۳ ميں ہے کہ ا-

میکیو کرمیرودس نے اپنے بھائی فلیس کی ہوی بیروا

كرسب ومناكو كراكر باندها، اور قيد فاندس والداي

ہیرو ریا کے شوہر کا نام غلطی تمبراہ

یہ بات بی غلطہ کو کر ہرود یا سے شوہ کا نام بھی ہیرودنی تھاند کہ میلیس، جیساکہ یوسیفس نے اپنی ایخ کی کتاب ۸ باب ۵ یں اس کی تصریح کی ہے، غلطی تمبرے ۵ انجیل متی سے باب ۱۱ آیت ۳ یں ہے کہ۔۔

کے کیونکہ او قا ۱: ۱ یں ہوکر حضرت بیلی نے بید وعظاس وقت کہا جبکہ بنظیس ، بیلا طیس بہو دیرکا حاکم ما اور تبریس Tiberius نیم کی حکومت کا پندر سواں سال تھا، تبریس حفرت سیح می ولات کے ۲۹ کے جود و سال بعد مخت نشین ہواہے ، زبرا ایکا ۱۰ او ۱۶ مقال تبریس و ٹویا حضرت کیے کی ولادت کے ۲۹ سال بعد حضرت بین می تشریع آوری ہوتی ، اورا رضیلا دُس حضرت شیخ کی ولادت کے سالویں سال بعد دی ایک میں سال بعد دی سال بع

اس نے اُن سے کہا کہ کیا تم نے بنیں پڑھا کہ جب واقد دوراس کے ساتھی بھوکے متے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیو بکر خدا کے گھریں گیا، اور نذر کی روشیال کھائیں جن کو کھاٹا نہ اس کور وائتما نہ اس کے ساتھیوں کو یو رآست ۳ دمم

اس بیان میں مذاس کے ساتھیوں کو "کالفظ غلط ہے، جبیماکہ اظرین کو غلطی تمریوہ میں عنقريب معلوم بوحل

غلط من مد البخياس كاب ٢٠ ايت وي بكد: س و ثنت ده لورا بواجو برمياه نبی کی معرفت کها کلیا تها کرجس کی

تیمت پھرائی حی تھی اینوں نے اس کی قیمت سے وہ میں رویے لے لئے " يريجي لفيني طور برغلطے ، جيب كم باب اے مقصد ٢ شاہد ٢٩ يس آپ كوم علوم بروكا ،

"ادرمقدس كايرده ادبرس ينج

حصرت عدي كم مصلوب مونيك الجيل من المبارية بن بكراء وقت زمین کی مبینه کالت علظی ۹۵ کی بعث کر در کارشد مورکیا، ادر

زمین لرزی، اورچانیں تراخ حمیں ، اور قبریں کھل حمیں ، اور بہت ہے جب اُن مقدسوں سے جوسو سے بتھے جی اٹھے ،ا دراس سے جی اُ تھنے سے بعد قبر دل سے بحل کرمقدس شہریں گئے ، اور مہبتوں کو د کھائی دیے یا یدا فسانہ بالکل جھڑا ہے ، فاصل اورٹن نے گوانجیل کے حابیت کی ہے ، لیکن اس سے باطل ہونے پرائی کتاب میں والائل بیش کرتے ہوت کمتاہے کہ ا۔

> سله ديكية صفح ٢٥١ د١١٠ (جلدوم) سله يعن جس وقت صرت مسيح كواره أذالله سولى دى حقى ١١

" تھے۔ قطعی جوٹا ہے ، غالبا ایسا معلوم ہو تاہے کہ اس تسم کے قصے یہو دیوں ہیں۔
اس دقت بھیلے ہوت تھے جب کہ پر قشلم ہر بادو دیران ہو گیا تھا، مکن ہے کسی
شخص نے انجیل متی سے عبرانی نسخہ میں حاشیہ پر اس کو لکھ دیا ہو ، ادر بجراس لکھے
ہوے کو تمن میں شامل کر دیا ہو ، ادر بیمتن مترجم سے ہاتھ آگیا ہو، جس نے اس مطابان ترجم کر ڈالا ،

اس کے غلط اور جوٹ ا ہونے پر مہست دلائل قائم ہیں ،۔

اس کے غلط اور جوٹ ا ہونے پر مہست دلائل قائم ہیں ،۔

اس کے غلط اور کہا کہ ،۔
اور کہا کہ ،۔

"اے آقاہم کو خوب یاد آیا ، اس گراہ کن شخص نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں میں دن بعد زندہ جوجا قبل گا، لمبدأ آب بہرہ دار معتبرر کر دیں آگہ وہ اس کی قبر کی تین دن کے جمرانی کریں "

نیزمتی نے اس بات میں صاف بیان کیاہ کم بیلاطس اور اس کی بوی سے کے قبل برراضی نہ سے ، اس لئے آگر یہ باتیں ظاہر ہوئیں تو مکن نہ تھا کہ وہ اس کی طرف جامیں ، جبکہ بیل کے پروے کا بعث جانا ، بچروں کا شق ہونا ، قبروں کا کھی جا اور مردوں کا زندہ ہوجانا ، یہ سب علامتیں بیلاطس کے خیال کی حایت کررہی یں اور مردوں کا اندہ ہے گراہ تھے تو ایس جا کر یہ کتا کہ ومعاذ اللہ میں گراہ تھے تو

اله آدات اکس نے ہی عبدنامتر جدی شرح میں تعربیا اس قسم کا اعرات کیا ہواد کہا ہوکہ تی نے مقامی افواہوں ہیں دوسروں سے زیارہ اعثار کیا ہے ر Commentory on New Testament مقامی افواہوں پر دوسروں سے زیارہ اعثار کیا ہے ر P. 70 V.I.

ده ليقسيه ناان كادشمن و دوبا ؟ . ا دراسنين جنلا كاكه ريجويس مهلي سجي راسني شريها ، ا دراب توبية ام علامتين اس كي سجاني كي ظاهر برگنين ،

الم یہ واقعات بڑے عظیم اشان مجزات ہیں، کھر اگریہ بیش آئے ہوئے تو عادت کے مطابق ہے شار رومی اور میروی ایمان نے آئے، .... آشیل کا بیان کہ کرجب رُوح آلقدس کا زول خارین پر ہوا اور انھوں نے مختلف زبانوں میں کلام کیا تو تو گرک ہے انہتا متجب ہوتے ، اور اسی وقت تین ہزار آدمی ایمان نے آئے، جس کی تصریح کا آب الاعمال کے بات میں موجود ہے ، ظاہر ہے کہ یہ واقعات مختلف زبانو پر قادر ہوجانے کی نسبت زیار ، مظیم انشان ہیں ،

اور باتن واقعات كانه مرجمي نهيس ليتية .

وه پرده رئین سخا، اور بہایت ملائم، مجراس کا اس صدمه او برت بنج کس وه پرده رئین سخا، اور ده ان حالات می بحث سکتا ہے تو بحر بکل کس مجٹ جانا بھی جو میں بہیں آتا، اور ده ان حالات میں بحث سکتا ہے تو بحر بکل کی عارت کیو کر باتی اور سام روگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام روگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی۔ یہ انسکال مینوں انجیلوں پر مشتر کہ طورے لازم سام ہوگئی۔ یہ انسکال مینوں انسکا

(ق) بہرت سے مقدسین سے جیمول کا قبر دل سے زندہ ہو کر اُنکٹ کھڑا ہونا ہو آس سے کلام سے مخالف ہے ،اس لئے کہ اس نے صاف لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رہے مہلے کھڑھے ہوتے اور بیدار ہونے والوں میں سب سے اوّل ہیں، جیسا کہ اختلاف منبر ۹۹ میں معلوم ہو چکا ہے ،

الندائجی بات وہ ہے جو فاضل ورتن نے ہی ہے ، اس کے کلام ہے بیجی طوم ہوتا ہے کہ انجیل کامتر جم انگل سے کام لیا کرتا ہے ،اور دطب و یابس کی اس کو کمچے شنات نہیں ہے ، من میں جو کمچے میں اس کو نظر آگیا صبحے ہویا غلط اس کا ترجمہ کرڈ الا کہا ایسے شخص کی بات پراعماد کیا جا سختا ہے ؟ خلاکی قسم ہرگز نہیں!

انجیل متی بات آیت ۳۹ میں ہے کہ ا۔
ساس نے جواب دے کران ہے کہ اس زیا منا
سے بُرے اور زنا کا دلوگ نشان طلب کر تے ہیں

حضرت علي عليه السّلام كا تيرن ن بعار نده هونا غللنا ١٢٠١١٠

مگریوناه بن محمواکوئی نشان آن کومذ د یا جلئے علی محبو کھے مین برناه مین رات دن

ال و کھتے صفح الدیون جونہ در اور ا

سله يعن حضرت يونس عليه استانم ،

میں کے بیٹ یس رہ ویسے ہی ابن آوم مین دات ون زمین کے الدر رہیگا، الآیا ہوں ا اور متی ہی سے بالل کی آبیت مہم میں ہے کہ ا-

مس زمان کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں ، مگر ہو آوسے نشان کے سواکوئی اور نشان اُن کو مذر باجاتے گا؟

میاں بھی تونا ہیفیر رعلیات ام کے نشان سے دی مرادہ جرمیل عبادت میں تھا، اس طرح متی باب ۲۷ آبت ۱۴ میں حضرت عیسی علیات الم سے بارہ میں میرد اول کا قول اس طرح بیان کیا گیاہے:

" ہیں یاد ہے کہ اس وحوکہ إنے جینے جی کہا تھا میں مین دن کے بعد جل موالی

ستام اقرال اس نے فلط بی کرمیح علیہ اسسانام کوا ناجیل کے بیان کے مطابی جد کے روز تعتبریا دوہمرکے قریب سولی دی گئی تھی، جیسا کہ انجیل بوحنا آب اس اس معلوم ہوتا ہے، اور اب کے اُن کا انتقال ہوا، پوسف نے بیلاطس سے شام کے دقت ان کی نعش آگی، اور ان کا کفن دفن کیا، جیسا کہ مرقس کی انجیل میں صاحت لکھا ہے اس کے نعش آخوار کے دن طلوع لئے لامحالہ وہ شغبہ کی شب میں دفن کے گئے ، اور اُن کی نعش اقوار کے دن طلوع شمس قبل فائب ہوگئی، جس کی تصریح انجیل بوشنا میں ہے، قریحوان کی نعش زمین میں شمس قبل فائب ہوگئی، جس کی تصریح انجیل بوشنا میں ہو تھوان کی نعش زمین دن اور دورات قبر میں دے ، اور تمین دن بور ترین علیاں ہیں ، اور تمین دن بور تی میں غلمیاں ہیں ، بور تی ایک میں غلمیاں ہیں ، بور تی میں خلانا بت ہوئی، یہ تین غلمیاں ہیں ،

اله الجبل من صفر يحين في المين المي المرح ابن آدم مح ناك يادكيا بودي المحل ودي وادان ١١ مل و وي وادان ١١ مل و وق

مله يوحنا ١٠١٠ واصح رې كم معتدكا بېلادن باتبل كى اصطلاح بى اتراد بوتا ب ١١

اور چونکہ یہ اقوال غلط سمتے ، اس اور شائر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ متی کی اپنی تغییر
ہو، اس کومشیح کا قول تسلیم نہیں کیا اور دونوں نے یہ بات کہی کہ ،۔
تضرت مین کا مفصور صرف یہ مخاکہ بہنوئی کے باشند ہے جس طرح محسن وعناسنکر
ایمان ہے آے ادر معجزے کے مل اب نہیں ہوت اس طرح اوک جھ ہے بھی
معرف وعناست کر دامنی ہوجائیں ہ

ان دو نون کی تعتسر میرون کی بنا میر فعلی کا منشا رمتی کی بر نبی بخی اوریه بات بمی 
ثابت بروسی که متی نے اپنی انجیل البام سے نبیل تھی ، پھرجس طرح دہ اس موقع پر
میسے کی مراد مذہبجہ سکا اور محمو کہ کھائی ،اسی طرح مکن ۔ ہے کہ دو سر مے مواقع پر بھی دہ
میسے میں مراد مذہبجہ سکا اور محمو کہ کھائی ،اسی طرح مکن ۔ ہے کہ دو سر مے مواقع پر بھی دہ
مزہبجہ سکا ہو، اور فلا ہی نعل کر ڈوالا ہو، سیمراس کی تخریم برکس طرح بھرد مداورا عتبار
کیا جاسکتا ہے ؟ اور اس کی سخریم کو البامی کس طرح یا نا جاسکتا ہے ؟ کیا البامی کلام کا
حال ایسا ہی ہواکرتا ہے ؟

ا بخیل متی بال آیت عربی ہے،-اسکیونکہ ابن آوم اپنے باکے حلال

ز دل عدي كي يشيكوني الطي مرس

یں اپنے فرسٹوں کے ساتھ آسے گا، اس دقت ہرایک کواس کے کا مول کے مطابق برایک کواس کے کا مول کے مطابق برایک کواس کے کا مول کے مطابق برلہ دے گا، یس تم ہے ہے ہتا ہوں کہ جو بیاں کوڑے ہیں ان ہی سے بہت اللہ اللہ ایس کہ جسب تک ابن آدم کواس کی پادشتاہی میں آتے ہونے مذر کے نیس موت کا مزہ اہر کرز مذہبیس کے مراتیات ۲۱ و ۲۸)

مله بین صرت یونس علیه است لام کی قوم ۱۲ سله بیلقول انجیل خود صرت مستح کا قول مے اور اس سے آئزر اینمی تشریف لائیکی طرف اشار ، وہ المحالی اورگلی مقری الران می محرث ہونے والوں میں سے ہرایک نے موت کا ڈائقہ کھوا ، اورگلی مقری ہڈیاں ہن گئے ، مٹی ہوگئے ، اوران کو موت کا ڈائقہ کھے ہوئے ، ایران کو موت کا ڈائقہ کھے ہوئے ، ایک ہزار آسٹے سوسال سے زیاوہ عرصہ گذر حیائے ، گران میں سے کسی ایک نے بھی ابن آدم کو اس کی یادش ہست میں آتا ہوا نہیں دیکھا ،

ابن آدم کو اس کی یادش ہست میں آتا ہوا نہیں دیکھا ،

المجبل متی باب آیت ۲۳ میں ہے ، المجبل متی باب ایک خوا میں کہ ہوئے کہ ایک میں مذہب ہم ہوں میں دو مجسر سکو سے میں متر سے بیج کہنا ہوں کہ متم اسرائیل کے سب شہر وں میں دو مجسر سکو سے میں متر میں مذہب سکو سکو سکو سے کہ ابن آدم آجات گا ہو

یہ بھی قطعی غلط ہے، کیونکہ تواریوں نے اسرائیل سے تنام شہروں میں گھو ہے کا فرلھندانجام دیریا، بیہاں کب کدان کا انتقال بھی ہوگیا، اوراب توان کی وفات پر ۱۹ صدیاں بلکہ اس سے بھی زیا وہ عرسہ گذر جیکا ہے، لیکن " ابن آوم " اپنی پوشا کی سمیت نہیں آیا، حصرت علین کے یہ دو قول توعوج آسانی سے پہلے کہ تھے، اور عودج سے بعد کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا كتاب مشاهدات باب الآيت اليسب كرور المسال من الميسب كرور الما من الميسب المارة المار

غلطی تمبر ۲۵، ۲۲، ۷۲، ۲۸

باب ۲۲ آیت ، مین حفرت مین علیه اسلام کاادشاداس طرح نرکور ب ،د ادرد کھے: یر بہت جدائے والا ہوں م

اورآیت این ہے گرو

آس کتاب کی نیوت کی اق کو پوسٹ یدہ ندر کھر، کیونکر دقت نزدیک ہے ہو مجر آیت ۱۰ میں ہے ۱۔

شے شک میں جارانے والا ہول ؛

ان کے زائد میں دہوگا، اور قیامت قریب ہے، اورہم بالک آخری دَور میں ہیں ، اور ان کے زائد میں دہوگا، اور قیامت قریب ہے، اورہم بالک آخری دَور میں ہیں ، اور نصل منبر اسے آپ کو عنقریب معلوم ہوگا کد اُن کے عالمار نے اعترات کیا ہے کہ ہارا عقیدہ ایسا ہی ہے، اس لئے ایخوں نے ابنی تحریر دن میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا عقیدہ ایسا ہی ہے، اس لئے ایخوں نے ابنی تحریر دن میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا علی کا معلم میر کرد، اور اینے دوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں معلم کرد، اور اینے دوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں معلم کرد، اور اینے دوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں معلم کرد، اور اینے دوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں معلم کرد، اور اینے دوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں معلم کرد، اور اینے دوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں کا معلم کیونکہ کونکہ کونکہ خوانوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں کو مضبوط رکم کی کیونکہ خوانوں کو مضبوط رکح ، کیونکہ خوانوں کو مضبوط رکم کیونکہ خوانوں کو مضبوط رکح کونکہ کونکہ کونکہ خوانوں کو مضبوط رکح کونکہ کونکہ خوانوں کونکہ کونکہ کونک کونکہ کونکل کونکل کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکل کونکہ کونکل کونکہ کونکہ کونکل کونکل کونکہ کونکہ کونکہ کو

کی آروشریب ب

ا۔ لیکس سے پہلے خط ایک اثبت ، بین ہے کہ:۔

سب چیزوں کا خاممہ جلد ابونے والاہے ،پس بوسشیار رہو، اور وعام کرنے کے لئے تیار م

٣- اور يوحناك يبلخط إس آيت ١١يس كر ..

"ك الم كوايه الحيروتت ب

م ۔ تھ سلنیکوں کے نام فولس کے پہلے خط اب س آیت 10 یم ہے کہ: ۔ " بنائجہ ہم ہم تر زندہ بن اور خداوند " بنائجہ ہم ہم تر زندہ بن اور خداوند کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جر زندہ بن اور خداوند کے آئے ہیں کہ ہم جر زندہ بن اور خداوند کے آئے ہیں کہ ہم جر زندہ بن اور کہ خداوند کے آئے تک باتی دیں سے ، کمونکہ خداوند

خودا آسان سے للکارا در مقرب فرشتر کی آواز اور ضدا کے نرسنگہ کے ساتھ اُستا آیگا اور پہلے تحدہ ہو میسے میں موسے ہی اٹھیں بھے، چرم ہوزندہ اِتی ہوں گے اُن کے ساتھ اِ دوں پر اُسٹون سے جائیں سے ہاکہ ہوا میں ضدا و ندکا است قبال کریں اور اس طرح ہمیشہ ضدا زیر کے ساتھ رہیں گے ہ دا آیات ہا ، ا) ہ ۔ نہیون کے نام خط کے باب آیت ہیں پونس رقط از ہے کہ ا معند راوند قریب ہے ہے۔

> ۱۰ کرنتھیول کے نام بہلے خط سے باب آیت دا میں ہے کہ ۱۰ اورہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے لئے لکھی گئیں ہ

> > ٥٠ اسخط کے اب ۱۵ آیت ۵۱ میں ہے کہ ۱۰

" دیکودی می متم ہے بھید کی بات کمتابوں، ہم سب تو بنیس ہو تبیں سے ، مسئر سب بدل بائیں سے ، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں ، پچلانر سنگر پودیجے ہی ہو کہ سب بدل جائیں سے ، اور یہ ایک دم میں ایک پر فائی صالت میں اٹھیں سے ، اور ہم میں کرکہ زیر سنگا بچو کا جائے گا ، اور مرشدے غیر فائی صالت میں اٹھیں سے ، اور ہم میل جائیں سے ، اور ہم میں جائیں ہے ،

یہ ساتوں ارشا دات ہا ہے دعوے کی دلیل میں، اور ہو ککران کاعتبدہ ایساہی تھا، اس
لئے ان اقوال کو ان کے ظاہری معنی ہی پر محمول کیا جائے گا، اور کسی ادیل کی گنجائش
مذہوگی جس کے تیج میں یہ اقوال غلط ہوں گے ،

يهمل عا اغلاط اوتين،

سلہ این یہ کینے کی گنجانش ہیں ہے کہ یہ سب کچے مجاذکے پیرات میں ہے ، اور جلدی سے مراد زمان کی نسبت سے جلدی ہے ۱۲ علطی ممبرا ع و ۷۷ و ۸۷ جبل آیتون برتشرای رکھتے ستھے، لوگوں نے اسکے

بڑھ کر میسوال کیا کہ اُس زمانہ کی علامات کیا ہیں جس میں بہت المقدس دیران اور بر آبا بڑگا، اور عیسی علیہ است آم آسمان ہے اُ تریں سطے، اور جس میں قیامت واقع ہوگی؟ آپ نے سب علامات بیان کیں، پہلے وہ وقت بتایا جس میں بیت المقدس بر باد ہوگا، بھر فرمایا کہ اس حادثہ کے فور آبعد اسی زمانہ میں میرانز دل ہوگا، اور قیامت آئے گی،

پی اس اب میں آیت ۲۸ کی بیت آلمقدس کی دیرانی سے متعلق تذکرہ ہی اور آیت بخبرہ برے آخر تک کا تعلق نز ولے عیلی اور قیامت سے آخر تک کا تعلق نز ولے عیلی اور قیامت سے آخر تک کا تعلق نز ولے عیلی اور دیارے سے علماء نے پندکیا ہے، اور ہی مسلک کو فاضِل آبونس اور اسٹار اور دومرے سے علماء نے پندکیا ہے، اور ہی سیا ت کلام سے ظاہر ہو آ ہے ، جن اوگوں نے اِس کے علاوہ وومری راہ اختیار کی ہی وہ فالمی پر بین، ان کی بات نا قابل النفات ہے، اس باب کی معین آیتیں ترجیع بی مطبوع بر بین، ان کی بات نا قابل النفات ہے، اس باب کی معین آیتیں ترجیع بی مطبوع بر نا کے گوئے ہیں۔

آدر فورا الی دفول کی معیبت کے بعد سو بچ آدیک، بوجان گا، اور چاند ابنی روشن مند دے گا، اور ستا ہے آسان سے گری گے، اور آسانوں کی قوتیں بلال جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسان پرد کھائی دے گا، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسان پرد کھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی مسب قونی جھاتی بشیس گی، اور ابن آدم کی بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ ساتھ آسان سے اور اوں پر آتے دیجیس گی، اور وہ نرسطے کی بڑی آدا ذکے ساتھ

ال در كدملم عداده وترجه عربي ترجم مع الكل مطابق تها واس مت بدع التعظيم اس منقل كروي والقي

اینے فرسشتوں کو سیم گا، اور دہ اس کے برگزیدوں کوچاروں طرف سے آسان کے اِس کنا ہے ہے اُس کنانے کک جع کری گئے،

ادرآیت ۱۳ وه ۳ پس ہے بہ

تیں تم سے تا کمنا موں کہ جب تک ہے بائیں نہ ہولیں یانسل ہرگز تیام مذہولی آسان دورز مین ل جائیں گئے ، لیکن میری بائیں ہر گزنہ لمیں گی ہ

رع بی ترجم مطبوعه سلام ای کا بھی میں مفہوم ہے) اور فارسی ترجم مطبوعه سلام ایم و مماماع داسمالة اورسمام كاعبارت يرب البيت ١٩٩٠-

ولعدارة حمت آل ايام في الغور أ أدران ايام كي رحمت كے بعد فرأ آمنا

آخات اركب خوا برشد، لركب بوجات كاي

آیت مهر ایس ب

" میں تم سے درست کتا ہوں کجب کے بیتام جبزی پوری مزہوں کی بیر نسل حتم نبيي بو كي يا

بررستی کدنشا میگویم که تا جمع این جيز إكالل بمرد داس طبقه منقرض نخوا بركشت،

اس لئے عنروری ہے کہ علیہ کی علیہ السلام کانزول اور قیامت کی آلد با "اخیر اس زمانه مین چوجب بیت المقدس بر باد اور ویران جو، جیسا که عسی علیه انسلام کے یہالفاظ اس پرشا برہیں کہ فورآان دفوں کی معیب سے بعد" اس طرح یہ مجی سروری ہے کہ وہنسل جوعیلی کی محصرہ وہ ان مینوں واقعات کامشا ہدہ کرے جیساکہ خود حواریوں ادر میلے طبقہ کے عیسائیوں کا خود میں نظریہ متھا، ٹاکہ مینے می بات

له تطویل کے فوت سے بوری عباریت نقل جیں کی گئی "، تنی

نه هنة المكرا فسوس بوكه وه مِستُ كمني، اور زمين وآسان اب كم نهيس هنة، اور برستورة أتم ين، اورحق بالل بوكيا- فراكيناه:

ادراہنیل مرقب سے باب ۱۱ میں اورانجیل لوقا سے باب ۲۱ میں ہمی اسی قسم کی عباست ہے، لہذا اس قصہ میں نہی غلطی ہوئی.اور مینوں انجیل دالوں نے اس مات کے المحضی ایک و دممرے سے اتفاق کیا ، اس طرح تیمنوں کے اتفاق ہے کی تین غلالیا<sup>ں</sup>

الخیل متی کے باب ۲۴ آیت میں مسیح مرکا بنیں بوسکتی، غلطی تمبر وہ ۔ ۱۰۰ میں تم سے بچ کہتا ہوں کر بیاں کسی تجر

میکل کی بنیاروں پردوسری تعمیر ول بول بیان ہوا ہے کہ ا۔

برتير إتى مزرے كاجركر ماندجات كا"

اورعا دیرولسانت نے تصری کی ہے کہ میل کی بنیا دول پروہم تعمیر کی جات کی دہ منبدم ہوجاتے کی اوراس کا ہاتی رہنا نامکن ہے، جیسا کرمسے نے خردی ہے،مصفت تحتیق دین الحق نے دعویٰ کیلہ کم ریمیشینگونی میچ کی اُن بڑی میشینگو تیوں میں سے ارجن میں آئندہ بیش آنے والے وا تعات کی خردی ہے، اپنی کیاب ملبوع المهمارع محصفر ۱۹۲۷ پرده رست، طرازين ۱-

أدشاه جولين في جوميح مسمح بين سوسال بعد جولب اور ذمب عيهوي سعم تر برحميا محاه اراده كباكرميل كوور باره تيركزات اكدمتيح كالبشينكوني إطل بوجاج یر سر ساس کی تعیرشراع کی تواس کی بہناویں ہے ایک آگر برآمر مور اسے ذركرة امه معار بحاك سكة ، مجراس كے بعد كسى كواس باست كى جرات مذموع كيكواس ہے کی بات کوشائے ،جس نے کہا تھا کہ آسان وزمین مٹ جائیں سے ، گرمسیسری بات نہیں مٹے گئی ہے ، گرمسیسری بات نہیں مٹے گئی ہ

بادری داکٹر کیٹ نے "منکرین سیج" کے رویس ایک کتاب انگریزی زبان میں کیمی ہے جس کا ترجمہ یا دری مربک نے فارس زبان میں کیا ہے، اس کا نام کشف الآثار فی قصص بن اسرائیل رکھا ہے ، یہ کتاب دارا سلطنت ایڈ نبرک کسندی میں طبع ، یونی ہے ، ہم اس کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتے ہیں ،صفح ، یر کہتا ہے کہ ،۔

"شنشاه جولین نے بہود بول کو اس باست کی اجازت دی کہ دہ یروشلم کو تعیری اور بیکل کو دوبارہ بنائیں، اوران سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ان کوان کے باپواور اسے شہر میں برت را در کے گا، منصرف یہ بلکہ بہودیوں کو بھی شوق اور غربت شہنشا ہے کچھ کم مذمحی، بھر وہ ایک کی تعیر میں مشغول ہوگئے ، گرچ کھ یہ بات عیر طراد شہنشا کی پیٹ یکوئی کے تعلی فلاف تھی، اس لئے یہودیوں کی انہتائی جد وجہداور شہنشا کی پیٹ یکوئی کے تطعی خلاف تھی، اس لئے یہودیوں کی انہتائی جد وجہداور شہنشا کی توجہ اور انتقات کے با دجود وہ لوگ ناکام رہے ، ثبت پرسمت مورضین نے کی توجہ اور رانتھات کے با دجود وہ لوگ ناکام رہے ، ثبت پرسمت مورضین نے کے تعمیر اس مقول نے کام دوک دیا ہو

یہ نبر بھی ایسی بی غلط ہے جیسی اس کے بعد والی اسی باب کی دو سری پیٹینگوئی غلط ہو طامس نیوٹن نے کتب مقدسہ کی پیٹینگو یوں بھا کے تفسیر کیمی ہے، یہ تفسیر سان اور است المام کی میں است کے اور است کا میں اس تفسیر کی جاریا صوبالا و مولا میں وہ کمتاہے کہ اور

الدائين دو بيشيكاوى عبل زيون بركيمي اورفائل نبراء كالمن بي يحي كذري ب،

عررينى الشرعنه) وه دومرع عظيم اسان فليف تصحيفول في تمام روع وي برفساد يميلايا، ان كى فلافت كادورساد عدى له اس عصدي تام مالك عرب شام وایران اورمصر بران کانت قط او گیا ، نیز انصوں نے بنفس نغیس بروشلم کا ی سره کیا، اورسیسیم میں ان عیسائیوں سے صلیم کرلی جوطوم کا صره سے تنگ آتے سے عیما تیوں نے شہر کو عرب سے حوالہ کر دیا احصرت عماض اللہ عنه نے عيسانيوں سے سامنے باعزت شرا تطاب شيس كيں ، ندسرت يركه ان سے كسى گرجا پر قبصنہ نہیں کیا ، ملہ آن کے اوری مے مجد کی تعمیر کے لئے میا کی در غواست کی . ازر اوری نے بیعوب کے جرے اور بیل سلمانی کے مقام کی نشاں وہی کی وال مقرس مجد كوسب يون في ميود دخمن مي ليداور كوبرے اياك بنار كما تقاممر عرض الندعنه نے نودایے دست سارک سے اس مقدس جگر کوتام مجاستوں سے اور غلاظیوں سے صاحت کیا، ان کی د کھیا دیمی بڑے بڑے افسران نوج نے ع بناسے نقش قدم پر جلتے ہوئے اس کام میں عبادت فداو ندی سجھ کرز اوس زاده صدلا، ادرمجدتعيري، يمي ست بهل مجدب جوير شلم من تعيري كي، ادر تعبن مورضین نے تصری کی ہے کہ اس مجدمی عمر کو ایک غلام نے قبل کیا عبدالملك بن مروان نے جو بارمواں خليفهوا ب اينے دُورخلانت مي اس جي كا توسيع كي ي

اس مفسرکے بیان میں آگرج کو غلفیاں ہیں گر بایں ہمراس میں بداعراف کیا گیاہے کہ میں منسرکے بیان میں آگرج کو غلفیاں ہیں گر بایں ہمراس میں بداعراف کیا گیاہے کہ میکن سیان کی مجموعی میں ہوئے ہیں ہے جہدے ہوئے ہیں ہے جہدے کی توسید میرا کا منال سے زیادہ عوسہ میرا کھیں کی جواتی جس کی تعمیر کو ۱۶۰۰ سال سے زیادہ عوسہ

گذرجیکا ہے، مچران کے دحرے کے مطابق مین کی بات کیو نکرمٹ گئی، اور غلط ہوگئی؟
اور نہ آسمان وزمین فنا ہوت ، اور چونکہ یہ قول انجین مرتس کے باب ۱۱ میں اور انجیل لوقا کے باب ۱۲ میں منقول ہے ، لہذاان دو نول انجیلوں کے اعتبار سے بھی یہ فلط اور جبوٹ ہوا ، اس طرح سمینوں کے باغلط ہوگئیں ۔

انجیل متی اب ۱۹ آیت ۲۸ پی ہے کہ ا میں وع نے ان سے کہا کہ میں تم سے کچا کتا ہوں کہ جب اس آرم نئ بیدائش

اره کے بارہ حوا یی منجات یا فتہ میں غلطی منسب سر ۸۲

یں اپنے جلال کے تخت پر ہطے گا تر تم بھی جو میرے بھیے ہوئے بو ہارہ تختوں پر ہی کر اسرائیل کے بارہ تعبیلوں کا انسان کرد سے ہ

گو یا عینی طیانسلام بارہ حواریوں کے حق میں کامیابی اور نجات کی اور بارہ کرسیوں بر بہتنے کی گواہی دے رہے ہیں، بوغلط ہے ، اس لئے کہ ان بارہ حواریوں میں سے ایک معاحب میرودااسکر برتی تو عیسائی نظریہ کے مطابی مرتد ہو گئے تھے، او راسی حالت کیا اس کی موت واقع ہوئی، اور جہنی ہے، پھران کے لئے بارہویں کرسی پر بیٹنا کیے کئی ہوسکتاہے۔

انتیل یو حناباب اول آیت ادیں ہے کرو۔
میراس سے کہا یس عمرے کے کہنا ہوں کرم آسان
میر کراس سے کہا یس عمرے کے کہنا ہوں کرم آسان
میرکد اس سے کا ادر ضدا مے فرسٹ توں کو ادر ماستے اور

آسان کا کھلنااور فرشتوں کا نزول، غلطی بنبر ۸۳

اين آدم برأترت ويجوم و

له و سخيم متى ۴۶ مها و ۴ ۴ يام م و ۱۴ و ۱۴ و

یہ بھی فلط ہے، کیو مکہ یہ بات اصطباغ اور روح القرس کے نز دل کے بعد کہی گئی تی مالا<sup>ی</sup> ان د د**نوں دافعات کے بعد نہ تو کسی نے آسان کو کھ**لا ہوا دیکھاا ور نہ علیہ کھیا ہا اللہ نرشتوں کو نازل ہوتے اور جلتے ہوتے دیجھا، بعنی دونوں وعدول کامجر عم تطعی فلط ہے،

ا كما كما عمد ا

كياحت ميسيح عليه است الم كي سوا النجيل يوحناً بالب آيت ١٣ مي يول كوتى آسمان برنبيس جرطها وغلطى ١٨٨ م ١١٥ ادرة سان بريونى نبين جيشرها،

سوااس سے جو آسان سے اُترا، لین ابن آدم جو آسان میں ہے بو

يرسمي غلط ہے،اس لئے كرحنوك اورايلياه عليهاالسلام آسان پر لے جاتے تھے، اور چڑے ،جس کی تصریح کتاب ہیدائش اسٹ میں اورسلاطین ان اس می موجود کئے۔ الجيل مرض بال آيت ٢٣ من كراكياب كرو-م من من سے سے کتابوں کہ جشخص اس پہاڑے کے کو آکو جاء ا در سمندوی جایش ادرای دل می شرک

ن کرے بلکہ نقین کرے کہ جو کہتا ہو وہ جوجائے گا تواس سے لئے دہی جو گا تا

ٹ دان دونوں دا تعات کی تغصیل م<sup>9</sup> مبد ہذا پر گذر بھی ہے ) ، میر دا تعات پر حنّا میں اس قول سے میلے ا ۱۲ من بیان کمتے ایس ۱۲

کے یہ بعول انجیل حضرت ملیلی علیہ انسال مرکا ارشاد ہے ، سّان اورحنوک خدا کے ساتھ ساتھ جاتا رہا، اوروہ فانب ہو تمیا، کیونکہ خدانے اُسے اٹھالیا ڈرمیدائش ہوں) الله ادرآنشي كلور ول نے ان و ونول كوجداكرويا، اورايليا و كوك بن آسان يرحل كيا" (سلام: ١١) اس الجبل كے باب ١١ آيت ١١ يس يول كما كيا ہے:-

"اورامیان لا نے دانوں سے درمیان میں مجزے ہوں سے ، وہ میرے ہام ہے ، د کوئٹالیں سے ،نی نی زبانیں بولیں سے ، سانبوں کو اشالیں سے ، لدراگر کوئی ہلاک کرنے دائی چرز بنیں سے تو اضیاں کھی مررمہ بہتے گا ، وہ بیار دن پر ہاتھ رکھیں سے تو اسے جوجائیں سے یا

اور ابخیل یو حنا کے باب سمار آیت ۱۱ میں اس طرح ہے کہ ا۔

میں تم سے سے بھتا ہوں کہ وجہ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جہیں کرتا ہوں وہ بھی

کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرنے گا، کیو تکہ میں باپ کے پاس جا گاہوں اس میں یہ بات کہ جو اس بہاڑ کو کہہ دے گا "عام ہے ،کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص اس بہاڑ کو کہہ دے گا "عام ہے ،کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ، نہیں ، نہیں ، نہیں ، نہیں ماتھ بھی مخصوص نہیں ،

اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ "جو جو پر ایمان لائے گا" یہ جمی کہی شخص یا زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہ یہ امور طبقہ آو لی کے ساتھ مخصوص ہیں تو یہ دعونی ہے دلیل ہوگا ، اس لئے آج بھی یہ امر ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص بہا آد کو یہ کہ تو اپنی جگہ ہے ہمٹ کر سمندر میں گری ہا اور اس یعین کے ساتھ کے کہ ایسا نفرولہ ہو جائے کہ قواپنی جگہ ہے ہمٹ کر سمندر میں گری ہ اور اس یعین کے ساتھ کے کہ ایسا نفرولہ ہو جائے گا صرور ایسا ہی واقع ہوگا ، نیز اس زمانہ میں عینی پر ایمان للنے والوں کی ...
نشانی بھی ہی کرامت ہوگی ، اور اس کو سیسے سے کا رنامے دکھانے ہوں گے ، بلکرات ہی بڑے ،

مالا كدير حيفت اوروا قعات ك خلاف ب، اورجا ي علم ي كولى ايك مجى

میسانی ایسانہیں ہے جس نے مشیح سے زیادہ بڑے کارنامے دکھاتے ہوں، مذہبے ملبقہ میں اور مذبعد کے لوگوں میں، لہذا ہے کہنا غلط آبت ہواکہ ان سے زیادہ بڑے کام کرجھا یہ اس کامصداق عیسا تیول کے کہی طبقہ میں نہیں یا باگیا، اور شمیح جیسے کا رنامے حوار اور سام سے معاور ہوتے ، اور دان کے بعد والے طبقوں سے ،

فرقة پروٹسٹنٹ کے عزر نے اس بات کا اعراف کیا ہے کہ طبقہ اولی کے بعد کوئی سے معجز است اور خربی مادت کا راموں کا صادر جونا قوی دلیل سے ثابت

ہم سنے اپنے ہند وسستان میں مختب اور جیدہ عیسا تبوں بعن سنرقہ

پروٹسٹنٹ اور کیفتولک سے بادر ہوں کو دیجا ہے کہ بادجو دسالبا سال اور دیجھنے کی

کوسٹشش کے اور وہی صحیح تلفظ پرقاور نہیں ہوتے ، اور مؤنٹ کی جگہ ذکر کے صیفے

بولئے ہیں بسٹسیاطین کو تکال دینا اور سانہوں کو اعمالیا، زہر پی لینا ، مراجنوں کوشفار

پی بات و بر معلوم ہوتی ہے کہ ہائے زیا دے عیسانی حقیق منی میں ہے عیسانی اس بھی بات میں ہوتیں، بال بعض اوقات ان کے بڑوں نے کرا بات و کھانے کے جوٹے دعوے کے ، گروہ جوٹے ابت ہرکو، ان کے بڑوں نے کرا بات و کھانے کے جوٹے دعوے کے ، گروہ جوٹے ابت ہرکو، شیمطان کو محر برغالب آگیا ہے جو فرقہ پر و فرقہ پر و فرقہ کے دو بڑی خلیم ان اس میں کا دو بڑی خلیم ان اس میں کہ ہوئے جو فرقہ پر و فرقہ پر و فرقہ کے دو بڑی خلیم ان ان کے جو فرقہ پر و فرقہ پر و فرقہ کے دو بڑی خلیم ان ان کے جو فرقہ پر و فرقہ پر و فرقہ پر و فرقہ کے دو بڑی خلیم ان ان کرتے بادر یوں کی پورٹین پر دو شرحہ ایک بڑے کی تھولک مالم بادری طامس انگلس نے کیا ہے، بورٹ جس کا دو و ترجہ ایک بڑے کی تھولک مالم بادری طامس انگلس نے کیا ہے، بورٹ جس کا دو و ترجہ ایک بڑے کی تھولک مالم بادری طامس انگلس نے کیا ہے، بوت جس کا دو و ترجہ ایک بڑے کی تھولک مالم بادری طامس انگلس نے کیا ہے، بوت جس کا دو و ترجہ ایک بڑے کی تولک مالم بادری طامس انگلس نے کیا ہے، بوت کے سات کی اس میں کہا ہے۔

" وتحرف وسمير سوم او على ادا وكياكم مينا سے بيتے سے شيطان كو كال دى عمراس کے ساتھ وہی معاملہ سپٹس آیا جو اس میہودیوں کو بیش آجیکا تصاحفوں شیطان کو کلالنے کا ارادہ کیا تھا،جس کی تصریح کمات الاعال سے اللہ آیت اایس موجود برجنا پخشیطان نے تو تقریر حلہ کیا اور اس کو دواس کے ساتھیو كوزخي كروالا، شاخيس نے جب ديجها كرشيطان نے اس كے اسستار لو نقر كى كردن د باركمي ہے . اور كلا كھونٹ ہے كا تواس نے بھا كنا جا با ، كر يو كر وہ بدحواس ہوجیکا تھا، در وا زہ کا تفل مذکھول سکا، اور اس تھوڑے ہے جواس کو روشندان کے ذریعہ اُس کے ٹوکرنے دیدیا تھادروازہ توڑ کر بھاگا"

ر دسرا واقعہ بلسک وایل سیرس موزح نے سنسرقہ اور المنت كايك برك إدرى كالوين كاج لوكتر اس کا عبر شاک استجام کی سی پرزیش رکمتا تھا ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک

نخس بردمی کواس!ت کے لئے راثوت دی کرئم بست ایٹ کرسانس ردکہ کو مر ده می طرح بوجانا ... اورجب من آون اوريه كهول كه اے بيرومن مردے ألت كم أنا ادر زندہ اموجا، تو تم زندہ ہو کر کھڑے ہوجا ذرایے طور پرجس سے معلوم او کہ تم مردہ تھے ، ادراب زندہ ہوت ہو، اور پھراس کی بیوی سے کما کہ جب بھارا شوہر اپنے آئے مُررہ بنانے توئم خوب رونا، اور چینا،

چنانچ دونوں میاں بیری نے ایساہی کیا، موست کورد آ ہوا دیجے کرمبت س تعرردی وینے والیال جمع ہوگئیں. تب کالوین آیا اوراس کی بوی ہے کہا تومت رو یں اس کوز تما کر در س گا، پیراس نے چند دعائیں پڑھیں، اور بروس کا ہاتھ بگرا کہا کہ فداک ہمسے قو کھڑا ہوجا، گراس کی مکاری اور فریب کامیاب نہ ہوسکا، کیونکہ بروس واقعی مرحکا کھا، اور فران نے مکاری اور فریب کاجامہ جاک کرکے جس سے بچے جوزات کی تھا، اور فران نے تھی، اس سے انتقام لیا، اور کا تون کی تام دعائیں بے اثر ہوئی، اور اس کو نہ بچا کیس، جب اس کی بیری نے یہ انقلاب دیجا تو دھاڑیں ار ارکر درااسٹ و یہ چرک کر دیا، اور چیا کہ میراشو ہر تو عہد و ہیاں کے وقت زندہ تھا، اور اب تو یہ چرک طرح مردہ اور اب تو یہ چرک طرح مردہ اور اجو اللہ میراشو ہر تو عہد و ہیاں کے وقت زندہ تھا، اور اب تو یہ چرک طرح مردہ اور اب تو یہ چرک طرح مردہ اور اور شھنڈ ا ہے ہ

العظمی مراه اور فدا کے فیدایوں کے بزرگوں کی کو ات کا منونہ ؟ یہ دو نوں بزرگ اپنے اپنے دور میں پوتس کی طرح عظیم انشان مقدس لوگوں میں شار ہوتے تھے ہمرجب اُن کے بڑدں کا یہ مال ہے قوان کے ماننے دانوں اور پیرووں کے مال کا الامازہ کیا جاسکتا ہے، نیز لوپ اسکندرشت شم نے جو روی گرج کا سربراہ اور وسرت کی میں تاریخ میں نرمین برخوا کا خلیفہ اناجا گا تھا، اس نے جو زمر دوسرے کے مقولک کے نیال میں زمین برخوا کا خلیفہ اناجا گا تھا، اس نے جو زم دوسرے کے میر براہ اور فدا کے خلی اس کی موت واقع ہوگئی، پھرجب گرج کے مربراہ اور فدا کے خلیفہ کا یہ حال ہو قور مالیا کے حال کا اندازہ آپ خود کرہے ہیں، خوش دونوں سنسر قول کے بڑے بڑے براے حصرات ذرکورہ علامات قبلس محروم ہیں خوش دونوں سنسر قول کے بڑے بڑے براے حصرات ذرکورہ علامات قبلس محروم ہیں غلطی منہ ہو گا اور دہ ترب بڑے ہوئی ایک اور دہ سیائی ایل کا اور دہ ترب آبی کا اور دہ سیائی ایل کا اور دور سیائی ایل کا اور دہ سیائی ایل کا اور دور سیائی ایک کی دور سیائی ایل کا اور دور سیائی ایک کا دور دور سیائی ایل کا اور دور سیائی ایک کا دور دور سیائی ایل کا دور دور سیائی ایک کی دور سیائی ایک کا دور دور سیائی ایک کا دور دور سیائی ایل کا دور دور سیائی ایک کا دور دور سیائی کی دور دور سیائی کی کا دور دور سیائی کی کا دور دور سیائی کا دور دور سیائی کا دور دور سیائی کی کا دور دور سیائی کا دور دور سیائی کا دور دور سیائی کا دور دور سیائی کی کا دور دور سیائی کا دور دور سیائ

18500

لمه معزب مسيح مليدات م كانسب بيان كرت بوست ،

إس آيت مي بن اغلاط مين ١-

ا، زور بابلی اولادی تصری کنب توانخ باب میں موجود ہے ، ان میں اس نام کاایک بھی بٹیانہ میں ہے ، اس کے علا و بیمتی کی تحریکے بھی خلاف ہے ، ہو، نرور بابل فوایا ہ کا بٹیا ہے خرکہ سیالتی ایل کا ، البتہ وہ اس کا بھینجا صرورہ ہے ، ہو، سیالتی ایل تجانیا ہ کا بٹیا ہے نہ کہ نیری کا جس کی تصریح متی نے بھی کی ہے ،

الرقاب من بسائے:-علطی نمبرے م دوستے کا ادر دو قینان کا ادر دو ارفکسد کا ا

یرسی فلط ہے، اس نے کہ سلیج ارتخت کا بیٹا ہے نہ کہ اس کا پر تا ہجس کی تصسیری کتاب پیدائش بال یں اور کتاب آوا کے اول باب میں موجودہ ، اور تمام علی اس پروٹسٹنٹ کے نزدیک عبرانی نسخ کے مقابلی ترجمہ کا کوئی اعتبار نہیں تھے ، اس لئے کوئی ترجمہ محصن اس لئے کہ وہ نوقا کی ایجیل کی موافقت کر تاہے ، خود عیسا تیوں کے نزدیک ہمی اور ہا اے خیال می ہمی لائن ترجیح نہیں ہوسکتا، بلکہ ہم آوید کہیں گے کا ای ترجمہ میں بوسکتا، بلکہ ہم آوید کہیں گے از دیک ہمی اور ہا ہے خوایت کی ہے، تاکہ اس کو اپنی آجسیل کے مطابات کا اسکون،

له و يهي تاب بذاوس ۱۹ مو كامامشيد ،

سك ديجي ماشير في ١٨ م كتاب إلا ،

سك يكنيا وت سياتي إلى بيدا موا دمتي اوا ١٠٠

مل جب ارتکستنیس برس کا جواتواس سے سمح پیدا دوا ( ۱۲،۱۱)

هاه المسالية المسالح و ١٩٤١)

لاه بيمنت نے فامان و كا برك بعض را بم ي كتاب بيدائش وركتاب واقع كو وقا كے مطابق كرد إلى الحكام

الجميل وقا باب آيت اين كباكياب ؛
من د نول بين إيسا بواكر ميمرا دكسش كي طوت سه ان د نول بين إيسا بواكر ميمرا دكسش كي طوت سه يسم جاري بواكر ساري دآبادي، كي ام تصح جأين بي

دلادت ہے ہے ہیلے کی مردم شماری غلطی منبر ۸

بہلی ایم نویسی سورے ماکم کورٹیس سے عبدیں بولی و

یہ سی فلط ہے، اس لئے کہ تام آبادی ہے مراد ہوری سلطنت رو ماکی آبادی ہے، اور لظایم يبى موم بوتا ہے، يا بيرتمام سلطنت يبوداكى آبادى مراد ہے، قديم يونانى مورضين سے جویا تو ہوقا کے ہمصریں ایم اس سے مجھ زمانہ مقدم میں کسی نے بھی اپنی تا ریخ میں اُس مردم شاری کوجو ولادت مشیح سے قبل ہوئی ذکرنہیں کیا، البتہ اُن مورنیین میں سے کہی جولوقا کے بہت بعد ہوت میں اگر اس کو ذکر بھی کیا ہو تواس کا قول اس لے شدنہیں ج کہ وہ او قابی کی بات کا اقبل ہے، میراگراس سے بسی قبلے تغارکر لی جائے تب مجی کیسیر مكن برسختاہ كركورتيس دائي شام جومستح كى دلادت كے بندرہ سال بعدمواہے، إى ے عبد میں دہ مردم شاری واقع ہو جو مصیح کی ولادت ت پندرہ سال میشتر ہو بھی ہے' اسی طرح اس سے زانہ میں سے کی والاوت کس طرح مکن ہے ، تبیا مریم کا حل متواتر پندره سال مک قائم را ۱ اس لئے کہ لوقانے اب اول میں اس امر کا اعترات کیا ہ کہ زکر اعلیہ استالام کی بیری بیرو دیس سے زمانہ میں حاطہ ہوئی اور مریم اس کے چھا ا بعد ماملہ ہوئی تعین، مجرجب بعض عیساتیوں نے دیجماکہ بات کسی طرح نہیں بنی تو

مل مسنعت کے نقل کردہ وبی ترجمیں یہ لفظیس، گرملو دارد و ترممی اس سے بھاسے تعانی دنیا سکا لفظ ہے ا

الله اورمیرودین کاناندکوریس سے پندرہ سال پہلے ہے ١٢

یبدوی کا ماکم تھا، اور تبرود نی گلیل کا اوراس کا بھائی فلیس اتوریہ اورترون کا اور اس کا بھائی فلیس اتوریہ اورترون کا ادر تبرود نی المین کا ماکم تھا، رسیس تراجم میں المین کے بجائے المیا کا لفظ ہے مال دونوں کا ایک ہی ؟

مورخین کے نز دیک یہ اس لئے غلط ہے کہ ان کے نز دیک اسانیاس نام کاکوئی شخص جو سیال ملاقہ کا حاکم نہیں ہوا۔
جو پیلامکس اور بمیرودیں کا معاصر ہوا بلینے سے جو تھائی علاقہ کا حاکم نہیں ہوا۔
غلطی نمبر و اب خرکور کی آیت 11 میں کہا گیا ہے کہ ،۔
غلطی نمبر و اس نے بعائی فلبتیں کی بوی

بیرودیاس کے سبت اوران مب براتوں کے باعث بر میرودلیں نے کی تعیں وحالے الامت اشاکر الوالا

یہ قبلی غلط ہے، جیسا کہ غلطی خبرا ہ یں معلوم ہوجکا ہے، میسائی مفترین نے بھی تسلیم کرایا ہے کہ یہ ظلط ہے، اور کا تب سے یہاں غللی ہوئی، جیساکہ مقعد الباب کے شاہر، ۲ یں موری معلوم ہوجائے گا، پی بات تو یہ ہے کہ غللی اوقا کی ہے، نہ کہ غویب شاہر، ۲ یں موری معلوم ہوجائے گا، پی بات تو یہ ہے کہ خللی اوقا کی ہے، نہ کہ غویب کا تب کی

ال ماکم بہاں برنانی نفظ مشرائ کا ترجر کیا کیاہے جس کے من جو تقائی مک کاماکم بن جیسا کرمتر جم کے ماخیدے معلوم برتاہے 11 علمہ دیجے صفحہ 194 حدد دو ا

## ا بنیل مرتس سے بات آیت ، ایس ہے کہ ،۔ کی ممسرا 9 "بيردديس في آپ آدمي بيج كر بيدناكو بكر وايدا درائي بهائي فيس

ک زوی جمرودیاس سے سب اے قیدف ندیں بالدور کا تھا،

بربعی غلاہے جیسا کہ آپ کومعنوم ہو چکاہے، اس مقام بر مین آنجیل والوں نے غللی کی اور تنلیث کا عدد بر را بوگیا، عربی ترجه مطبوعد المداع دس اداع کے مترجم نے متی اور لوقائی عبارت میں سخراهیت کر کے لفظ فیلیس کواڑا دیا ، مگرد وممرے مترجول نے اس معالمه میں اس کی بیروی نہیں کی، اور چو تکہ بیر حرکت اہل کتاب کی عادت 🕻، نیہ بن كى ب،اس كے ہم كوان سے إس معولى إت كى كوئى شكايت ہى نہيں ہے، حضرت دا و رعلیه السلام کاندری انجیل من باب آیت ۲۵ میں اسطح مان کر اوا غلط مدور میں اسلام کاندری المجاب ایست ۲۵ میں اسطح روشیال کھانا علطی ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۹۳ نے ان سے کہا کیا تم نے ہی

نہیں بڑھا کہ داؤو نے کیا گیا ؟ جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو صرورت ہرنی اور وہ بھوسے ہوسے ، وہ کیو جمرابیا ترسسر وارکا بن کے دنوں میں خداکے محری گیا، اوراس نے نذر کی روٹیاں کھائیں ،جن کو کھانا کا ہنوں کے سوااور کسی کوردا نهیس اوراسینے ساتھیوں کو بھی دیں یو

یہ مجی قطبی فلط ہے ، کیو کر داؤر علیہ السلام اس موقع پر تہنا ہے ، اُس وقت اُن کے سائة كوئى دوسرانه متنا، اس لئے بيرالفاظ "دوراس كے سائتيوں" خلاميں، اسى طرت يرالفاظ مجى كر" الني سائميون كو" غلط من، نيزاس كاظ سے مي كم

کاہنوں کارئیں آخیلک نھا۔ شرکہ ابیا ترج آفیمنگ کا بیٹا ہے، اس لئے یہ الفاظ آبیاتر اسردار کاہن کے دنوں میں مقس نے بین لطیا اسردار کاہن کے دنوں میں مقس نے بین لطیا کیں، تیمری غلولی کا احتراز آن کے علمار نے بھی کیا ہے، جیساکہ مقصد ۲ باب ۲ شاہد ۲۹ میں آپ کومعلوم ہوجائے گا، نیز تینوں یا توں کا غلط ہونا کتاب سموتیل شاہد ۲۹ میں آپ کومعلوم ہوجائے گا، نیز تینوں یا توں کا غلط ہونا کتاب سموتیل اول جا بار ۲۲ سے بھی سمجھ میں آپائے،

اسمین ہوقا بات میں ہی اس دائعہ کو بیان کرتے ہوئے علطی منبر 94،90 میں وقا بات میں ہی اس دائعہ کو بیان کرتے ہوئے اسلامیوں کو ہی دی ا

سے الفاظ مذکور میں ، جو خرکورہ بالابیا نات سے مطابق غلط میں،

علطی تمبرے و سے اور کیفاکو اوراس کے بعدان بارہ کو دکھال دلی "

میمی غلط ہے ، کیونکہ میروا واسحراوتی اس سے قبل مرحیا تھا، اس لئے حواری صرب

من برکری عبده سب بهط صفرت و سن من عضرت اوران کوسونیا تقا، اوراس کا نعاص شعارا وراباس برا من برکری عبده سب بهط صفرت و سن من عضرت اوران کوسونیا تقا، اوراس کا نعاص شعارا وراباس برا ب، ادر کچه مخصوص فرائعن تفصیل کیلئے و بیجھتے خروج باب ۱۹۵۸ اوراحبار باب ۱۹۶۸،

الله ویحی صفح ۱۵۹ مبلدوم)

سله آور داؤد فومت می اخطک کابن کے پی آیا در اخلک دافدے کئے کوکا نیٹا ہوا آیا اور اس ہے کہا توکیوں اکیلا ہو اور تیرے ساتھ کو ل آدمی نہیں ؟ دا ۱۱۱۱) اس کے بعد دوٹیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہو افظا کے بیٹوں میں ہے ایک جس کا نام آلی آتر متما الخو (۲۰:۲۳) ،

میں یہاں صفرت علیاتی کے دوبارہ زیرہ ہونے کا واقع بیان کیاجار ہاہو کہ دوست پہلے کیفار کوادر پھر ا ہرہ جواریوں کو لغالآے، جورت نے اس موقع برقعد آنخوایت کا اعترات کیا ہود سکھے صفحہ وہ مسلم نیارہ باتی رہ گئے ستے اس لئے مرقس کے از انجبل کے بات ۱۱ میں یہ مکھامے کہ و۔ سيعروه ال كياره كوبمي جب و درك مركب في ينتي سنَّ دكها في ويا ال

حواری علطی نہیں کرسکتے انجیس کی باب آیت ۱۹یں ہے ۱۔ " ليكن جب ودئم كو كميرة دائين تو منكرية كريا كديمكن طرح كين إكياكين إكيونكم جوكي كمنا بوكا اس كمرى

الم كومبايا جائے كا كيونكه إلى دائے الم الله الله الله الله الله كا أور ب جوتم من بولتا ہے اللہ وآیات اور ۲)

اور اسمیل لوقا باب ۱۲ آیت الای مجی ہے کہ ا-

"ادرجب دہ تم کوعبادت خانوں میں اورحا کموں اوراخت یا روانوں کے با<sup>س</sup> لے جائیں توفکر ندکر ناکہ ہم کس طرح اکیا جواب دیں ؛ ایکیا کیس ؛ کیونکہ دائد اس عرى تسرك العالم كاكركا كمناجات و

انجیل مرض کے باب ایس بھی یہ تو ان فرکورے مجول یا تینوں انجیل والوں کی تصریح اُن سے عدد تثلیث کے موافق ہرہے ک<del>ر عبی</del>ی علیہ السیال منے اپنے مرید دل<sup>سے</sup> وعدده کیا تھا کہ تم جو کچے حکام کے سامنے کہو گئے وہ روح العتدس کا المام ہوگا تحما لاكلام بركزنه بوكاء

حالاً كديه طعى غلط هي ، چا بخير كتاب اعمال باب ١٢٣ آيت ١ ين عب كر ١٠ " پولس نے صدرعدانت والول کوخورے دیکھکر کہا، اے بھائیو! یس نے آج کک کمال نیک میں سے صدا کے واسلے عرگذاری ہے اسسردار کا اس

منتیہ نے ان کوج اُن کے اِس کھا ے سمے مکم دیا کہ اس کے مندرطانچہ ارو

بولس نے اس کے اگر اے سفیدی مجری ہوئی دیوار: خدا سمجے مارے گا، تو شراعیت ے موافق میراانعہ ف کرنے کو بلیٹھاہے، اور کیا اللہ بیت کے برخلات مجھ ارنے کا عظم دیتاہے ؟ جو اِس کھڑے تھے انھول نے کہا تو کیا غدا کے مردار كابن كو بُراكِتاب إلى سف كهااك بحائيو المجين معلوم منه تفاكه يرسسرنار كابن ہے، كيونكه لكھاہے كم اپنى قوم محمرواركو براند كمير و آيات اتاهى پسراگرمتی اور بوتا کا قول میچ ہو تا توعیسا نیوں کا مقدس جوان کی بھا۔ یں روحانی صحبت کے لحاظ سے واری ہے ، اور اس معالمہیں یہ تثرف اس کو حال ے (اور وہ خود بھی اپنی نسبت سے بڑے واری بطرس کی برابری کا مرحی ہے) نیز سنرقہ پردلسٹنٹ کے نز دیک تیاس کواس پرفصیلت یا ترجیح عصل نہیں ہوا وہ حاکمون کے سلمنے خلطی کیول کرتا ؟اس مقدس کاخودا پنے قول بی غنطی کرنااس ؟ ى دليل ب كريه غلط ب كياروح العتدس مجى غلمى كرسكتاب ؟ يزعنقريب فصل من آب كومعلوم جوجات كأكدان كعلمان اسماس پراختلات اور شاطی کا عرات کیا ہے، چونکہ بیغلطی بھی تینوں انجیاوں کے لحاظ سے ا اس لتے بہ نظی میں شایت کے عدرسے کا ظامے مین اغلاط ہو کیس، ربخیل بوقا بایس ایت ۲۵ اورلعیقب سے خطباث آیت ۱۷ ایس لکھا ہوگا صرت الميار سغيرك زائدي سازے من سال مك دين برارش نبي بوئى -

اہ بیران افعنل دسولوں ہے کس اِست میں کم نہیں " دم کرتھیوں ۱۱۱۱)

لكه ويجيت ص ۲۴۴ و۱۴۴ جلد خاه

شله والمينية كرون جب سار مع نين برس أسمان مندر إحواق موده ٢٥) من جنا الإسار مع أن الم تک زهن برمیدنشرس<sup>انه</sup> د بیعقوب ۱۱ ه ۱ م ۱۱ م

یہ میں خلطہ ہے، کیو کہ سلاطین اوّل باب ۱۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمہرے سال بارش ہوئی تھی ، اور چونکہ یہ تفلی توقائی ایٹی ایم میں ہے ۔ اور خطی تحقیق بارش ہوئی تھی ، اور خطی توقیق کے قال میں ، ہے ، اور خطین تحقیق کے قال میں ، اس لئے ورحقیقت و و خطیال ہوئی ہے ۔

ابخیل اوقائے باب اوّ ال بیر ہے کہ حصارت جرش علیہ التالم نے حصارت مرمم اسے حضرت علیہ کے بیدا ہونے کی خوش خبری

حضرت علیای دا و دسی سخت پر بیشین سے علیطی تمبر ۱۰۳،

دستے ہوتے فرا ایکہ ہ۔

يرتجى دونحاظے فلطے.

آول تواس سے کہ عینی علیہ استالام میریقیم کی اولادسے ہیں، اس نسب کے مطاباق جومتی کی ایجیل ہیں درج ہے ، اور میریقیم کی اولاد ہیں ہے کہیں کو یہ حق نہیں مبوی ہی کا کہ دہ واؤوکی کرسی پر بیٹھ سے، جس کی تصریح کتاب آرمیا آ بالی میں موجودی، میری کا کہ ارمیا آ بالی میں موجودی، دو واؤوکی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہیں موا، اور مذان کو تعقوب کی اولاد پر پارشا ہست میسر ہوئی، بلکہ اس سے بر عکس ان وگوں سے دشمن بن کر ان کو گو فنار کیا، اور پیلا ملس کے سخنت کے آگے بیش کیا، جس نے ان کو شمن بن کر ان کو گو فنار کیا، اور پیلا ملس کے سخنت کے آگے بیش کیا، جس نے ان کو گھ

الم تعدا دندکا یکلام بیسرے سال المیا و پر نازل ہواکہ جاکر احق آپ مل ادریں زمین پر میند برساؤں گا؟ سلت میرو بتیم کی ابت خوار ندیوں فرا تا ہوکہ اس کی نسل میں سے کوئی ندر ترکاجوداؤڈ کے تخت پر میٹے رہی

ورا، اورتوبین کی اورمیبود اول کے حوالہ کردیا، جفوں نے تیراس کوسولی برحیاهادیا. اس سے علاوہ الجبل بوحنا بالب سے معلوم ہوتا ہے کہمشیح باو شاہستے متنظر تے ، اور حب کام سے لئے خدانے اُن کو بھیجا تھا اس سے بھامخنا عقل میں نہیں آتا ، ا انجیل مرقس باب میں ہے کہ ا-ممان المجیس میں ہے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھا تعل يا بهنول يا ما ل ياباب يابجول يا كميسول كوميرى خاطرا وراسجيل كى خاطر حيورد يا اوراب اس زاندس سوكنانه إت ، محراور بماني ادرسنيس اور اس اور بيخ ادر کھیمت محرظلے کے ساتھ ،ادر آنے والے عالم میں ہیشہ کی زند کی الایت ٢٩١٦) ادراتجيل اوقا إب من اس ات كريون كاكياب:-"اوراس ز ماندین کئی کناز باده منایت، اورآنے واسے عالم میں بیشری زندگی حالا کم یہ ظل ہی کیو کم جب آس نے ایک بوی چوٹردی تواسی زان میں اس کوایک سو بریاں منا محال ہے، اس سے کہ عیما تیوں کے نزدیک ایک عورت سے زیادہ تکاح کر منوع ہے ، اور اگران عور توں سے مراد مسیح علیہ السلام پرایان لانی والی عور میں ای كرأن كوبغيز بحاح ركما جلت ، تب تومعا لمداور زيا وه شرمناك اورقبيح بوجا يب، اس سے علاوہ یہ قول باکل ہے معنی اور ہے جوڑ ہے کہ " اور کمبیت محرظ ہے سکتے۔ اس سے کو کفتگو ہوری ہے بہترین جزار اور تلافی کی اس می ظلم کو کیاد خل ہے ؟ النجيل مرقس إهيم مي مجنون سے بروحوں ا معالے مانے کی معیت کے بیان

له" إلى تبيرة يمعلم كرك كرده آكر يمي إدت مباف ممات كرا المائت بر بوبها أي كما والدارة

279

ين اس طرح كما كميا ب كرار

" بیس احموں نے دلین برر وحول نے ) اس کی منت کرے کہا کہ ہم کوان سورو یر بمبیدے آکہم ان میں داخل ہوں، بساس نے اُن کوا طازت دی، ادر ناپائ وین محل کرسووول میں داخل ہوگئیں ، اور وہ غول جو کی و دہزار کا تھا مرد الرے برے جمیث کر حبیل میں جایزا اور جبیل میں ڈوب مراہ (آیات ۱۱ و۱۱) یہ می غلط ہے،اس لے کہ خزیر بہودیوں کے لئے توحرام ہے،ادرعیسانی جواس دور من كمانے دالے تھے وہ اس متدركترال سے الك نبيں تھے، تو كيرات بڑے ربور کا الک کون تھا انیز عینی علیہ ات قام سے لئے یہ ات الکا مکن تھی کہ دو دیوا کوان سوردں کو ہلاک سے بغیر مجی شفار دیدہتے ، جو نصاری کی کا ویس بھیڑ بکری کی طرح إكيزه ال تما، ياجس طرح ايك شخص من كالے سنے توايك بي خزرين داخل کردیتے، تب اسموں نے اتنا زبردست نقصان سوروں کے ، لکان کرسنجا یا الجبل متى بالب ٢٧ من يوداون عيمكام موف ك وتت حصرت يل الما ول ول بان كيا كياب كرر

"اس کے بعد تم ابن آدم کوقادر مطلق کی داہنی طرف بیٹے اور آسان کے بادل پرآتے دیجو سے س

یہ بی اس لئے غلط ہے کہ میرو اوں نے متبع علیات نام کو کبی بی آسانی بادل سے اکا ہوائیں دیجا ، دفات ے بہلے نداس کے بعد۔

ے آیت ۱۹۴

شاكردات دسينس الجبل اوقا بالم مين الطسترح كما حميا ب مشاكردانياستاديه ،برانهين ابكه برايب جب كال بواتران استاد ميسا برگاب

مرهسكما غلطي تمبريوا

يه بظاہر غلط ہے، اس سے كمبر ارول شاكر دكال حال بوجانے كے بعد ايناسادون سے بڑھ کتے ہیں۔

النجيل لوقابات سهامي مسيح كاقول الول بان اواب،

ما کرکی شخص میرے باس آسے اورائٹ اب اور ال اور بیری اور بج س اور معاتیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی مذکرے تومیراشا گرونہیں بھٹاہ يرا دب بجي عجيب وحريب ہي جس كي تعليم دينا كم از كم سينجم كي شان سے بعيد يوروالانك میج سنے خود میرودیوں کو ملاست کرتے ہوتے یوں کہا تھا کہ خدانے فرایا ہے تولینے اب كى اور ان كى عزت كرنا ، اورجو إب يا ، ن كو براكم ده صردرجان سے اراجات، اس کی تصریح انجیل منی بات و می موجودے الیسی معورت میں شیخ کس طسسوح ال باب سے ساتھ بغمن رکھنے کی تعلیم ہے سے بس ؟

الجيل وحد بال ين اس طرح هد الدران میں ہے کا لفا نام ایک شخص نے جو اس سان مردا رکاب له سبنسون بن بب بي مذكورب وهم ورست نبين و يه باب آيت و سب ميوند بيمل

اسي مي مو يود به ١٧

سے سب بی ای میں ای ہوا گردیمی درست نہیں اسیح اب ۱۵ آیت ام ہے ۱۳ تقی

تعادان سے کما تم کی نہیں جانے ، اور مرسوبے ہوکہ تھا نے ہی بہتراک کرایک آدمی اُمت کے واسطے مرے ، مذکر ساری نوم بلاک ہو، گرائ یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، کھراس سال سسرداد کا بن ہوکر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور مدھرف اس قوم کے واسطے کھراس واسطے بھی کہ نعوا کے ہراکندہ مسرزند ول کوجع کرکے ایک کرنے یہ دائیات ۲ م تا ۲۵)

ي مي كي احتباس غلطب،

اول قواس نے کہ اس کلام کا متعنی یہ ہے کہ میرو بول کے سردادکا ہن کے لتے نبی ہونا صروری ہے جو بیتین طور پر غلط ہے .

دور ماس کے داکراس کایہ قول بھٹیت نبوت کے ہے قولازم آتا ہے کھیں گا ک موت کو فقط میرود بول کی مون سے مقال شارکیا جاتے نہ کہ سائے مالم کی طرف سے ا جو عیدانی نظریات اور دعادی کے خطاف ہے ،

ادریہ بھی لازم آئے گا کرما حب الجمیل کا یہ قول کہ مصروب اسس قوم کے واسطے "تعلمی افوا ور نیزت کے خالف ہو،

میں ماس کے کہ یہ بغیرجی کی بوت صاحب انجیل کے نزدیک سلم ہے دی ہے جواس دقت کا بنوں کارمی تھا ،جب کرمینی کو گرفاد کرکے سولی دی گئی تھی ، اور یہی وہ شخص ہے جس نے مشیح کے قتل کئے جلنے اور اُن کے جوال ہونے ادر

ادر کا فرہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کی اربیٹ اور تو بین پرخوش ہوا تھا، چٹانچہ اسجیل متی باب ۲۶ آیت ، ۵ میں ہے کہ،۔

" ادر آبیوع کے پکڑنے والے اس کو کا تفا ام مسر وارکا بن مے اس لے گئے جہاں نفیتہداوو بزرگ جمع ہوگتے ستھ ہ

کھرآیت ۲۴ میں ہے:۔

" المرتبوع فاموش بى را، سردادكابن نے اس سے كما يس تھے زندہ خداكى قىم دىيا بول كە اگر توغداكا بىيامىنى ب توہم سى كمدى ، يىوع فياس كا تونے خودكب ديا، بلكمي عم بي كتابول كراس كے بعد عمراين آدم كوقادر مطلق کے داہن طرف بیٹے ہوئے اور آسمان کے با دلال پرآئے و سکھو گے، اس پرسسردادکائن نے یہ کہ کرایے کیرے بھاڑے کہ اس نے کفر بجاہے، امب ہم کو گوا ہوں کی کیا حاجت رہی ! دیکھو تم نے اہمی میکفرستا ہو، مقاری سیارائے ہے ؛ اس نوں نے جواب میں کہا ، دہ قبل سے لائق ہے ، اس براتھو نے اس محے مُند پر تعوکا ، اور اس مے تھے اسے ، اور بعض نے طاپنے ارکہا المصبح میں نوت سے بتا کہ تھے کس نے ماوا ؟ (آیات ۱۳ مام ۹) چرتے انجل نے بعث این انجیل کے باب ۱۸ میں یہ اعرات کیاہے کہ ا "اور سے اُسے حاکے ہاں نے سے مکتے مکیونکہ دواس برس کے سے وارکابن كاتفاكاشسرتها، يدبى كانفا تحاجى نے يبودين كوصلاح دى تنى كرانت مے داسطے ایک آدمی کامرا بہترہے ؟

له يحتاما: ١٣ دمور

اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قولی نبوت کی حیثیت سے تھا، ادر اس کے معنی بھی وہی ہیں جو انجیل نے ہم ، قو بھر اس نے مشیح کے قبل کا فوٹ کی کس طرح دیا! اور ان کو جبوٹا اور کا نسنہ کیوں قرار دیا! اور ان کی قوین اور یا دبیت پر کیو بھر داختی ہوا! کیا کوئی نیغیرا ہنے خدا کے قبل کا نتوی دے سکتا ہے! اور کیا دعو نی خدائی میں اس کو جبوٹا انسہ ارقے سکتا ہے! اور اس کی تکفیراور قویمین کر سکتا ہے! میں اس کو جبوٹا انسہ ارقے سکتا ہے! اور اس کی تکفیراور قویمین کر سکتا ہے! اور اس کی تکفیراور قویمین کر سکتا ہے! میں بہتام گذرگیاں ساسحتی ہیں قوہم ایسی بیت ہیں اور الیے بیغیر ہے ہی بیزار ہیں، اور اس صورت ہی عقلی اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ صفرت میں بیزار ہیں، اور اس صورت ہی عقلی اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ صفرت میں بیزار ہیں ، اور اس صورت ہی عقلی اعتبارے یہ تھے، اور فو ذیا فشری اس لئے بھر فر تد ہو کر فوائی کے دعو بدار بن گئے، اور فوا برجو لی تحت رکھدی، غرض میں می کی معمدت کا دعوی کرنا یا لیضوص اس مخصوص صورت میں نا قابل ساعت ہے۔

می است توبیرے کہ بوخنا حواری بھی اس تسم کے بیہودہ اقدال سے اس طرح

اک اور بری ہے جس طرح علین علیہ السلام دعومیٰ خدائی سے بری اور ایک بی اور بہ تنام کراس تشکیت پرستوں ک من محرات ہے،

العندمن اگرکا تفاکے قول کو دوست بھی ان لیا جاسے تب بھی اس کا مطلب یہ بوگا کہ مشیح کے شاگردوں اور معقدوں نے جب اپنایہ خیال ظاہر کیا کہ علیہ کی مسیح موعودیں، اُر حرعام لوگوں کا خیال مشیح کی نسبت یہ محاکد اس کے لئے مزدری ہے کہ دہ یہو دیوں کا عظیم الشان یادشاہ ہو تو خود اس کوا در اکا برمیج د کویہ خطرہ معلوم ہوا کہ اس خیال کی اشاعت موجب فیار ہوگی ، اور تبھر روم کی کویہ خطرہ معلوم ہوا کہ اس خیال کی اشاعت موجب فیار ہوگی ، اور تبھر روم کی

ئى غضبناكى كاسبب بن جائے گی، اورنتیجہ ہم لوگ جیٹے بھاسے معیبست ہیں تھنس جانیں سے، تب اس نے کہا کہ سین کے ہلاک کردیتے جانے میں اوری قوم کی بحيت ہوسكتی ہے،

ير تفاتيج مطلهب منه يه كرسان عالم كانسان اس صل كناه س جوست جائیں سے مجس کامصدات عیسا یُوں کے نزد یک آدم کا وہ گناہ ہے جو شجر ممنوعہ كهانے كى دجہ ال سے ميح مكى بيدائشس سے ہزاروں سال بيلے معاور موا تحا، اس لئے کہ بیر محص وہم ہے،جس کے میہودی معتقد نہیں ہیں، غالمبا اس انجیل کو معد یں یہ فروگذاشت محسوس مرتی اجس کی بناء پر باب ۱۸ میں بجائے نبوت کرنے سے تصلاح دی سے الفاظ کو ہستہ ال کیا تھیا ہیں کہ کہی است کی صلاح دمیا وربا ہے اور بجیثیت نبوت کے کلام کرنا دوسری بات ہے۔

غرض الله في خوس كي أكريها اينه الته التهاي إوّ يركلها المي اردي اليسنى اینے قول کے خلاف تودی دوسری بات کہ ڈوالی۔

علطی نمبر اا جنانچ جب موسی تام امت کومشر بیت کام ایک حکم مشنا چکا تو بچیرا د س اور کمر ول کاخون سے کر باتی اور لال اون اور زو فاکے ساتھ آ سماب اور تام امت پر چیزک دیا، اور کماکه به اس عبد کاخون ہے جس کا کم خدا نے تھالیے لئے دیا ہے، اوراس طرح اس نے خیر اور عبارت کی تمام چيزون پرخون حميسر کا " رآيت ۱۹و ۲۰)

اس من تين لحالا سے علاماں من ا

ا۔ اوّل یہ کہ دہ خون بھیڑوں اور بجروں کا نہیں تھا، بلکہ فقط بیلوں کا عون تھا، ۲۔ دد مرے یہ کہ اُس موقع برخون کے ساتھ پائی اور شرخ صوف اور زوف شام نہیں تھا، بلکہ خالص خون ہی تھا،

۲۔ تیسرے یہ کہ موسی نے خود کتاب پر نہیں مخیر کا اور مذہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون سے بران کا اور مذہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون سے بران گا ہے اور تھا ،جس کی تصریح کتا ہے الحزوج کے باب ۲۲ میں موجو دہے ، اس کی عبارت یوں ہے :۔

اُور موسیٰ نے لوگوں کے اِس جاکر خدا و ندگی سب ایس اور احکام ان کوتبادیج ادرسب وگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جنتی ایس خدا و ندنے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں سکے ، اور موسلی نے خدا و تدکی سب باتیں لکھ لیں ، اور سیج كوسويرے أعث كربها رہے يتج ايك قربان كاه اور بن اسرائيل كے باره قبلوں کے حساب ہے بارہ ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوان<sup>وں</sup> كوجيجا ، جفول في سوختني ستر إنياج ماتين ، ادر بيون كوز بح كري سلا کے ذیجے خداد ند کے لئے گذرا نے ، اور موسی نے آدماخون نے کر استول یں رکھا، اور آ دھات ربان گاہ پر عیراک دیا، میواس نے عہدنامہ لیا اور لوگوں کو براه كرسناياء الخول في كماكر جركي خداو تدف فرايا باس سب كوم كريم اور آليج ريس سے ، تب بوسل في اس نون كول كر لوكوں ير جيز كا اور كما ديكيوليس عد کا فون ہے جو فدا و ندنے ال سب اوں سے اسے معارے ساتھ باندھا ہو ہارا خیال ہے کہ رومی کلیسانے ان ہی خرابیوں کی وجہ سے جوآب کو بتاتی گئ بیں عوام کوان کتابوں سے بڑھنے کی مانعت کردی تھی ، اور کہتے ستھے کہ وہ سنسرج ان کے بڑھنے بیدا ہوگا وہ فاقدہ سے زیادہ ہوگا، اُن کی دائے اس معاملہ میں بالکل ٹھیک تھی، وا تبعی ان کتابوں کے عیوب اور خرابیاں اُن کے شائع مذہوئی وجہ سے خالفین کی تگاہوں سے فائب تھیں، بھرجب فرقہ بروٹسٹنٹ بخوداد ہوا اور انفوں نے ان کتابوں کا کھورج شکالا، تب ہور پی مالک میں اُس کا بور دِعل ہوا وہ دنیا جائتی ہے، کتاب انسلات عشرہ مطبوعہ بروت میں میں اُس کا جور دِعل رسالہ کے صفحہ مام وہ ام بر کھاہے کہ ہے۔

اب ہم کورہ قانون دیجمنا چاہے جو ٹرفینٹن کی جبس سے مرتب ہوا ہے، اور
پوب کے بہاں سے اس پر جرتعمدین گی ہے، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ خوبات
نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب عوام ان کا پول میں اپنے الفاظ پڑھیں کے قد
اس سے بیدا ہونے والے نعصا نامت قامدے سے زیادہ ہوں گے، اس بنا ہر
بادری یا قامنی کوجا ہے کہ وہ اپن صوابہ یہ کے مطابق بڑھ یا وری یا معلم
اعزات کے مشورہ سے ان کی اول میں اُن الفاظ کے بڑھنے کی ان وگوں کو
اعزات کے مشورہ سے ان کی اول میں اُن الفاظ کے بڑھنے کی ان وگوں کو
اجازت دیے کم گناب کسی کی تو کی استاد کی نظرے گذر بھی ہو، اور اس پہ
اجازت دینے والے کے دخط شمت ہوں، اور اگر کوئی شخص بغیرا جانت
اس کتا ہے۔ کے پڑھنے یا لینے کی جسادت کر سے قواس کومعانی نے میں تعلی
اس کتا ہے۔ کے پڑھنے یا لینے کی جسادت کر سے قواس کومعانی نے میں تعلی
جشم پوش مذکی جائے ہو

## چوتھی فصل

## بائنل کی رتابیں الہامی ہیں ہیں اس کے دلائل

اس فصل میں یہ بتانا ہے کہ اہل کتاب کو یہ دعویٰ کرنے کا حق کمی طرح نہیں ہے۔

کر جہزمتیں یا عہد حب دیری کتاب کی نسبت یہ کہیں کہ دہ الہامی ہے، ادر الباک یہ کھی گئی ہے۔

ادر الباک کے ادر ان میں درج شدہ تام دا تعان البامی ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ تطعی بال ہو، اس کے باطل ہونے پر اگر چہ بہت ہے دلائل ہیں، گرہم اس موقع پر ان میں سے صرف سترہ کے بیان ہم اکتفار کرتے ہیں ہے۔

معنوی اختالا فات کی کرتے ہیں ہے۔

معنوی اختالا فات کی کرتے ہیں ہے۔

ان یں کثرت سے معنوی اختلافات موجود ہیں، اورعیسائی محقین دمفہرن ان اختلافات کو دور کرنے سے عاجز ہو بچے ہیں، چنا بخد بعض اختلافات کی نسبت انحو نے اعتراف کو دور کرنے سے عاجز ہو بچے ہیں، چنا بخد بعض اختلافات کی نسبت انحو نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان میں سے ایک عبارت سے ادر دوم ری عبارتیں جو آئی ہے ادر دوم ری عبارتیں جو آئی ہے دار دوم ری عبارتیں جو آئی ہے ، ادر دوم میں یا توعداً مخروب کی محمول اس کاسبب ہو تی ہے ، ادر

بعن اختلاف ت کی نسبت الیسی بیکار اور رکیک توجییس کی بیس جن کوعقل سیم انتے کے لئے قطعی تیا رنبیں ہے، فصل نبرس کی قسم اقل میں ایک سوسے زیادہ ایسے اختلافات منایاں ہو یجے بیں،

اعت لاط کی کثرت:

ان میں بے شارا غلاط موجود ہیں، فعمل بنبر اکی قسم ایک سوے زیادہ افلا آپ ملا نظر سنسرا بچے ہیں، حالا کہ انہا می کلام کے لئے غلطیوں سے پاک ہونا، اور منوی اختلافات سے محفوظ ہونا از بس ضروری ہے ،

تخرلفات كى كثرت:

ان میں جانی ہوجی تخریفات بھی موجود ہیں ، اور بے سبجی سے کی جانیوال تحریفات سبجی جن کا شاریجی مشکل ہے ، عیسائیوں کی مجال نہیں۔ ہے کہ ان کا انکار کرسکیں ، اور یہ بنایہ ہے کہ جو مقامات لیتینی طور برمخرون ہیں وہ لیتینی طور عیسائیوں سے نزدیک بینی البامی نہیں جو سیحے ، باب و و م میں ایسے ایک سومقامات کی آپ کو انشاء الدہ عنقریب نشان دہی کی جائے گی،

بهت ى تابول كيلئخ و رعيسائيون اعراف.

ستاب باروک ، ستاب طوبیا ، ستاب بهرویت ، سمتاب دانش ، ستاب بند کلیسا ، مقابیین کی ستاب منبراوی ، تاب استیری باب ات ۱۹ اور باند کی دس آیات سیتاب دانیال سے باب اس کے بین بچن کا گیت اور اسی ستاب کے باب ۱۳ دس و اینال سے باب اس کے نزد کی عمد متین کے اجزادیں، او حرف و قدیر دہشند نے شافی بیانات سے بر تابت کر دیا ہے کہ بیجری ا ہذالہامی ہیں اور مذواجب البہلیم ہیں ، اس لئے آن کو باطل کرنے کی ہم کوچندال عنرورت نبیس ہے ، جوصاحب چاہیں آن کی کتابیں طاحظہ استدیا سکتے ہیں ، یہودی بھی ان کت بول موالبامی تسلیم جہیں کرتے .

اسی طرح عور اکاسفری گری کے گرجا کے نزدیک عبد عین کا جزدہ ، اوھر منسرقہ کی تو کست کردیا ہے کہ یہ البامی منسرقہ کی تو کست کردیا ہے کہ یہ البامی بنیس ہے ، جوصاحب چاہیں دو فوں سنے قوں کی کتابیں طاحظ فرا سے ہیں ، نیز کماب القضاق ان ان وگوں کے قول کے مطابق جواس کو قینی کی کسنیف ان ہے ہیں ، البامی بنیس ہے ، مانے ہیں ، البامی بنیس ہے ، مان کے حول کے مطابق جواس کو تو تیا کی معنیف کے ہیں ، البامی بنیس ہے ، اس کو خوتیا کی تسنیف کہتے ہیں ، البامی بنیس ہے ، اس کو خوتیا کی تسنیف کے تعرب کے مطابق جواس کو حوتیا کی تصنیف کے جوابے دائی کو تھا کے قال کے مطابق جواس کو حوتیا کی تصنیف کے جوابے دائی کے قال

تصنیف مجھے ہیں، اہا مبل مطبوء مشاہ کے اسار برک کے جھانے والاں کے وَلَ کے موافق البامی نہیں، اور کتاب فیا فرب متار کے مطابق البامی نہیں ہے، الخصوص اس کتاب کے بات کے مربع کی ۲۶ آیات.

نیز کتاب آیوب مجی رہ نی ویئر اور میکائلس کے سیار واسٹیناک و ہوٹی ولداس طرح فرقہ پر ولسٹنٹ کے امام اعظم پر تھرکی دائے کے مطابق الدی میں ہے ، اوران لوگوں کے قول کے مطابق مجی جواس کو الیہویا اللہ کے کسٹنس میں ہے ، اوران لوگوں کے قول کے مطابق مجی جواس کو الیہویا اللہ کے کسٹنس میں ہول الاسم شخص کی تصنیعت ہے ہیں ،

نیز کتاب اشال سلیان کا باب ۱۲، یه دونون انهای نهیں ان اور انجامعہ ماریخردی کے قول کے مطابق البامی نہیں ہے، اور کتاب نشید الانشار بنیوری میں اور کتاب نشید الانشار بنیوری کے دول کے مطابق البامی نہیں ہے، درکتاب نشید الانشار بنیوں ہے، درنیکارک اور دستن دسیلر اور کا شلیولیس کے قول کے مطابق البامی نہیں ہے،

ہورن اپن تفیر کے حباد مطبوع سلامیاء کے صفح اسما پر کہنا ہے ا۔

ماگریم یہ ان لیں کہ پنجروں کی بعض کتا ہی معدوم ہو پی ہیں، قرکبنا

پڑے گا کہ یہ کا ہیں اہمام ہے بھی ہی نہیں گئی تھیں، آگر ٹائن نے قوی

دلائل ہے یہ بات ثابت کردی ہے ، اورکہ ہوکریٹ بہست سی چیزوں کا ذکر

مسلاطین یہوو آ و اسرائیل کی کتا ہوں یں بایا ہے، گران کی ومناحت ان

کتابوں میں نہیں ملی ، بلکران کی توضیح کا حالہ دوسرے بغیروں کی کتا ہوں کی

دیا گیا ہے ، اور بعض مقابات پرائن بنیمروں کے نام بھی ذکر کے گئے ہیں،

ادریہ کتابیں اس قانون میں جس کو خدائی کلیسا واج النہ کی مانتا ہے موجود

نہیں ہیں ، اور وہ اس کا سب بھی بیان نہیں کرسکا، اسوائے اس کے کہن

پنجبروں کوروح القدس کی جانب سے ذہب کی بڑی بڑی باتوں کا الہام ہو گلہ ان کی تحریر دوقیم کی ہے ، ایک قسم تو ویندار مورنین کے طراقیہ کے مطابق یعن بغیرالہام کے ، اور دومری قسم الهام والی ، اور دو تون قسموں میں یوسنسر ق ہے کہ بہلی قسم ان کی طرف شوب ہوا در دوسری فدا کی جانب ، بہلی کا مقصد ہاری معلو بات اور عربی اضافہ ہے ، اور دوسری کا مقصد طلت فراجیت کی مندہ ہے ۔

پیرصغی ۱۳۳ جلدا دل میں اُس خدا کے حروف کے معدوم ہوجانے کی دحبہ
بیان کرتے ہوئے جن کا ذکر کتا ہے گئی کے بائل آیت میں ہے ہتا ہے کہ ا۔
"یک کاب جومعدوم ہو گئی ہے بھتی جلے ڈاکٹر لائٹ فٹ کی تحقیق کی بنا ، پر
گنان یہ ہے کہ دہ کتاب سمی جن کو موشق نے خدا کے بیم ہے مانقہ کی شکت
کے بعد پوشنع کی نصوحت کے لئے لکھا تھا، پس معلوم ہو تاہے کہ مے کتاب و ننج
کے حالات اور آئندہ لڑا ایموں کی تدابیر کے بیان پرشتل تھی، جو مذتو الهامی
میر جلدا دل کے ضمیمہ میں کہتاہے کہ ہا۔
میر جلدا دل کے ضمیمہ میں کہتاہے کہ ہا۔

تجب یہ کہاجا تاہے کہ کتب مقدمہ خدا کی طرف سے دحی کی گئی ہیں تواس کا مطلب یہ نہیں ہو آ کہ ہر لفظ اور پوری عبارت انہام الہی ہے ، بنکہ صنفین کے محاورات کے اختلاف اور ان بیا بات کے اختلاف سے بہ جاتا ہے کہال

له کناب گنتی می فدادند کے ایک جنگ نام کا دال نے کرایک بات کبی گئی ہو اس جنگ نامہ کے چند الفاظ تواس میں شرکور ہیں ، باتی حصد معددم ہو چکا ہے ۱۲

مع جوزت إيم لاتك فث Joseph Barber Lightfoot وبالمسادع م المشاع م المارة الم

اس بات کی اجازت دی گئی تھی کرا بن طبیعت اور عادت کے مطابق ، اور ایک ایک استحد کے موافق تنجس اور علم الالباء ماسی طرح استعمال کیا گیا، جس طرح رسمی عسلیم استحد کے موافق تنجس اور علم الالباء ماسی طرح استعمال کیا گیا، جس طرح رسمی عسلیم استخدال کیا گیا، جس طرح رسمی عسلیم است جو المخول نے بی میں دو البام کر دو ہے یو سے میں کی ہے۔ وہ البام کر دو ہے یو کی ہے۔

الله المراعة الما مراق المراق المراق

مزی، داسکاٹ کی تغییر کے جامعین تغییر کی آخری جلدیں الگزیدر کینن این الگزیدرسے اصول ایمانیہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

تفروری نہیں ہے کہ ہردہ باست ہی نے کی ہو دہ البامی یا قافق ہو ا درسلان کی معنی کی بید ا درسلان کی بیدا کی ایک کی ایک کی بیدا کے البامی ہوئے سے یہ لازم نہیں آٹا کہ اس نے جو کچھ کی ماہر و درسب البامی ہے ، ادریہ باست یا در کھنا جا ہے کہ انسبنیا ، ادر حواریوں کو فا

خاص مطالب كالهام بهوا في ا

اور النزيدرعلمار برونسٹنٹ كے نزويك بڑى معتبركتاب بو اوراس لئے فالی وارن برونسٹنٹ نے كاركرن معتبركتاب بورائل كي صحت وعدم صحت وارن برونسٹنٹ نے كاركرن مولك كے مقابلہ بيں انجيل كي صحت وعدم صحت كى نسبت اس سے اندال كيا ہے ، اس تفسيركا عيمانيوں كے نزديك معتبر بونا محتاج بيان نبيں ہے ،

انسائيكلوسيريا كااعراف.

سماب انسائيكو بهيرة إبرائيك الكلتان محبهت معلار كامتفقة باليعنداور

ان كى كىسىندىدە تى بىرلۇك جلداد ،صفحەم الايس البام كى بحث بىس كىتى بىر د. "اسسلىلىن جىكرا جلاجا ئاب كىبرابت جوكتب مقدمسى دى ب د و الهامن بي يانهيس ؟ اس طرح وه تام حالات و دا قعات جو أن مين بيان كے كتے إلى جروم ، كروليس ، بروكوبيس اور بہت ے و وسرے علماء كہتے یں کہ ان کا ہر قول البامی نبی<u>ں کے ب</u>

پر صفحهٔ ۲ حلد ۹ اکتاب مذکوریس بول کہتے ہیں ا-

ہو لوگ بے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہروہ بات جواس میں درج ہے وہ الہامی ہو، ا بنے دعویٰ کو آسانی سے نابت ہیں کرسکتے و

ميركية بن كه:-

الركوني شخص بم عقبت كى غرض سے سوائ كرے كاآب جدجديدك كس حبشة وكوالهامي تسليم كريت بين ! توبه رابواب يربيم كرمساني اوداحكا ادر میشیں آنے والے واقعات کی نسبت میشینگوتیاں جو بھی زمہب کی بنیا دیاں وہ غیرالہامی نہیں ہوسے تیں ارہے دوسے رحالات توجواریوں کی یاد داشت ان كربيان كے لئے كافى ہے۔

رنس كالمحقيق:

رس نے بہت محق علم کی اعانت ہے ایک کتاب تکمیں ہے جوانسائیکار بریج رئیں کے نام مے مشہورہے ، اس کتاب کی جار ۱۹ میں یہ نکھاہے کہ لوگوں۔ اس کتاب مقدسہ کے اہمامی ہونے میں کلام کیاہے، اور کہا کہ جو مکہ ان کتا بوں سے موتفین کے اقوال دا فعال میں غلطیاں ادر افتلاذات پاتے جاتے ہیں، مثلاً جب انجیل می اب ال

سك برايكاكيموجوده الريش مرس يجانبس ملاء تام ال كتب لفط بلغنا المامى دبوع كااحرات موجوده الديش

آیت ۱۹ و ۲۰ اور انجیل مرقس کے باب ۱۳ آیت ۱۱ کامقابلہ کتاب الاعمال کے ہاگا۔
کی ابتدائی ۲ آیات سے کیاجائے تو یہ اختلاف بہت نایال نظرا تا ہے،
اور یہ بھی کہا جا گا ہے کہ وارمی خود بھی ایک دوسرے کی وحی نہیں مانتے تھے
جیسا کہ پر وشکیم کی مجلس میں ان کے مباحثے اور بولس کے پلطرس کو الزام دینے سے
یہ جیز واضح ہوتی ہے،

نیزیہ بھی کہا جاتا ہے کہ متقدمین عیسائی اُن کوغلبی سے پاک نہیں مانتے تھے، کیو کم تعیض اوقات انھوں نے ان کے افعال پر چوٹ کی ہے، دیکھنے کمآب الاعال بب ااکیت ۲ ، ۱۰۰۰ ادر باب ۲۱ آیات ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳،

یریمی کہا گیا ہے کہ مقدس پولس اپنے کو داریوں سے کم نہیں ہمتا تھا ،

(دیکھنے اکر نقیون باب الآیت ۵ د باب ۱۱ آیت ۱۱) اور اس نے اس طور پر اپنا حال یان کیا جس سے صاحت معلوم ہوتا تھا کہ دہ اپنے کو ہر دقت البامی خیال نہیں کے اس معلوم ہوتا تھا کہ دہ اپنے کو ہر دقت البامی خیال نہیں کرتا ددیکھنے کر نقیون کے ام میبلا خط باب آیات ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۸ اور النہیں کے ایک در مرا خط باب ۱۱ آیت ۱۱)

بنم کویر محسوس نہیں ہوتا کہ حواری جب بھی بات شروع کرتے ہول قواک

ا براختلاف تفصیل کے ساتھ ص ۲۵ وہ مدمین کی برطاحظر کیا جا سکتا ہے ۱۹ معی جب بطری پر وسلم میں آیا تو محتون اس سے بیر بحث کرنے گئے کہ تو نامخونوں کے پاس حمیا ، اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اُراعال ۱۱: ۱۱ وہ

سله تیں تواپنے آپ کوان افعنل رسولوں سے مجھ کم نہیں سمحتا اوا کر تقیبون ، اا، ها) ملک ان عبارتوں میں سے ایک دیج ذیل ہے ۔ محرجن کا بیاہ ہوگیا ہے ان کو میں نہیں ، بلکہ ضراو ترسم دیا ، کرکہ تیوی اپنے شو مرسے عبدا نہ ہو کا کر د ، ۱۰۱۷) یظ ہر ہوتا ہوکہ وہ تعداکی جانب ہے بول سے ہیں ہ پھر کہا ہے کہ ہ۔

"مبكأس نے فریقین کے دلائل كانوب سوچ كر وزن كیا، جواس عظیم الشان مسلم کے سیجنے کے لئے صروری ہے ،اورفیصلہ کیا کہ المام زمالوں میں بعتیانا مفید ہی اوراناجیل واعال جیسی اریخی کتابوں میں اگر ہم المام سے قطع نظر سمى كرليس تب مجى بهم كو كيونقصان نبيس، بلكه كيدية كيد فائده حال موالي، ا دراگرم مید ان لین کرحواریوں کی شہادت تاریخی دا تعات کے بیان میں دوسے مورخین جبسی ہو، جیسا کرمشیرے نے مجمی فرمایاکہ ادر تم مجی محواہ ہوکیو کہ شرعے میرے ساتھ ہوا جس کی تصریح اوحنانے مجی اپن انجیل کے باث است ان ا ک ہے، سب مبی ہم کو کچھ زیادہ مصرت نہیں پہونچتی، ادر کستخص کی پرمال نہیں سے کہ وہ لمت عیسوی کے منکر کے مقابلہ میں اس کی حقا نیت ا بہت كرنے سے لئے كتى ايك متلے سے مان لئے جانے سے استدلال كرے ، بكہ یہ بات ہنا بیت صروری ہے کہ وہ مسیح کے مرفے اور زندہ ہونے ، اور د دمسرے معجزات برانجیل دانوں کی سخریے یہ مانتے ہوتے اشدلال كرك كه ده مو زخ بين ، اورحو شخص اين اياني مسنسيا دول كوجا پخا بر كمه نا عیاہے تواس کے سے دیزوری ہے کہ دو اُن دا تعات میں ان کی شہارست کو دوسرے اشخاص کی نہا رہ کی اندتصور کرے اس نوکدا ناجیل میں درج شدہ

لله سبنعول مين دا بي سه، گرددست ٢١ ـ ١٠ تتى

دا تعامت کی بچائی است کرنا ان کے اہامی ہونے کی بناری و قرق کومستلزم ہی كيوكدان كالهامي موالان بي واقعات كے لحاظم مكن ب ، ابدا صرورى ب كمان دا نعات من أن كى شادت كودوسم النخاص كى شهادت كى طرح تعود كرس، اور الرسم اريخي وافعات سے سان كرنے مين اس معيار كومين نظاري توملت عيسوى بن كسى قباحت كاكوني خواد نهيس بوسكتا، ادر بهم كوكسى حب يمي ما من طور مرب مكعا بوانبيس لمناكروه عام حالات جوحواريوس كي تحبيروبان مين آت من اورجن كاادراك لوقاف ابن تحتيقات سي كماب، ده الماك یں، بلک اگریم وی اسمے کا مازت مل مائر کر معمل ایک والول نے کھے غلطی مجی ک برميراس كي بعداصلاح يوحنا في كردى وبحى انجيل كوتطبيق دين كانظيم فائدہ مرتب ہوگا ،مٹرکڈل نے بھی اپنے دسالہ کی فعسل ۲ میں میکائنس کی ہے۔ كى ہے، رہیں وہ كتابي جن كوحواريوں كے شاكردوں نے تكساك ،جيساكم مرض اور لوقا کی ایجیل ایماب الاعمال ، سو میکالس نے ان کے الہامی ہونے ان مونے کے اسے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، واتس كااعتراف،

والن في ابن كتاب رسالة الالبام ك جلدم بي جوكه واكربيس كي تفسير

ان دورعلم خوات کا کے اصطلاح ہے ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ثابت ہوتا و دمری چیز ہر موق ن جوا دراس و و مرکی تبریع بہتر ہم ، بیصورت تمام متقد میں فلا معند کے نز دیک باطل اور محال ہوت ہوتا ہوت کہ کہنے کا مطلب یہ ہوگر آگر انجیل کا البامی ہوتا اس کے دا تعات کی بچائی ہے ابت کہا جا کا البامی ہونے ہے تو تدور الازم آجات کا جو محال ہو ، اس لئے مز دری ہوکہ انا جیل کے واقعات کی جائی ہونے میں کے دا تعات کی مطاح ہر دکھا جاتے ، ۱۷ تقی

مانود ب تصریح کی ہے، کہ لوقا کی تحریکا المامی مزہونا اسم صنون سے خود ظاہر ہور ماہر جورہا ہو ۔ جواس نے اپنی ایجیل سے دیاجہ میں مصاب ، مین میرکہ ،۔

چرکہ بہتوں نے اس پر کر باند می ہے کہ جہا تیں ہانے درمیان واقع ہوئیں،
ان کو ترتیب واربیان کریں، جیسا کہ اعفول نے بوشروع سے خود دیکھنے دالے
اور کلام کے فادم سے ان کوہم کس بہنچا یا، اس لئے اے محسز رتفیقان بیل
بھی مناسب جانا کرسب باقوں کا سلسلہ ترقیع سے شیک شیک دریا فت
کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب لکھوں، تاکرجن باقوں کی قونے تعلیم باتی ہے
اُن کی بختے معلوم ہوجائے ہا

والن بمتاهي

تربب بيسوى سے متقد من علمار نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، آرینوں کہتا ہے کہ دہ باتیں جو لوقانے حواریوں سے سیکور تعیس ہم کک بیونچائیں، جیردم کتا ہے کہ دہ لوقائی تعلیم کا انتصار بوتس ہی پرنہیں ہے بس کوسیح کی جسانی صحبت ہے کہ لوقائی تعلیم کا انتصار بوتس ہی پرنہیں ہے بس کوسیح کی جسانی صحبت میں ہوئی، مکہ اس نے آنجیل کی تعلیم بوتس سے علادہ دومرے واریوں سے جی عامل کی تھی ہ

بعراس دستاله مي تصريح كرتاب كه ١٠

"واری جب دین کے کی معالم بی بات کرتے سے یا نکھے سے قوان کے پاس جوالبام کا خوانہ تھا وہ ان کی حفاظت کرتا تھا، گر بہر حال وہ انسان سے اور شاق وہ ان کی حفاظت کرتا تھا، گر بہر حال وہ انسان سے اور شاق وہ ان کی حفاظت کرتا تھا، گر بہر حال وہ انسان سے اور شاق وہ میں اور جس طرح دو مسرے لوگ واقعات کے بیان کرنے میں بغیرا بہام کے بات کرتے اور تھے ہیں بہی عال حوار ہوں کا بھی ...

عام واقعات میان کردنے میں ہے ، اس لتے پولس کے لئے یہ بات مکن ہوئی کروہ بنیس کو بغیرا اب م کئے۔ ایج کرا اپنے معدہ اور اکثر کمز وررپنے کی وجہ سے ذراک بھی کام میں الایا کرے ؛ چنا بخواس کی تصریح متعیس سے نام پیلے خط باہ آبیت ۲۳ مي اوجود ہے ايا اس كويہ لكو يح كرد جو وغرس ترواس میں کرس کے ان جورا ایموں جب آوائ تودہ اور کتابین خاص کررت سے طوار لیتے آنا تہ جیسا کہ اس سے نام دوسرے خطے باب ہ آیت ایں ے، با فلیون کویدلکھسکے کم: .. ؛ اس سے سوامیرے لئے تھیرنے کی مجکہ تیا رکر ؛ وقلمہ ن آیت ۲۲) ایستیس کو ایج که " اراش کرنتس می ریا اور ترفس کویل ف ملتس مين برا رجورا" (٢ تميتسين ١٠٠٧) نا بريم كم يدهالات ميري اين حالا ہیں بکد مقدس اوس سے حالات ہیں جس نے کر نمیوں کے نام پہلے خطا کے با آیت ۱۰ میں تکھاہے کہ آگرجن کا بیاہ ہوگیاہے ان کو میں نہیں، بلکہ حن اور علم دیا ہے کہ بوی اپ شو برے مران ہو، مجرآیت ۱۱ یں ہے کہ ا باقیوں سے یں ہی کہتا ہوں مذخدا وند" اور آیت ۲۵ میں ہے "کنواریوں سے حق میں میرک یاس خدا وند کا کوئی بھم نہیں ، لیکن ویانتدار ہونے کے لئے ، میسا خدا و ندکی طر س مجمر برجم بوااس سے موافق راسے دیتا ہوں الوا اور ماب اعمال بالا ایت 1 و ، یں ہے کہ اور وہ فروکیبدادر گلتیر سے علاقہ میں نے گذیہے ، کیو تکمروح القد

ے تروآس سر سے شال میں آستیہ کی ایک بند ، گاوتھی، کرنس ایک فیص کا ام ہے، اور اُرق ، بری کی جستی کو کہتے ہیں جو برانے را شام کی کہ ان مقل کی جستی کو جستی کو کہتے ہیں جو برانے را شام کی کہ ان مقل

نے انھیں آسید میں کلام مشانے سے منع کیا ، ادرا نھوں نے موسید کے قریب بہونے کر متونیہ میں حانے کی کومیشن کی اگر لیوع کی رُدح نے انھیں جانے مذوبا !

انسائیکوبیدیاری کی جلد ۱۹ بی ڈاکٹر بنس کے مالات بی ہوں لکھاہے کہ اس نے الہام سے سلسلہ میں جو کھے کہاہے دہ بادی النظر میں آسان اور قرین قیاس اورامتان میں اجراب آور ہے مثل ہے ، اورامتان میں اجراب آور ہے مثل ہے ، باسو برلیا فابن کا اعتراف :

باسر برليا فان مجمّا هي كرور

ردح القدس نے جن کی تعلیم اورافانت سے اینمیل والوں اور دوار اور نے لکھاہے و ان کے لئے کوئی خاص زبان معنین نہیں کی تھی، بلکران کے دول کی خاص زبان معنین نہیں کی تھی، بلکران کے دول کی معنا میں کا القارکیا، اور غلطیوں میں بڑنے ہے اُن کی صافلت کی میں مریب معنا میں کا القارکیا، اور غلطیوں میں بڑنے ہے اُن کی صافلت کی اور و اور عدارت اس کو یہ میں اخت بیا دو اور عدارت

ے مطابق اداكري، اور بهم من طرح أن مقدسين لين عهد عتب مؤلفول كى كتابو میں اُن کے محاد رات میں سے آور تفادت اِنے ہیں جس کا مدار مزاہوں اور الما تتوں کے اختلات برے اس طرح جو شخص اسل زبان کا اہر ہوگا وہ متی ادر اوقاادر اوس ادر او حنا کے محادرات می صنبرق محس کرنے گا، اں اگردوج القدس حواریوں کے داوں میں العاظ بھی القار کرتا، توب ات معتب أبين مراتي، بلكه اس صورت مين تام كتب معدسه كامحساوره كسال برتاء اس ك عسلاده بعض مالات اس تبم ك بمي بوسع بي كم جن سے لئے الہام کی صروریت نہیں تد تی مثلاجب وہ کوتی ایساوا فعہ لکھتے میں جس کوخور انفول نے اپن آ تکھوں سے دیکھا یا معتبر شاہدوں سے سناہو لوقا بن جب ابن الجيل ليحن كا تصركيا تولكماكمي في استيار كامال ان وگوں کے بیان کے مطابق لکھاہے ،جنوں نے اپنی آ بھوں سے دیجھا، ادر ج كرود و دا تعت تقاء اس لئے اس نے مناسب خیال كياكدان حبيسزول کوآ تندہ نسلول کک بہنچائے ، اور وہ مصنعت جس کوان وا تعات کی طلع روح العتدس سے مصل ہوعاد تایوں کہتاہے کہ میں نے ان وا تعات کو اس طرح بیان کیاہے جس طرح بھے کور دح القدس نے تعلیم دی ہے، اور پرس کا یان آگرد عجیت کاے اور من جانب المذے ، مروقا کواس ے اوجودایے بیان میں پرنس کی شادت یا اینے سا تھیوں کی شہادت کے سواا درکس کی ضردرت نہیں ہے ، اس سلتے اس میں کچھ نے تفاوت ہے ، محرتناتضنهين يو برعیسانی علماریں سے ورعظیم اسٹان عالم ہیں اور دونوں کی کتابیں بھی عیسانی دنیا ہیں بہت
ہی عتبرای اجس کی تصریح ہوری اور دائشن نے کی ہے ،
توراہ کے بارہ ہیں عیسائیوں کا اعتراف ؛

ہوران نے جلد و دم ص ۹۹ میں صافت طور پر اول کہاہے:-اکہاران ان حبر من ملا میں سے ہے جن کو موسیٰ طیالتلام کے اہدام کا احراف نہیں ہے ہ

بحرصفحه ۱۸ بن كتاب كه :-

مسلز، واقع اور روزن فرو واکروس کے بی کرموسی کوکونی المام نہیں موتا تھا، بلککتب خمسہ سب کی سب اس زیامذی مشہور روایات کامجموعیں ایکل جسری ملاء میں یہ خیال بڑی تیزی سے مجیل رہاہے ہ

نسيسنر وه بكتاب كدو-

یوسی بیس اور نعبی بڑے بڑے صفقین جواس سے بعد ہوئے ہیں کہ اس کے بعد ہوئے ہیں کہ موسی علید استان م نے کتاب بردائنس اس زمانی کھی جب کہ وہ مدین میں اس زمانی کھی جب کہ وہ مدین میں اس خدر کی بحر یاں جرایا کرتے ہے ہ

ہاری گذارش یہ ہے کہ جب موئی نے کتاب پیدائش نبوت سے پہلے لکھ ڈالی تھی تو یہ کتاب ہمی اُن محقق علاء کے نزویک الہامی نہیں ہوستی، بلکہ مشہور دوایات ہی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہوگی، کیونکہ جب نبی کی ہرستر پر نبوت کے بعدالہامی نہیں ہی میساکہ محقق ہوران وغیرہ کا عراف ہے تو بھریہ سے مرجو نبوت سے پہلے کی ہوالہامی کیری کر ہرسی ہی دارد کی مقولک اپنی کمال ملوع العمام کے صفحہ ۳۳ پر کہتا ہے کہ :۔۔ " تو تقرف اپن کناب کی جلد سے صفحہ ، مہو امہ میں کہاہے کہ مذہم موسی کی است کے انتہا میں کہاہے کہ مذہم موسی کی ا بات سنتے ہیں شاس کی طرف نگاہ کرتے ہیں ، کیونکہ وہ صرف میہو دیوں کے لئے تفا بات سنتے ہیں شاس کی طرف نگاہ کرتے ہیں ہے ، ہم سے کہی معالمہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ،

ایک دومهری کتاب میں کہتا ہے کہ مذہم موسی کو انتے ہیں مذہ توریت کو اکیو کہ
دہ علیہ کا استفادہ کا دشمن ہے ، مجھ کہتا ہے کہ دہ جلا دوں کا استفادہ ہے ، مجھ کہتا ہے کہ دہ جلا دوں کا استفادہ ہے ، مجھ کہتا ہے کہ دہ جلا دوں کا استفادہ ہے ، مجھ کہتا ہے کہ احکام عشرہ کا کوئی تعلق عیسا تیوں سے نہیں ہے ، مجھ کہتا ہے ، مہم ان احکام عشرہ کو فاج کر دیں سے آکہ مجھ ہر جعت مث وائے ، کیونکم میں مام بدعات کی جڑیں ،

اس کاف گردستی بین بهتا ہے کہ ان احکام عشرہ کو گرجوں میں کو تی بہیں جانتا، صنرقہ انٹی نومینس اسٹی خص سے جاری ہوا ہے ، جس کاء قیدہ یہ مخاکہ قوریت اس لائق نہیں ہے کہ ان سے متعلق یرعقیدہ بنا یا جائے کہ دہ خدا کا کلام ہے ، دہ نوگ اس کے بھی قائل سے کہ اگر کوئی شخص زائی یا برکار ہو ، یا دوستے گنا ہوں کا مرتکب ہوتو وہ یعینی طور پر نجات کا بھی ہو، بنواہ وہ کا اور جو لوگ اس کی ہم ہیں ہو، بشر ملیکہ مومن ہو قو وہ واحت اور خوشی ہیں ہوگا، اور جو لوگ ان احکام عشرہ کی جانب اپنے تو وہ واحت اور خوشی ہیں ہوگا، اور جو لوگ ان احکام عشرہ کی جانب اپنے کو موتوجہ کرتے ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے ، ان لوگوں نے ہی عیلی علی لاسلاگ کو میانی دی تھی گا۔

ملاحظہ کیج سنرقہ پردلسٹنٹ کے امام اوراس کے شاکر درمشید کے اقوال کران دونوں سے موتی بھیری این استال م اور تورات کی شان میں کیسے کیے موتی بھیری این

سوال یہ ہے کہ جب موسی میں اور جنگاد ون کے استاد اور صرف

یہود ایوں کے لئے ستھے، اور نہ توریت خدان کتاب ہی اور نہ عیدا یوں کاکوئی تعنی

موسی اور توریت اور نہ احکام عشرہ ہے ، اور بیا حکام قابل اخراج بھی ہیں

اور بہ عات کا مرحثیہ بھی، اور جولوگ اُن سے تعیق رکھتے ہیں، ان کا تعلق شیطان سے

ہے، تو صروری ہوا کہ اس اہم کی ہیردی کرنے والے توریت اور موسی کے جبی منکر

ہوں، اور شرک و ثبت برستی، والدین کی بے حرمتی، یڑوسیوں کو ایڈار رس انی،

چوری، زنا، قتل، جھولی شہادت ایہ تمام جیزیں ندہ سب پردششن کے صروری

احب نیاراور لازمی اوکان ہوں، کیونکہ بیرسب اِتیں احکام عشرہ کے فلاف ہی

ہیں، جو شام بدعات کا مرحیثہ ہیں،

 يعقو كجخطا ورشام ابت يوحناكي اردين الأعلى كاعتران

فرقة پرونسٹنٹ کاامام لو تقریعیوب کے رسالہ کی نسبت کمتاہے،۔

"برایساکلام ہے جو شار کے جانے کے لائن نہیں ہے، جنا بخرایعقوب وال

نے اپنے رسالہ کے باث میں محم دیاہے کہ اگر تم میں کوئی بیار مو تو کلیسا سے

بزرگوں کو دہ بلائو، اور خدا و ند کے نام ہے اس کوتیل فی کرائس کے لئے دعاء کریں

ا ام ذکورنے اپنی کتاب کی حسب ادمی اس پراعترامن کرتے ہوتے کہانے کہ :-

المريث وابي و يوم رابواب يرب كريس وابي

بہنچاکہ د . ابن طرف ے کبی سشرعی کم کومعین کرے ، کیونکہ یہ منصعب صرف

عينى عليالت الم كوحاصل تعاس

بداام مکورے نزدیک لیقوب کارسالم الہامی نہیں ہے، اس طرح واراوں کے احکام بھی المبامی نہیں ہے اس طرح واراوں کے احکام بھی المبامی نہیں بھی اور نہ تھے اس کہنے کا کوئی مطلب نہیں بھلیا، کہ بیمنصب

صرف علين عليه التلام كوعال تعا،

وارد كيتولك اين كتاب مطبوع بمداع كماه على المال كاب كماه

پُورِن جو فرقد برر دشتنش کا ایک زبر دست عالم ہے اور جناب او تخسیر

كاشاكرد بمى بول كمتاب كم يعقب الني رساله كودا ميات باقول ين

خم كراب، اوركتابون اليه واقعات نقل كراب صري روح القد

كوكوني دخل بنيس، اس لئے الي كتاب المامي شارنيس كى جاسى،

والى تس تقبود وس پروشىند كرو زم برك مى واعظ تقاكم من

جان کر مشاہرات پر حنا چھوڑ دیا ہے، اسی طرح بیتوب کے رسالہ کو اور رسالہ

یقوب ان بیض مقا بات پر قابل طامت نہیں ہے جوا بیان کے سا تواعال
کی ترقی کا ذریعہ ہیں، بگراس ہی مسائل اور مطالب متعنادوا تے ہیں، مکیٹری
برجن سنتیورٹس کہتا ہے کہ بیقوب کا رسالہ ایک جگر جواریوں کے مسائل سے
منغرد ہے، دو کہتا ہے کہ نجات صرف ایمان پر دو قوت نہیں ہے، بگراعال بڑی
موقوف ہے، اور ایک جگر کہتا ہے کہ قوریت آزادی کا قانون ہے ہو
ان بیا نات سے بہ جلتا ہے کہ یہ بڑے بڑے وگر بھی تیقوب کے رسالہ کا المامی
ہونا تسلیم نہیں کرتے جس طرح اُن کا ایم نہیں یا نتا،
کل می شیس کرتے جس طرح اُن کا ایم نہیں یا نتا،
کل می شیس کرتے جس طرح اُن کا ایم نہیں یا نتا،
کل می شیس کرتے جس طرح اُن کا ایم نہیں یا نتا،

میں اور فرقس تحریر میں ایک دومرے کے مخالعت ہیں، مگرجب دونوں میں ایک دومرے کے مخالعت ہیں، مگرجب دونوں کی بات پر ترجیج میں بات پر ترجیج مصل ہوتی ہے ہو

ہم کہتے ہیں کہ اس سے دو ہا ہیں ٹابت ہوتی ہیں ، اول تو یہ کہ متی ادر مرقس کی بعض مخریروں ہیں معنوی اختلاف موجود ہے ، اورد و فول کے متفق ہونے پران کی بات وقا کی بات پررائع ہوگی، کیو کہ نفالی اتفاق تو کسی ہی واقعہ میں موجود نہیں ہے ، یوقا کی بات پررائع ہوگی، کیو کہ نفالی اتفاق تو کسی ہی واقعہ میں موجود نہیں ہے ، یہ مرک یہ مینوں انجیلیں الہامی نہیں ہیں ، ور مذہبیل دو کی ترجع کی کوئی وجر تمہری کے اوپر نہیں ہوسکتی ، محقق میل نے ایک کتاب اسناد میں تصنیف کی ہے ، یہ نفس فرق الوپر نہیں ہوسکتی ، محقق میل میں شارکیا جا گے ، یہ کتاب سند او میں طبع ہو ہی ہو،

اس كصفيه ١٦٠ و يون كبتاب كد:-

'ُدُ دیسری غط بات جو متعدمین عیسائیو ل کی جانب نسوب کی گئی ہے وہ میری کروہ لوگ قرب قیامت کے معتقد تھے، صلا نکہ میں اعتراض سے قبل ایک ایک دوسری نظیرسیش کرا ہوں ، رہ پرکہ بالسے خدانے لو حاکے حق میں بطرس سے برکہا کہ اگریں جا ہوں کہ مدمرے آنے تک عقدادہ و بھوکو کیا؟ اس قول سے مقصد کے ضاف یہ معنی سجھ لئے گئے کہ پوخیا بنیں مرے گا، محریہ خبرعوام میں مبیل گئی، عور کہیے، اگریہ بات رائے عامہ بنے کے بعد ہم تک بہو یخ اور وہ سبب معلوم من ہوستے ہیں سے بینجاراک فللی بیدا ہوتی ہے، اور آج کوئی تخص متت میسوی کی تردید کے لئے اس منط بات سے استدالال کرے ، تو یہ امرا س جیسے زے بیش نظر جرہم تک میں تی ہے بڑا ہی ظلم ہوگا ، ا درجولوگ یہ کہتے ہیں کہ اہمیل سے یہ بات تعینی معلوم ہوتی ہے کہ حواری در متعتد من سي حسرات اين زائد من تب مت وافع مون كي توقع ركية تھے ایے لوگوں کو ہمارے اس بیان کو پیش نظر رکھنا چاہتے جو ہم نے اس کرائی اورنایا کدارغلطی کی نسبت دیاہے ، اس خللی نے اُن کوفریے ہی سے توبچالیا مگراب،ایک دوسراسوال بریرازد تا ب، وه ید که سم تسلیر کر این بن کرحواریون ك دائد من بحول كالمكان مي تو ميران كى كسى بات يركيب اعماركيا جاسكمام؟

ملہ و نیکتے اور تا ، ۲۲ ، ۲۲ ، کے ان دیکن لیور ع نے س سے بہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ سے گا ، بلکہ یہ کہ اگر میں جا ہوں کہ میرے

آنے تک تھہرار ہے تو تھے کو کیا ؟ ربوحنا، ۲۴ : ۲۳ )

اس سے جواب میں استیسی کے حامیوں کی جانب سے منکرین کے مقالی یہ پہناکافی ہوگاکہ ہم کو حواریوں کی ہا دہ مطلوب ہی، خودان کی رہ نے ہے ہے کو کی مطلب نہیں ہے ، اور اصل مقصود مطلاب ہواکر آ ہے ، اور وہ فیجب کوئی مطلب نہیں ہے ، اور اصل مقصود مطلاب ہواکر آ ہے ، اور وہ فیجب کا کانا ہے محفوظ ہے ، لیکن اس کے جواب میں دو باقوں کا کھا ظامتر وری وہا کے تام خطوہ وور ہو جانے ،

ا ذل سیکہ دوار بول کے سمجے جانے کا مقصود واضح ہوجائے ،ادر ان کے اللهارے وہ بات نابت ہوگئی ہے جو اتواجنبی تھی ، یااس سے سائنہ اتفا قا مخلوط ہو گئی تھی، اوران کوالیم اِ توں کی نسبست کھ کہنے کی مزورت ہیں ہے جو صراحة دين ہے ہے تعلق ميں ، گر جوجيسة رس اتفا فامقصو و کے سائم لا ٹرموی من اُن کی نسبت کچے نہ کچے کہنا ہوگا، ایس ہی جیسے رول میں سے جنات کا تسلط مجھی ہے،جن لوگوں کا بہ خیال ہو کہ یہ غلط راسے! س زمانہ میں عام ہو حمق تھی ا اس بنار پرانجیل کے مولفین اور اس عہد کے میہودی معبی اس میں مسب تعلام حکتی، تویہ بات انناصروری ہے کہ اس سے مست عبوی کی سجائی کی نسبت کوئی اند نہیں بیدا ہوتا اکیو مکہ بیستلمان مسائل میں سے نہیں ہے جرعیس علیہ السلام الع كرآت سفى المكميمي افوال كے سائق اس لمك ميں رائے عامر بن جانے کی دجیے اتعاقا کا کانوط ہوگئیا ہے ، اور ار واح کی آٹیر کے معالمہیں ٹوگوں کی رائے کی اصلاح کرنا مہ تو اُن کے پیغام کاحبہزوے مذاُس کوشہا دت ہے کس توع کا بھی تعلق ہے ،

د دمیرے اُن سے مسائل اور دلائل کے درمیان است یا زکیا جائے ، ظاہر

بركدان ك مسائل توالهامي بين المروه اين اقوال كي تومنيج وتقويت كمسلسله یں کی ولائل اور تا تبدات بیش کرتے ہیں ، مثلاً مستلم کر فیر مبرو میں سے آگر سوئی شخص عیدا تبت تبول کرتاہے ، تواس پرشربیت موسوریہ الہامیہ کی اعلق واجب نہیں ہے، حالا کم اس کی سیائی معرزات سے ابت ہو جک ہے، وسرب اسستله كوذكركراب واس كى ائيدمان ميتس ايم ذكركرات ، تومستله تو داجب لتهليم ب الكن كوئي صروري نهيس ب كريم حوار بوں کے تام دلائل اور تشبیهات کی حایت کمت میں کی حایت سے لئے كري، اور اس امركا لحاظه ومرب مقامات يريمي كيا جائكا، اوريه باست مجوك كال طور يمن بويجى ب كدابل الدجب كسى إت يرمنن بوجائيس توان مقدبات جونتج بمي رآم يوگاره واجت المم بوگا ، كريه ات بهات اخ مزوری نہیں کہ ہم ان تمام مقدات کی تشریح کریں یا اُن کو قبول کریں ، البة إلى صورت بس بب كه اننول في نيج كي طرح مقد ماست كا بحي اعز ا كما موتوميك وبى واجب لتسليم موسحة من و

ہم کتے ہیں کہ اس کے بیان سے جار فرا محال ہوتے ،-

ادل به كه حوارى ا درمت ميسالي اين رائد من وقوع قيامت كاعقاد ر کھتے تھے، اور یہ کہ بوحنا تیامت بک نہیں مرے گا، ہماراخیال ہے کہ یہ الکامی ہو، کیو کم نصل اکی تیم اس اغلاط سے بیان سے سلسلمیں یہ بات معلوم ہو ی ہو کران کے اقوال اس اِب میں باکل صریح ہیں کر تیامت اُن سے زیان میں واقع ہوگی

له ديجي صفح ١٠٥ تا ٥٠٨ حادة ١

مفسرا رنس، البخيل يوحناكے بالل كى شرح من يوں كمتا ہے كہ او

میر خللی کہ بوحا ہمیں مرے گا، عینی علیہ انسلام سے اُن الفاظ سے بیر تورونی آر جو آسانی غلطی می مسین اور سے میں ، اور اس باست سے اس میں مزیر بھیگی ہوگئی کم

پرستا تام جوار ہوں کے مرفے کے بعد مجی زندہ تھا م

ہنری داسکاٹ کی تغیرے جامعین نے کہاہے کہ ا۔

تفالب بب كمسيح كاس ولكامقصد بهدوس انتقام ليناب ، گر حارى اس سي به سيخ درو حناقيامت كف زنده رب كا، ازنده جنت يس اخماليا جائے گاء

مرده كتي بل كدا-

اس مقام بریہ بات بھی مجھ اوکدانسان کی روابیت بلا محقیق بھی ہوتی ہے اور اس برایان کی بہنا و قائم کرنا حاقت ہے ، کیونکہ یہ روابیت حواریوں کی روا ، اکر جو اوکوں میں سنانع اور منتشر درا بخ ہوگئ تھی ، اس کے باوجو دوہ جو آن تھی کچھواب بخریس مزآئی ہوئی و دا بتوں بکس قدد کم احست بار ہوگا ؟ اور تیفسیر ہماری روابیت ہے ، میسنی کا کوئی جدید قول نہیں ، اس کے با دجو د غلط ہے ؟

ہمرحافیہ یں کہتے ہیں کہ ،۔۔

تواریوں نے الفاظ کو غلط سمھاہ جس کی تصریح انجیل نے کئے ہے ،کیونکہ ان سے ماخوں یں یہ بات بیٹی ہوئی تنی کہ خواکی آ مرصن عدل کے لئے ہوگی ا

تمیسرے یہ کہ الخول نے یہ مجبی ان لیاہے کہ حوار بیرں سے دلائل اور تشبیبات میں خطی داقع ہویڈ سے کوئی بھی مضرت نہیں ہیونجتی ا

چو سے ایخوں نے یہ بھی تسلیم کہا ہے کہ ادواج جبیشہ کی تا پڑکوئی حقیقت بنہیں رکھتی، بلکہ نمالص دہم کی ہیں اوار اور واقعہ میں غلط ہے، اورالیسی غلطیاں جوار ایول اور عیسی کے کلام میں بھی اس لیے موجود ہیں کہ وہ اس ملک اور زبانہ کی رائے عامہ ورعیسی سے کلام میں بھی اس لیے موجود ہیں کہ وہ اس ملک اور زبانہ کی رائے عامہ سے ارباع چی تھی،

ب ان جار باتون کے تعلیم کے جانے کے بعدہم کتے ہیں کہ آدھی انجیل سے
زیادہ حسنہ البامی ہونے سے نماج ہوجا آئے ، اوواس کی دائے کے مطابق صرف
احکام ، بسانس البان رہ جائے ہیں ، اور سے دائے اس کے امام جناب لوتھ رکی

باب اول

رائے کے خلاف ہے، اس لئے یہ بھی کوئی وزن دارنہیں دہی، کیونکہ جناب وتف ر کے نزدیک توکسی تواری کو بیری حال نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب ہے کوئی مخم شرعی ا معتدر کرے ، اس لئے کہ یہ منصب صرف حسنرت میں کو حاسل ہے، امذاعوار تو سے مسائل اوراحکام بھی الہامی ، بوتے ،

فرقد بر ولمستنت کے دوسرے علمار کے اعترافات:

وارڈ کیفولک نے ابن کتاب مطبوع سلاماء میں فرقۂ پروٹسٹنٹ کے محتبر
علمار سے اقوال نقل کئے ہیں، اوراس کتاب میں منقول عند کتابوں سے نام بھی بیا
کتے ہیں، ہم اس کے کلام سے ۹ اقوال نشل کرتے ہیں:۔

- ن و زنگلیس وغیره منسرقد برداستندف واسلے کہتے ہیں کہ بولس کے رسالول میں وج سنده متام کلام مقدس نہیں ہے، بلکہ چند واقعات میں غلط ہے،
- اس کوانجیل سے ناداقف قرار دیا ہے، اور اس کواری کی جانب نلط بیانی کی نسبت ک ہے، اور اس کوانجیل سے ناداقف قرار دیا ہے،
- " ﴿ الكُوْكُو ﴿ السَّمْ احتَّهُ مَ عِنْمِن مِن جُواسَ كَ اور قا دركيم مع ورميان ہوا كا كمتا ميك كم : بچاس نے رُدَح القدس كے نزول كے بعد ايمان كے إب ميں غلطى كى ؟
- " برنشس جس کو جویل نے فاطنل د مرمث دکا لقب دیاہے ، یول کہتا ہے کہ:
  رئیس لی کو ادبین جناب پیطرس اور برنبا نے روح القدس کے نزول کے بعد ملط میانی کی ، اسی طرح پر رشاہم کے گرجانے ہیں ؟
- @ مع جان کالوین کہتاہے کہ پطرس نے محرجاس معت کا اصافہ کردیا، اورسیمی

آزادي كونطره من دالديا، اورسيجي توفين كودور معينك ديا ،،

- ﴿ مَيْكَدُى بِرَضِ نَے حواروں كى طرف بالخصوص يونس كى جانب غلطبيانى كو مسوب كياہے ؟
- م زنگیس نے اپنے رسالیس کا وین سے بعض بہر دؤں کا طال ذکر کیا ہے کہ اکتفول نے کہا کہ اگر اول جنیوا میں آئے ادر کا وین سے مقابلیں وعظ کیے توہم بوس کو جھوڑ دیں سے اور کا آوین کی بات شنیں سے یو
- اس طرح البرك كا الله كا الله

جن علی کے اقرال بیان بوت یہ فرقہ پروٹسٹنٹ کے اوپنے طبقہ کے وگ بیں جفول طے کردیا ہے کہ جمد میں جفول کے کردیا ہے کہ جمد جدید کا تام کا م الهامی بیس ہے ، اور جواریوں کی غلط کا رسی مجنی مان لی ہے ،

اليجهارن ورجرمني علمار كااعتراف

فاضِل قورش نے ایک کتاب اسٹادیس تصنیعت کی برجوشہر بوسٹن کی سا

یں طبح ہو بھی ہے، اس تاب کی حب لدے زیاج میں اکھتاہے کہ :-

"ایکہارن نے اپن کتاب میں کہاہے کہ ذہب عیسوی کے آغاز میں مشیح کے عالا میں ایک مختصر رسالہ موجود تھا، جس کی نبعت یہ کہنا مکن ہر کہ اصلی انجیل وہی ہر لور فالب یہ ہے کہ یہ انجیل ان مربین کے لئے تھی جنوں نے اپنے کا نول سے مشیح سے اقوال بنیں سنے ستے ، ادراس کے احوال اپنی آکھوں سے نہیں دیکھے ستھے ، یہ انجیل مجنول نے تاجیل اس میں مز تیہ دار درج مذرقے ہے درج مذرقہ قالب کے تھی ، ادراس کے احوال اس میں مز تیہ دار درج مذرقے ہے درج مذرقہ قالب کے تھی ، ادراس کے احوال اس میں مز تیہ دار

عور کیج آکہارن کے دعوے کے بوجب برابخیل آخیل کی مر ذہر ابخیلوں۔ ت انہائی حدیک مختلف تھی، موجودہ اناجیل اس انجیل کی طرح بمنزلہ قالب کے ہیں ایس، کیونکہ یداناجیل بڑی مشقت اور دشواری سے کبھی گئی ہیں، اوران ہیں لیوی ع کے بعض ایسے احوال موجود ہیں جو اس میں مذیقے،

نیز به آبجیل ابت الی دوصد یوں میں دائج ہونے دالی شام ابنیلوں کا مائفریقی اسی طرح متی اور لوقا ادر مرقس کی ابنیلوں کی مہل بھی ہیں تھی، گریہ بینوں انجابی دومری تام ابنیلوں سے فوقیت جابل کرگئیں، کیونکہ ان بینوں بنجیلوں میں بھی اگرچہ کی اور نقص موجو دہے، گریہ ان لوگوں سے اتھ آگئیں، جفول نے اس نقصان کی اور نقص موجو دہے، گریہ ان لوگوں سے ہے اتھ آگئیں، جفول نے اس نقصان کی تلائی کر دی، اور ان لوگوں نے ان ابنیلوں سے ہیزاری اور دستبر داری انست یارکی جوسیعے کی نبوت کے بعد بینیں آنے والے احوال پرشش تھیں، جیسے و رسیون کی تابیل

فیشن دغیره کی اینیں ، اُسفوں نے ان میں اور و دسرے احوال کا بھی اضافہ کردیا، مشلاً نسب كابيان، ولادت كاحال، بلوغ دغيره كابيان، يه إت أيك تواس النجيل سے واضح موتی ہے جو تذکرہ سے ام سے منہدرے ،ادراس سے جنٹن نے نقل کیا، و دسسرے سرن تفس کی ابنیل سے بھی معلوم ہوتی ہے ، ان انجابوں سے جواحب ارہم تک بیونخ میں اگران کا آپس میں متابلہ کیا جاتے توبیر بات داھنے بوسکی ہے کہ یہ اسافہ مریحیت ہواہے، مشلادہ آرازجوآسان سے من گئی علی اصلی یں او سمتی کے تو میرا بہانے میں آئ تجھ کو جناہے " جسا کہ حبش نے در وجگہ نقل کیاہے ، اور کلینس نے بیر فقرہ ایک جمول الحال الجيل سے نقل کيا ہے جو يہ ہے کم تو ميرا محبوب بٹیا ہے میں نے آج مجد کو جناہے "اور عام انجیلوں میں اس طرح ہے کہ "تومیرا بیارا بٹیاہے تجدیدے میں خوش ہو جیسا کہ مرقس نے اپنی البخیل کے باب آیت اایس نقل کیاہے، اور آبیونی کی الجیل کے دونوں عبر توں کو بوں جمع کر دیا گہے" تومیرا وہ مجوب بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ادر میں نے بچھ کو آج جناہے ہوجس کی تصریح ایس فانیس نے کی ہے، ادر میں این کا اصل متن ان تدری زیاد تیول اور بے شارای قات کے راہی ایسا مخوط اورگر شر بهوگر که امستسیاز باتی نهیس د با جوصا حب جابی اپنے مسلبی المسينان سے لئے منتے کے مطباع کاحال جو مختلف البنماوں سے جمع کیا گیا ہے ، لاحظه منسر مالیں ،اس خلط داختلاط کا نتیجہ یہ تکلا کہ سے اور حجوث ،سیے دا قعات اور حجو تصے جو کسی طویل روایت میں جمع ہو گئے تھے اور بیشکل بن سختے تھے ، وہ آپس میں

طهاس كاتنعيل كريجة صفح ٢٢٩ كاماست، كه ديجة صفي ١١٦ اختلان شه

اس سے اُن کی تعداد پر معین وائی ہیں۔ میریہ تصبیحوں جوں ایک زبان سے دوہمری کک منتقل ہوتے گئے اسی حساب سے انخول نے جرترین اور کردہ شکل اختسار کرلی ہجر کلیس نے وزیری صدی کے آغازیں یہ چا باکہ ہی انجیل کلیس نے وزیری صدی کے آغازیں یہ چا باکہ ہی انجیل کی حفاظات کرے ، اور آئندہ آنے والی امتوں اور قوموں کو امکانی حد تک صبیح حالا پہو پائے سے نواس زبانہ کی مرقبہ انجیلوں میں ان چارا سجیلوں کا اس سے انتخاب کیا کہ دہ مسترا در شکل نظر آئیں ، غوض یہ کم متی اور او قااور مرض کی آنجیل کا کوئی بتہ نشان و دمری صدی کے آخریا میسری صدی کی ابتدار سے نہیں پایا جاتا بھر سے بہلے وہ مشخص نے ان انجیلوں کا ذکر کیا ہے وہ تخمینا دوسو عیسوی میں آرینیوس ہے ، ادر جسنے سے اس نے اُن کی تعداد پر معین ولائں بھی ہیں سے میں ،

میراس سنده میں ایک زبر دست کوسٹن کلیمنس اسکندر یافس نے سلطہ میں کا ،ادراس نے طام کریا کہ چار وں انجیلیں داجب نہیں ہیں ،اس سے یہ بات دافنح بوگئی کے کلیسا نے دوسری صدی کے آخریا تیسری صدی کے شریع میں اس امر کی ایر دست کوسٹن کی تنی کہ عام طور پر یہ چار وں انجیلیں جن کا دجو د پہلے سے مقا، قدیر دست کوسٹن کی تنی کہ عام طور پر یہ چار وں انجیلیں جن کا دجو د پہلے سے مقا، قسلیم کرلی جائیں ،اور یہ ہم واقعات کے اعتبار سے اس لائق مزتمیں ،اور رہیمی چا کہ وی ایک مادہ و دوسری انجیلوں کو تیجوڑ ویں اور ان چار دوں کو بان لیں ،

ادر آگر کلیداس اس انجیل کو جوگذمشد واعظوں کو اپنے وعظوں کی تعدیق کے لئے سے لئے گئی تھی الحاقات سے مجروا در باک کر دیتا ارانجیل بوحنا کو ان کے ما شابل کر لیتا، تو آنے والی نسلیس اس کی بہت ہی سٹ گذار ہوتیں امگریہ بات آل کے لئے اس بنار پر مکمن ما تھی کہ کوئی نسخ بھی الحاق سے خالی ما تھا، اور وہ ذرائع نائید

بہت ہے متعدمین کو ہوری ال انجلول کے بیشتر اجزار میں شک متعاد اوروہ اس کی تعصیل ہر قادر نامو کے "

يركباب كريد

ممانے نانیں طباعت کی صنعت کی موجد رکی کی وجہ ہے کس تخص سے لئے ممن كتاب مي تخريف كرنا حكن بنيس الا اورده السي التي كن العراس ز ما نه کی مالت جب که برصنعت ایجاد نهیس بونی تنی اس زماندے مختلف بوا اس لنے ایک نسخ ہوکسی کا ملوک تھا اُس کے لئے اس نسوی مواقعت کرنا مکن ا اس ننخرے متعدد نسخ نقل کے گئے ، اور یہ بات محق نہ ہوسکی کرینخ صرت مصنعت کے کلام پرشنل ہو! نہیں اپھر یہ نغول لاعلی کی وجہ سے سینتی ہے گئیں ادرمیت سے نسخ درمانی دورے کے بہت اب بھی موجودیں ،اورالهاتی عبارتوں اور نا جس عبار توں میں ایک دومرے کے موافق بیں، اور مبہت ہے مرشدین کوآب د بجیس کے کہ وہ اس اِت کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ کا تمول اورنسخوں کے مالکوں نے ان کتابوں کی تعد نیبیت **کے تقویری برت ان کس تولیت** کرڈالی تھی، اور دیرنی سنتس سے رسانوں میں اُن کی نقول سے منتشر ہونے سے بہلے ی مخرلیت کر دی گئی ا

اس طرح ان کی شکایت بی بھی ہے کہ الجیس سے شاکر دون نے ان کتابی یں گندگی داخل کر دی ، بعض حبیبز دن کو ضایح کر دیا، اور کھ جیزی ای نیب سے بڑھادی، اس شہاوت کی بنار پر کرتب محت رس محفوظ نہیں دہیں اگر جہ اس ذور کے دوگوں کی عادت تح لیون کی از تھی، اس لئے کہ اس زمانہ کے دصنفین سے اپنی کتا ہوں کے آخریں لعنتیں اور مفتظ تسیں دی تھیں، آگر کو کی شخص اُن کے کلام میں بخریون نہ کرے ، اور یہ دا تعدیم بنی گاریخ کے ساتھ بھی پیش آیا، ور یہ جملا سلیوں کو یہ اعز امن کرنے کی کیا عزودت تھی، کہ ان وگوں نے ابنی ابخیلوں میں تین باریا جا را را بکداس سے بھی زیادہ تح لیون کی، اور اجھی ابخیلوں میں تبعین مدہ نقرے جو میتے کے بعض حالات پر مشتمل تے ، اور مختلف انجیلوں میں تقرق میں دوج دہیں جو بہلی ہوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دجر دہیں جو بہلی تینوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دجر سے جنگن نے نقل مالات موجو دہیں جو بہلی تینوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دجر سے جنگن نے نقل مالات موجو دہیں جو بہلی تینوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دجر سے جنگن نے نقل مالات موجو دہیں جو بہلی تینوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دجر سے جنگن نے نقل مالات موجو دہیں جو بہلی تینوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دجر سے جنگن نے نقل مالات موجو دہیں جو بہلی تینوں انجیلوں میں اور تذکرہ میں دہر سے جنگن نے نقل کے جس معنو تی جمال کی تھرتے آبی فائیس نے کی ہے یہ

کے بی ، متفرق جگہ سے اس کی تصریح ایپ فائیس نے ک ہے ہے۔ ایک دوسرے مقام برکہتا ہے کہ ا۔

"بن لوگوں میں تحیق کی استعداد مذہبی وہ ان ابخیلوں کے ظہور کے وقت ہی مشخول مسلمانے بڑھانے وقت ہی مشخول میں اوران فلا کو اس کے مراد عن لفظ سے تبدیل کرنے بی مشخول ہوگئے ، اوراس میں کوئی تعجب بھی نہیں ، کیونکہ عیسوی آپنج کی ابتداء سے لوگوں کا عام مزاج اور عادت ہے دہی کہ دہ وعظ کی عبار توں کو ادر مشیح کے آن حالات کوجو آن کے پاس محفوظ ہے اپنے علم کے مطابق بدلنے رہتے ہے ، اور تیا ٹول جس کو جس کو جسلے ملبقہ والوں نے جاری کیا تھا، دو سرے اور تمیسرے طبقہ میں بھی جس کو جسلے ملبقہ والوں نے جاری کیا تھا، دو سرے اور تمیسرے طبقہ میں بھی جس کو جسلے ملبقہ والوں نے جاری کیا تھا، دو سرے اور تمیسرے طبقہ میں بھی جاری دو ہر کے دوبر کوئینی

له دوسری صدی کا ایک بت پرست عالم ۱۲

ہوئی تھی، کہ دین ہیں کے خالفین بھی اس سے داقعت سے، چنا پنج سلسوس عیسا یہوں پراعتراض کرناہے کہ انفول نے ابنی انجیلوں میں بین باریا چادمر تبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تبدیلیاں کیں ، ادروہ بھی ایس کہ انجیلوں کے مصابین د مطالب بھی بدل گئے ، تعلیمنس نے بھی ذکر کیاہے کہ دد سری صدی کے آخر میں کچو نوگ ایسے بہوت بیں جو انجیلوں بیں تخرلف کیا کرتے تھے ، ادراس سے بھی نہوں کی نبیست ہمتاہے کہ آنجیل متی باب آیت اایس اس فقرہ سے کہ دہ اور کسی کی کہ دو ایسامقام بائیں تھے جہاں کا مل ہوں گئے ادراس بی جملہ ہے کہ دہ ایسامقام بائیں تھے جہاں ان کو کو ان افسین ہوگی ہ

الهارن كاير قول نقل كرنے كے بعد قورش كمتا ہے كه: -

"کی شخص کا گمان پرنہیں ہے کہ نقط اکہاران کی رائے ہے، کیو کہ جرمنی ہیں اس کی کتاب کے بھی جبول عام نصیب ہیں ہیں کتاب کو بھی جبول عام نصیب ہیں ہوا، اورانا جیل کی نسبست جرمنی کے متاخرین علمار میں سے بہت ترکی رائے کے موافق ہے، اسی طرح اُن چیسنز دن میں مجی جن سے ابنجیادل کی سچائی پر الزام ما جو تاہے ہو

اور جو کہ تورش انجیل کا عامی ہے اس لئے اس نے اکھاران سے کلام کونقل کرنے کے بعداس کی تردید کی ہے۔ جیسا کراس کے بعداس کے

ان پورا فقرہ یہ برسمبارک بیں دہ جو راستبازی کے سبب ستات منے بیں ، کیو کر آسان کی بادشاہی انہی دائیں کے سبب ستات منے بیں ، کیو کر آسان کی بادشاہی انہی کی ہے " ( ۵ : ۱۰ ) ،

مطالعد کرنے والے پریہ بات محتی بہیں رہ سحتی ،اس کے با دجو واس نے یہ احرا ون کیا ہوکہ ان ابنج یوں سخی سات مقالمت ذہیں محرف اور افاقی ہیں، توفین ابنجیل سے بہر اس اس باب کی تصریح ک ہے گئے ہیں۔ توفین ابنجیل سے بہر اس باب کی تصریح ک ہے گئے ہیں متی کے پہلے دو باب اس کی تصنیعت نہیں ہیں ہوا ، صفح ۱۲ میں کہاہے کہ ہے۔

ا ، صفح ۱۲ میں کہاہے کہ ہے۔

تیرو واس کر یہ آن کا واقعہ جو ابنجیل متی باب ۱۲ میں مذکور ہے آبت ۲ میں اس منے رہ باب مذکور کی آبت ۲ ہو وہ دو نوں الی تی ہیں ،

ا ایس طرح باب مذکور کی آبت ۲ ہو وہ دو نوں الی تی ہیں ،

ا ، سی منے رہ برکہ ابنکہ کر آبنجیل موق باب کی ۱۲ آبیتیں از ۵ تا دم من گھڑت ہیں ،

م ، صفح ۱۶ برکہ ابنکہ کر آبنجیل موق باب کا آبت ۲ ہو وہ میں ہو الی تی ہیں ،

تريي تنعيل بحث كي ب الص سرور لماحظ فرا إجلت من تقي

١١ صغه ١١٨ پر كها كه ١٠

"المجیل یوح باش کی آیت ۳ و ۳ کی مندرجر ذیل آیت الحاق ہے ،۔
" بی کے لیے کے منتظر ہو کر .... کیو کم وقت پر خد و ندکا مندر شدہ دوش پر ایس کی جو اگر کی این بلز این الحقاء باتی لیے ہی وکون جا گر آنا سوشفار باتا ، اس کی جو کی جاری کی دور کی کیوں مزہوں و

٥٠ صغره ٨٠٠ بناب كرز

مراجيل يومنا بال آيت ١٢٥ ه و د نول الحاتي بس "

ظاہرے کہ یہ سائے مقابات جواس کے نزویک الحاقی میں البامی ہر گزیسیں ہو سکتے ، عیرصفی ۱۱ برکہتاہے کہ ا۔

آن معجزات کے بیان میں جن کو توقائے نقل کیاہے روایتی جو طائل ہوگیا ہزادد کا تب نے شاعوانہ مہالغہ آداتی کے ساتھ اس کو مخلوط کر دیاہے ،لیکن اس زیانہ میں سے ادر جوٹ کی بہان بڑی دشوارہ ہے ہ

بنائے کہ جو بیان جوٹ اور شاع ارز مبالغہ آرائی کے ساتھ مخلوط ہو وہ فالص الہامی کیو کمر ہو سے اس محد در روامنع ہوتی ہو گئی کے ساتھ مخلوط ہو وہ فالص الہامی کیو کمر ہو سے اس میں ہے ہم کہتے ہیں کہ اکہار ان کے کلام سے جو جوز نایا ل طور پر دامنع ہوتی ہو جو اکٹر جرمنی علمار متاخرین کی بھی لیسندیدہ راہ ہے، وہ جاریا ہیں ہیں ہے۔

ا له پوری عبارت اس طرح ب : "ان می بهست سے بیارادداند سے ادرانگری اور پر مردہ اوگ بان لئے کے منتظر بوکر بڑے ہے، کیونکہ وقت پرااؤ " بیت حسد اسے نام ہادم محت آلسسری ا جائے کا تذکرہ کیا گیاہے ،

الله اس بن يرمعول مبالغة آدائي ، ويحي كتاب فرايس ١١٥٠٠

ا اصل اجل المير موي ب

۲- موجوده الخيلول مي سحى اورجو في دونول صم كى ردايتي موج ويس.

الد ان الخیلول می مخرنین مجمی دانع برنی ب ابت پرست علمار می سے سلسوی

ددسری صدی میں بھار پھار کہدر ہاتھا، کہ عیسا یکوں نے اپن اسخبوں کو تین یا جاریا اس

بھی زیارہ مراتبہ بدالیہ، میہال تک کراس کے مصابین بھی تبدیں ہو گئے۔

مع والمرى مدى كر التيسرى مدى كرة فازے بلك ال حب الدول المجلوں كاكوتى الثارہ يابتد لشان بنيس مثاء

ادر سنک اور بھی ان کی دائے کے قریب قریب ایکو کہ اور کوب دیکا لیس اور سنک اور بھی ہے ، کیونکہ ان لوگوں نے کہا ہو کہ فالبا متی ، اور موس اور لوقا کے پاس جرانی زبان کا ایک ہی جیمند متعا ، جس میں میں احوال کھے ہوئے جس سے ان لوگوں نے نعل کیا اور موس اور لوقا نے جو برست کو نعل کیا اور موس اور لوقا نے مقور ا، جس کی تصریح جو رت نے اپن تغیر ملیر و مراث نیا میں کی ہے اور موقا نے مقور ا، جس کی تصریح جو رت نے اپن تغیر ملیر و مراث نے اس کو اُن کی دائے بسند نہیں ہے ، گر ہم کو اس کی الہدند یا گی سے میں کی ہے ، نیس ہو کھی اور میں کی الہدند یا گی سے کے دم عارت نہیں ہو کھی ا

كاب تواريخ كے بائے ميں ابل كتا بكا عراف.

تام ابل کتاب اس ابت کے قائل ہیں کہ توا پنج کی دونوں کتابوں کوعز آریخیبر نے جو اور کتابوں کوعز آریخیبر نے جو اور کر آور کر آور کی مدوسے تصنیعت کو مقا ، جو دونوں سخیبر دیں ، اس لئے بدونوں کت بیر حقیقت میں جینوں سخیبروں کی تصنیت ہیں ، حالا کر کت توا پیج اور یہ سبت میں غللیان ہیں ، چذبی اور کتاب سے دونوں دیت کہتے ہیں ۔

"مصنعت کی بر بیزی کے سبب بیٹے کی جگہ بیا اور دونے کی جگہ بیا اکھا گیا" مرمجی کہتے ہیں کہ :-

جُن عَوْدِا أَ نَے بِهِ كُنّا بِي مَعِي بِنِ اس كوائنا بهى معنوم نه تقاكدان بين بعض بيتين إلي تے إن ورعز واركونستى جوا دواق ملے ستھے جن سے وہ نقل كرتاہے وہ ناقس ستے ، اس طرح اس كوغلط معربے بين متيز نه بوسكى ؟

جیسا کرعنقریب آب کو باب مقصاری معلوم برد جائے گا، اس معلوم بروکیا که ان بینیم دسه کرنے کی ان بینیم برول نے برک بردسه کرنے کی ان بینیم برد الرام سے بہیں تھی، ورن نا قعم اوراق بر مجردسه کرنے کی کیا صرورت تھی، اور نه ان سے خلطیول کا صدور بوتا، حالا کم ابل کماب کے نزویک اس کتاب اور دو مری کتا بول میں کوئی مسند ق نہیں ہے،

یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح عیسائیوں کے نزدیک اجمیار علیم السلام کا گنا ہوں کے صدورسے پاک ہونا گئا ہوں کے مدورسے پاک ہونا گئا ہوں ہونا ہی طرح بخریری اغلاط سے معصوم ہونا ہی الازم نہیں ، نیجڈ یہ بات بنیس ہونی کہ یہ کنا بیں الہام سے کیمی گئی ہیں الازم نہیں ، نیجڈ یہ بات ہمی طاہر ہوگئی کہ اوراس فصل میں ہم نے جو کچہ بیان کیلے اس سے یہ بات ہمی ظاہر ہوگئی کہ عیسائیوں میں کیسی کی میہ جال نہیں ہے کہ دو دونوں جمدوں کی کیسی کتاب کی نسبت یان میں درج شدہ دا تعات میں سے کہ دور دونوں جمدوں کی کیسی کتاب کی نسبت یان میں درج شدہ دا تعات میں سے کہی دا تعد سے متعلق یہ دعومی کرمسسکیں کہ دو

ان كتابول كے بام مے میں سلمانوں كے عقائد.

اب چاروں نعملوں کے بیان سے فراغمت کے بعد ہارا یہ کہنا ہے کہ اصلی توریت ا دراصلی البیال محرصلی الندعلیہ دسلم کی اجنت سے بہلے دنیا سے مفقود او کی

تفیں ،آجک اس فام سے جو دو کی بی موجود ہیں اُن کی حیثیت محص ایک آری کاب
ک ہے ،جن بی ہے اور جوٹے دونوں قسم کے واقعات جمع کردیے گئے ہیں، یہ بات
بم ہرگز مان نے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اصل قوریت واشجیل محرصلی اللہ علیہ وہم کے دور ہو اُن جو در تیس محصلی اللہ علیہ وہم کے خطوط دفیر اور تیس میں اُن کے اندو بھر لیفت کی گئی، حاشا دکا اور ہے بونس کے خطوط دفیر قرام مان بھی لیں کہ یہ خطوط دا تعۃ اسی سے ہیں تب بھی ہا اے نزدیک وہ قابل قبل نہیں ہیں، کیونکہ ہما اور نزدیک دہ اُن جو شے توگوں میں سے ایک شنص ہی جو بہلے طبقہ بیس میں کیوں مذہور ہم اس کی بیس نیاں سے منواہ عیسائیوں سے نزدیک کشناہی مقدس کیوں مذہور ہم اس کی بیس نیاں کے دور میں بین کو در میں کے ایک شناہی مقدس کیوں مذہور ہم اس کی بات ایک کو دری میں خرید نے سے لئے شار نہیں ہیں،

انے وہ تواری جو نتینی علیدالت اللہ م کے عود جو اسانی کے بعد باتی ہے، ان کے حن بین ہم نیک ہونے کا خیال نہیں رکھتے، اُن کی نسبت ہم بی ہونے کا خیال نہیں رکھتے، اُن کی نسبت ہم بی ہونے کا خیال نہیں رکھتے، اُن کے اقوال کی حیثیت ہا ہے نزدیک جہتدین ، صالحین سے اقوال کی سی ہے، جس میں فللی کا احتال ہے،

ادھ دوسری صدی کم سند کاتیس مذہونا اور متی کی مهل عبرانی انجیل کا ناپید مونا، ادراس کاصرت وہ ترجمہ باتی ربجانا جس کے مؤلفت کا نام بھی آج کم لیتین کے ساتھ معلوم مزہوسکا، بھواس میں مخراعیت واقع ہونا، یہ اسٹ بب ایسے ہیں جن کی بنار پر ان کے اقوال سے بھی امن اسھ گیا،

یماں پرایک تیسراسبب اور سبی ہے، وہ یہ کہ لوگ اکر اوقات کے کے اقرال سے ان کی مراد سبحہ نہیں اور سبی کے منظریب تفصیل ہے آپ کو معلوم ہوجائیگا، مان کی مراد سبحہ نہیں یا ہے تھے ، جبیا کہ عنظریب تفصیل ہے آپ کو معلوم ہوجائیگا، میں وقا اور مرقس ، سویہ جواری نہیں ہیں ، اور دیکی دلیل سے ان کا صاحب اسام

ہونا معلوم ہوتا ہے، ہمانے نز دیک توریت وہ کتا ہار جو موسی ملیہ اسلام پر دی کیکی،
اور انجیل وہ ہرجو حضرت عینی علیا اسلام پرنازل ہوتی، حدر و بعث میں ارشاد ہے :

قد تعتق التب تا مشوست الدین توریت ) اور بلاشتہ ہم نے توسی ہوکا ہا
الکیکا ہے ،
ادر سور قائدہ میں حضرت مسیح علم است اللام کے جن میں ارشاد ہے ۔
ادر سور قائدہ می حضرت مسیح علم است اللام کے جن میں ارشاد ہے ۔
ادر سور قائدہ میں حضرت مسیح علم است اللام کے جن میں ارشاد ہے ۔

اورسورة لم مُده مِن حضرت مسيح عليه استلام محتى مِن ارشاد هـ ١٠٠٠ ورسورة لم مُده مِن ارشاد هـ ١٠٠٠ ورسورة لم مُده من الشاد الم من المعلى علما كالله والمنس المبلى عطاك و

ادرسورة مريم من خود صرت شيخ كا قول نقل كرنت بوت سنرا أكيان و الدرسورة مريم من خود صرت شيخ كا قول نقل كرنت بوت سنرا أكيان والمن المبل المنافق المكتاب والمنافق المنافق المنافق

ادرسورة لِعت و ما لِ عَمران مِن ہے ،-قرما أو فِي مُوسى ذعِيْسَى ، آدر دو دكتابي ، جرمسَ ادر عينَ كردك ميں ريعن قرريت وانجيل ،

ری برتوایخ اور سالے جواس نہا نہ میں موجود بین برگزدہ توریت واجی آنہیں میں بہن کا تسترآن میں ذکر ہے ، اس لئے وہ واجب المسلیم نہیں ہیں ، بلکدان دونوں کا اور جدیتین کی تام کا اور کا تحکم یہ ہے کدان کی جس روایت کی تصدیق تسترآن کر آا ہو وہ لیسٹ نامقبول ہے ، اور اگر اس کی کا ذیب کر آ ہے تو یقینی طور پر مرود و دہے ، اور اگر اس کی کا ذیب کر آ ہے تو یقینی طور پر مرود و دہے ، اور اگر اس کی کا در نہ کا در دہ کا در نہ کا در

سورة ما مُره مِن خدائ تعالى لے اپنے بغیر کو نفاطب کرتے ہوت فرا یا :-والمؤلف المیلات البحث است اور داعن ہم نے آپ بریک اب کی نی کے ساتھ مجھی ہواس والت ہیں۔ کریون ہے سے پہلی کٹارل کی تصدیق کرتی ہے اوراس کی تکہمان ہے ہ وِالْحَقِّ مُصَرِّنَ قَالِمَا بَيْنَ بَنَ يُعِ مِنَ الْكِتَّابِ وَمُهِيْمِنًا عَلَيْهِ،

معالم انتزی میں اس آیت کی تغییر کے ذیل میں کہا ہے کہ ا۔

"اور ترآن کے این ہونے کا مطلب بیسا کہ ابن تب ی کے کہا ہے یہ ہے کہ

ابل کتا ہے اگر کہ کی جرائی کٹ ہے کہ بیان کرتے ہیں، تو اگر تر آن اس کی تسدیق

کرتا ہے تو تم بھی اس کی تصویق کرد، ور نہ پھر اس کو جوٹا بھی، سعید ہن میں تب اور مناک نے اس کے معنی فیصلہ کمن ند وادر تعییل آئے نے گہبان اور کا فظ بیان

اور مناک نے اس کے معنی فیصلہ کمن ند وادر تعییل آئے نے گہبان اور کا فظ بیان

کتے ہیں، قامل سب کا یہی ہے کہ جس کتا ہے کی چائی کی شادت ت تر آن دیت اور جو ایسی نہیں ہیں تا ہے وہ فعراکی کتا ہے جی نہیں ہیں تا ہے کہ وہ فعراکی کتا ہے جی نہیں ہیں۔

تغییر منظری میں یہ کہا گھیا ہے کہ وہ

م اگر دستران می اس کی تصدیق موج دسے تو سم مجی اس کو بچا انو، ادر اگر قرآن می اس کو بچا انو، ادر اگر قرآن می اس کو بچو اس کو بچو، ادر آگر دسترآن اس ساکت ماکت به و سم مجی اس سے مسکوت اخت میار کر و، اس سائے کر بچ ادر ججوٹ و و نول کا

احمال ہے "

امام بخاری نے ایک صدیت ابن عباس کی دوایت سے کتاب البھاوات میں مع سند کے بیان کی ہے، مجرکتاب الاعتصام بن دوسری متقل سند کے ساتھ نقل کی، مجدر کتاب الرّوعل اجہیدی میسری سنعل سندے دوایت کی ہے، مجدر کتاب الرّوعل اجہیدی میسری سنعل سندے دوایت کی ہے، میس کوآخری دونوں کتابوں سے نعل کرتے ہیں، اور کتاب الاعتصام ہیں۔ قسطلان شف اس كى شرح كرتے ہوت جو كي سخرير فرا ايك ده مجى ساتھ بى ديج كرتے ہيں ا

ركيف تستلون اهل الكتاب من اليهود والنصارى والاستفهام انكارى عن شي من الشاريع ركنا بكم القي ان الذى انزل على ومول الله صلى الله عليه وسلى احدث اقرب نزولا اليكم من عن الله فالحد وع بالنسبة الى المنزل عليهم وهو فى نفسه قل يم رتقى ي نه معضاً خالصالم يشب بضواوله ونتم المعجمة لم يخلط فلا يتطرق اليه تحريف ولا تبريل مغلاف التورلة والانجيل،

روق حل نكم سبحانه وتعالى ران اهل الكتاب من اليهود وغيرهم رب لواكتاب الله التوراة روغيروه وكتبواباباكم وغيرهم رب لواكتاب الله التوراة روغيروه وكتبواباباكم الكتاب وقالواهومن عن الله لينتروابه ثمنًا قليلاالان بالمنتاب والسنة ، المنفيعت رلاينها كم ما جاء كممن العلم بالكتاب والسنة ، رعن مسئلتهم المنو وسكون السين ولالي ذرعن الكشم هين مساء لتهم بعضم المنير ومنتج السين بعل ها العن رلا والله مارأين منهم رجل إساككم عن الن كانزل عليكم والترب الطريق الاولى الانشاء هم رجل إساككم عن الن كانزل عليكم فانتم بالطريق الاولى ان لاتسئلوهم ) ،

" تم ال كتاب يسى بين و د دنها دى سے كونى حكى ترى كيول برجة بود ومطلب ير بركه انعين

ل عوبی می توسین کے درمیان مدمیث کا بن ہے ، اوراس کے علا وہ سب طلاحہ تسطلاتی رہ کی تشریحات بیں ، اورار دو میں خطاک میرہ عبار میں مدمیث کا ترجم بیں ، اورار دو میں خطاک میں مدمیث کا ترجم بیں ، اورار دو میں خطاک میں مدمیث کا ترجم بیں ، اوران کے علاوہ ملاحہ قسطلاتی رہ کی شرح

پوچینا بنیں چاہئے مالانکہ تمقاری کاب فرآن سے جورسول اللہ مسل اللہ علیہ دیم ہم ا ازل سوئی ہے تازہ ترین ہے ، اوراللہ کی طرف سے انجی ایمی نازل ہوئی ہے اہلا جن پر بازل ہوئی ہے ان کے کاظے جدید اور فی نہ ہہ قدیم ہے ، اس کوئم خالص طرفقہ سے بڑے ہے ہوں لین اس میں کوئی بہیسر و نی جز نہیں ملی ، اوراس میں تولیا نہ تہدیل داسستہ نہیں پاسکتی، بخلاف تو دات وانجیل کے ،

ادران تعالی م سے بیان کرجکا ہے کہ اللہ کتاب کی یہ و دغیرہ نے اللّہ کی کتاب تورات کو بدل واللہ ، اوراہ یا بحض سے کتاب کی کہ کہ کے کہ یہ اللّہ کی جا سے ہے ، تاکہ اس کے عوض میں اسمیں حقیر معاوضہ لیے ، کیا متعالی باس کتاب و سنست کا جوعلم آبا ہے دہ تعین ان سے سوالات کرنے ہے نہیں دوکت ا بسی دیکا کہ دہ تم پر نازل ہوئے منہیں ؛ فعدا کی قسم ہم نے ان میں سے کہی کونہیں دیجا کہ دہ تم پر نازل ہوئے والے کلام سے بات میں سوال کرتا ہو، مچر تمعین تر بطری اولی ان سے ساوالا

ادر كتاب الروعل لجميدي صريث كامفوم يرب:

" بے مسلمانو اسم این کتاب سے کہی جہیے نے کی نسبت کیو کر او چینے ہو ؟ حالانکہ متحاری کتاب ایس ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہے متحالے بغیر جس الفرطیہ ولم بر اجر لفظ انزول کے لحاظ سے یا اللہ کی جانب سے خرویے کے اعتبار سے تازہ اللہ جدیہ ہے الکل نما لعس ہے جس میں کسی دو سری چیز کی قطعی آ میزش نہیں ہے ، جدیہ ہے الکل نما لعس ہے جس میں کسی دو سری چیز کی قطعی آ میزش نہیں ہے ، الشد نے اپنی کتاب میں میان کر ویلہ کو ابل کتاب سے خدا کی کتابوں میں تحرای و شبدیلی کردی ہے ، اور دعوی کردیا کہ خواک و شبدیلی کردی ہے ، اور اپنے یا تھوں سے یکھ لیا ہے ، اور دعوی کردیا کہ خواک

باس سے آکے ہے جائے اس کے عوض ہیں حقیر مواد مذہ لے لیں، کیا ہو علم می محمد ہوئی جہائی جہائی استفاد جہائے ۔ دو متم کوان سے برجھنے سے بنیس دو کتا اواس میں بہو ہے کی استفاد علم کی جانب اس طرح ہوائ ہوائی مورٹ کی استفاداس کی طرحت مجازی ہے جس طرح دو سکنے کی استفاداس کی طرحت مجازی اس سے مرائی تسم ہم نے کہی تخص کو بنیس دیجہ اکہ وہ تم سے اس جیز کی نسبت دریا فت کرتا ہو جو تم ہر نازل ہوتی ہو تم ان سے کس لئے ہو جے ہوج کے دریا فت کرتا ہو جو تم ہر نازل ہوتی ہے ، مجرحم ان سے کس لئے ہو جے ہوج کے مرائے ہوکہ دہ محرف ہے ہ

ستاب الاعتصام مي معاديه رسى الندعنه كا قول كوب احبار كي نبعت يه ب كدا.

" الرجه ده ال محدثين مي سب سے زيا وہ ہے تھے جوابل كتاب سے عدي

بیاں کرتے ہیں، گر اس کے ساتھ ہی ہم نے اُن میں جوٹ ہی پا اے و مطلب یہ ہے کہ منبطی اوقات وہ جو کچھ کہتے ہیں اس یہ مااس لئے غلطی کرتے میں کہ ان کی تقریبات کو میں اور تعبد یل کی جولی ہیں ، اس لئے اون کی جانب محدوث کی

نیک ملاء یہودیں شارکے جاتے ہی، ان کای کہنا کہ"اس کے باد جودہم ان میں جو

ائے میں او صاحت اس پروالالت کررہاہے کہ صحابے کا عتقادید مقاکر اہل کتاب ک

ک بیں موت بیں، اور حب سلان نے بھی اس قرامت اور اس اخیل کا مطالع کرے

ابل کتاب کار دکیاہے ، اس نے بیٹین طورس ان درنوں کا ایکارکیاہے ، اُن یک

سے بیشترکی الیفات آج یک موجود ہیں.

ت رینجیل من حرز من الا بخیل کا مصنف این مناب سے بات میں ان مشہور

الجياون كنسبت اسطرح كتابكه ١٠

سرانجیلیں دو یکی انجیلیں نہیں ہیں جن کودے کر سچارسول ہیج المیا اورجونداکی مائب سے الماری کھی تقین ا

كراس مذكوره إب ين إدن كمقاب كدا-

الدر حی انجیل تو صرف دی ہے ہوئے کی زبان ہے کل م

"ای پیس نے ان کو بی اطیعت فریب کاری سے دین سے تعلق محروم کروا ،
کو کراس نے ان کی عقلوں کو ایسا بودا یا گارجی طرح جا بسان کو بہلا یا جاسکتا
براس سے اس خبیش نے توریت کے نشاؤں تک کومشاریا ،

غریج : ان انجینون کاکیونکر انکار جود باب اور برس پرایک بندی فاصل کا فیصله بری ورمعند میزان آلی در نون کی تعسیر برون پرایک بندی فاصل کا فیصله بر جورسانهٔ آلی فران آلی در نون کی تعسیر برون پرایک بندی فاصل کا فیصله بر جورسانهٔ آلی فران قاری کے آخریں شافل ہے . انحوں نے بعین ملام پروٹسفٹ کو ویکھا کہ وہ دو سروں کے فلل بتانے کے سبب یا خور فلا نہی کی دجہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کرس لمان اس قرریت وانجیل کے متکر نہیں ، قومنا سب محمل کہ اس سلسلہ میں ملایا وقتل سے دریا فت کریں ، چانچها مغرب نے ہو جھا تو علمانے برکھا کہ اس سلسلہ میں ملایا وقتل سے دریا فت کریں ، چانچها مغرب نے ہو جھا تو علمانے برگر نہیں ہے جی کا ذکر و سران میں آبل ہے مشہور ہے ہم کو تسلیم نہیں ہے ، یہ دہ چیز ہے ہو برگر نہیں ہے جی کا ذکر و سران میں آبل ہے ، بلکہ بالیے نزدیک آنجیل دہ چیز ہے ہو برگر نہیں ہے جی کا ذکر و سران میں آبل ہے ، بلکہ بالیے نزدیک آنجیل دہ چیز ہے ہو بھی علیمان اس اس کر نازل ہوئی تھی ،

نوی عابل ہونے کے بعد ٹالٹ نے اس کوفیصلی شائل کردیا، اورعوام کی اسکاہی کے سلنے اس خط کو رسال مناظرہ کا جسسز دبنادیا تھیا ہے تمام ہذار آتا ان کے علما کا فتوی دھل سے علیار کے اُس فتوی کے مطابق ہے ، اور جن نوگوں نے بھی پادر رہوں کی گابوں کی تردید کی ہوخواہ وہ اہل سنست میں سے ہوں یاشدہ اس سلسلہ میں انتھوں نے مساحت میں انتھوں نے مساحت ماحت ماحت کا ماحت کا ماحت کا قول ہے۔

ا ماح رازی کا قول ہے۔

الممرازي ابن كتب المطالب لعاليه بمثاب لمنبوة كي قيم افصل جهازم فرماتي بن كريد.

امام قرطبی کا ارشاد :-

المام موصوف ابنى كتاب منى كتاب الاعلام بافى دين النصارى من الفساوو الله بام باب من فرات بين النصارى من الفساوو

"جوكتاب ميسائيوں كے بائتوں بين بيع جس كانام الخول نے آبخيل ركھ جوڑا كر وہ النجيل برگز نہيں ہے جس كا تذكرہ الله رنے حصنور صلى الشر مليد دسلم كى دبانى فرايا وَإِنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ فَسُلُ هُنَّى لِلنَّاسِ ،

پھرانھوں نے اس دعویٰ کی دلیل پیپٹیں کی ہے کہ واری نہ سنجیبہ ہے ، اور نہ غلطی سے معصوم سنے ، اور بئن کرامات کا اعفوں نے دعویٰ کیا ہے اُن ہیں کوئی بھی قلطی سے معصوم سنے ، اور بئن کرامات کا اعفوں نے دعویٰ کیا ہے اُن ہیں کوئی بھی قوائر کے ساتھ منقول نہیں ہے ، بلکہ سب اخبار آجاد ہیں ، اور وہ بھی جیجے نہیں ہیں ، اول اگران کی صحت مان بھی لی جائے تب بھی شام واقعات ہیں جواریوں کی سجائی پر ہرگر ، ولالت نہیں کہ شکتیں ، اور مذان کی نبوت پر ولالت کرسکتی ہیں ، کیونکہ انھوں نے ولالت نہیں کہ شکتیں ، اور مذان کی نبوت پر ولالت کرسکتی ہیں ، کیونکہ انھوں نے سینے بغیر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ، بلکہ علیما ساتھ میں کے مبائح ہونے ہے مدعی ہیں ، میرفر ماتے ہیں کہ وہ

ساس بحث سے یہ داختی ہوگیا کرجس انجیل کادعویٰ کیا جا تلب وہ قوات کے ساتھ منقول ہیں ہے، اور دائس کے نا قلوں کے معسوم ہونے پرکوئی دلیل موجود ہوں اس لئے نا قلوں میں خلطی اور تہ ہوگا امکان ہے، المذا ندا نجیل کی قطیعت البت ہوسے تھا۔ اور نظیم خلس اس لئے مذوہ قابل التفات ہے، اور نداسہ مدلال کے لئے قابل اعتماد ہے، یہ امراس کے دکے لئے ادراس میں تخریف کی صلا ہم کے لئے قابل اعتماد ہے، یہ امراس کے معنا میں کے لؤتی اعمت مار مذہونے کے لئے کا نی ہے، گر اس کے بوجود ہم اس کے چندمقالمات کا ذکر کرنا جائے ہیں، جن سے اس کے انگوں کی ہوجائی ہے ہیں، جن سے اس کے ناقلوں کی ہے پر داہی اور نقل کی ظلی واضح ہوجائی ہے ہوجائی ہے ہوجائی ہے ہوجائی ہے ہوجائی ہے۔ اس کے بدر انتھوں نے ان مقالمات کو نقل کیا ہے اور فرایا ہے کہ وہ اس کے بدر انتھوں نے ان مقالمات کو نقل کیا ہے اور فرایا ہے کہ وہ اس کے بدر انتھوں نے ان مقالمات کو نقل کیا ہے اور فرایا ہے کہ وہ اس کے بدر انتھوں نے ان مقالمات کو نقل کیا ہے اور فرایا ہے کہ وہ ا

المه ترجه، " اورانشے اسے پہلے لوگوں کی ہراست کے لئے تورات اورانجیل ا تاری " انتی

اسمحيح بحسث يربات والنح بوكئ كرنوبيت والخبل براع وسيس كاماك اس من وولول سے استدال ورست بنس ہے کیونکہ دولوں برمتوا ترہی ،اور و وقول میں مقربیت کا امکان موجمع ہے ، اوربعن سخ بعث شدہ کی ہم نے نشاندی کردی ہے ، چعرجب اس قسم کی تخریفیت و و فول کتا بول میں بھی واضح ہو<sup>ک</sup> نی او بوأن مے نودیک ست زیا و منظیم لٹ ن اور شہور ترین اور دیا عت کاشام کار ایں ، اوآب ان کے علادہ میسائیوں کی دومری کٹابوں کی نسبت خودر او ستام كر ليمية ، كما ان كى كيا بوزيشن سب ؟ جود آن كى طرح مشهود مير و منهود كي طسير حت منسوب میں بیٹسیٹا غرحوا ترجونے میں اور تبول مخریعت میں برکتابیں توریت و انمیل سے بڑھی محل ہوں گیء

يه كنائ مسلنطنيه سے كتب خان كو كما ي و دوس،

علامهستری کی داست :-

علام موصوف آئموں صدی ہے ہیں، ابن ایج کی جلدا دل می تبطیوں سے تبل كى قومون كى توايئ كے بيان من يوں كھنے إس كر ..

"بهوداون كاممان ب كرجو تورات بهايمه إس ب وه آميزش بإك روان برمکس عیساتیوں کا دعویٰ ہے کہ قوریت بنتیں جوہامے یاس ہے اس می کوئی تغیر

له این کتاب الاعلام جس سع على مد قرطبي كي خدكوره عباري لقل كي حلي بي ١٠ من تو بيت سبعين اس معمدادمنبور مفادى ترجر» قديم كا قدم ترين يوالى ترجه يوا دراس كوبقادى اس لت كتيب كريم مرى صدى قبل سيح بي اليعسز د مردادكا بن كى نوائن برير ولل سے سنزمترجين داورزيادہ محيح روايت كے مطابق بهتر، اسكندريہ سيے گزتے ادرا تنول نے مشرکہ کوریراس ترجہ کو مرتب کیا تھا بعدیں اس ترجہ کو ہے الی وگوں نے اپن باکس تسلیم کیا

ادراجنك كرزاجها أخذي رابر دازرتا يكامقاله

وتبدل واقع نہیں ہوا، اور بہودی اس کی نسبت اس کے علامت کیے ہیں ، سامری کے میں کران کی توریت ہیں ، سامری کے میں کران کی توریت ہیں وہ باطل میں اس کے میں کران کی توریت ہیں وہ باطل میں اس کے اس اختلات میں شک کو دور کرنے دائی کوئی چیز بہیں ہے ، بلکمزیر میں شک کو دور کرنے دائی کوئی چیز بہیں ہے ، بلکمزیر میں شک بڑھانے دائی ہی

که اگرائی ترج برد بردی کا کا ای اور ب ایکن عیسائیت کے ظہور کے بعد جب کلیسا نے اس جدیشن کا استخدار جرنسلے کریا تو بعد دی اس کے منکہ جدیئے ، د باتبل بید ندیک بہیں کہاجا سکا کہ استوں نے اس میں تو بعد کردائی تھی ،

یدا نکار محض کلیسا ڈیمن بی کہا ، د د اقبی میسائیوں نے اس میں تو بعد کردائی تھی ،

یدا کا محض کلیسا ڈیمن بی کہا ، د د اقبی میسائیوں نے دو اس میں تو بادائی ، یر بینس کے تہر سلوب یہ بی بیدا ہوا تھا، مشردت میں بیسائی ہوا، اور سینلام کے مگر سلوب یہ بیا ایک فرقہ مرق نید کا باتی ، یر بینس کے تبر سلوب یہ بیلی اس کے بیا ایک فرقہ مو ایک اس کے بیدا اور انسان بیدا ہوا ہے ، ایک میں بیسائی ہوا کہ اور خدا نے ہو منصف اور وہم ول تھا اپنے بیا ایک فرقہ مو کی اس کی ایک اور خدا نے ہو منصف اور وہم ول تھا اپنے بیدا میں جو ایک اور خدا نے بین میں تھا کہ بیسون تھی کی تعیل اس کو بیا تھا کہ بیسون تھی کی تعیل اس کو منسل میں بیس سمجھ مصرف ہوئی وہشت دائی ہوئی کے ایک اور خدا نے ایک کی بیس سمجھ مصرف ہوئی وہشت کا دو ایک ایک اور خدا نے ایک کی تعیل میں کا میں کا میں کا میں کی میں میں کا دو ایک کا دی کا دو ایک کا دی کا دو ایک کا دی کا دو ایک کا دو ایک کا دی کا دی کا دو ایک کا دی کا کا دی کا

اورا بن ویصان دالوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک انجیل ورجس کے عص حتے اناجیل کے خالف بیں ، آنی کے اصحاب سے اسس ایک علی و انجیل کر ج نساری کے عقائر سے شرق ہے آخریک خالعت ہے، ان کایہ دعویٰ ہے کہ میں حسے ، اوراس کے ملاوہ سب باطل بیں ، ان کے بہاں ایک انجیل ادرسے جن کا نام ایکس سیعین بر جو تلامس کی طرف نسوب ، اورعیسائی اور وومرے نوگ اس کے منکر ہیں، بھرجب اہل کتاب کے در میان اس دیہ مضديدانتلات ہے كہ اس مين و باطل ميں امت بيا زكر ناعقل ادريك کے بس میں نہیں ہر تو بھراُن کی جانب ہے اُس کی حقیقت ہے آگاہ ہمر نا 'امکن ہو، اور اس سلسلہ میں اُن کی کوتی باست بھی لائق اعتاد نہیں ہوسکتی <sup>ہ</sup>

تشفت الظنون عن اسام الكتب والفنون ميمهم هن في الجيل سح إب بي

یوں کہاہے کہ :۔

وبقيه حاشيه في الزشت ، بوكيا، مي منصف خداني عجم رسول بناكر مبيجا. اورين الأكون كوسي اور پونس کا سجابیغام سنا تا ہوں ، دہ مرة جرانجیں گو بخریف شدہ ما تا تھا ، او اسنے ایک انگ الجيل بنائ متى اجه وسجى النحيل كهنا عقاءاس شنه قد كے تنبعين زياده ترشام اور فلسطين آد تجدِ مغربيج علاقول ميں تھے برا ان سے منظام كا أن كا عوزم را، اور يكايت اعظم كے لئے خطره بنے بیرے، پھر اُن کاز ور لمکا برگیا، اور ساتوی صدی میں بد فرقته فنا نوگیادازانسا سیکلومیڈ یا بولیکا

سله اس کی سوانح اورعقا مذکابهین سشراغ نسین لگ سکا ۱۲

سكه " مان" ايران كامشهو فلسفي اور" افوي من منه ملك إنى جوسلات من بيدا بهوا عنها ، اس كا بكت تفاكم خداصرت روشنی کا خال ہے جس سے تمام بھلائیاں جم کیتی ہیں وائد مہرے کا نہیں جس سے تمسیم براتیاں بیدا ہوتی ہیں، یہ تینس ایک ساسک عیسانی عقامے سے بھی متعنق تھا، اور بائبل کی لعمن

" وہ ایک کا اب تن جس کو المدنے میسنی بن مریم علیدان الدم برنا ذن کیا تھا ہ بچھ ایک الوبل عباریت میں ان الاجیل اربعہ کے اصلی ابنجیل ہونے کی تر دیدک ہی ادر کہا ہے کہ ہ

" عینی جو انجیل کے کرآت تھے دو ایک می انجیل تھی، جس میں اختطات و تناف مرکز نہیں تھا، ان عبدایوں نے اللہ برا دراس کے بیغیر میسی علیہ اسام رجونی ہمیت رکھدی ؟

ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ الیہو والنصاری کے مصنعت کے بس کہ ،

" بہ قوریت ہو میرودوں کے ہا عنوں میں ہے اس بی اس قدر کی میں اور تولیت

ہاں جانی ہے جو ہا ہرین علم ہے جبی ہوئی نہیں ہے، اُن کونوہ ہا بیتین ہے کہ یہ

مخرافیت اور اختلاف اُس قوریت میں ہرگزندتھا ہو موسی علیہ السلام ہے تعدا نے

ازل کی تھی اور در اُس انجیل میں تھا جس کو سینے علیہ اسلام ہر اول کیا گیا تھا،

الا ہرہے کہ جو انجیل عیاق ہر اُول ہو کی تھی اس میں اُن کو سول دیتے جا اِن کا

واقعہ کی کورج جو ہوسکتا ہے ؟ اس طرح جو ہر تا قوان کے سا تھ کیا گیا ، یا تین و و

بعداُن کا تجرسے زندہ ہو کر بھل آنا وغیرہ و فیرہ جو در حقیقت عیسائیوں کے

بعداُن کا تجرسے زندہ ہو کر بھل آنا وغیرہ و فیرہ جو در حقیقت عیسائیوں کے

اکا برکا کلام ہے یہ

پرکتے بی کہ ۱۔

"بهست علمارا مسلام نے اس کی بیتی اور تفاوت و اختلات کو واضح طور پر بیان کیاہے ، اور آگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا اور اس سے زیادہ اہم اور خردری آبیں بیان کرنانہ ہوتیں تو اس تسم کی کانی مثالیں بیش کرتے ہے اور جوصا حب بھی ہاری کتاب کے باب کا مطالعہ فرائیں گے اُن پرہا ہے دیوی ک سچائی روزروش کی طرح سایاں ہوجائے گی، صرورت نو مذبخی کہ اس باب ہیں مزید اور کچے لکھا جائے۔ گربھن مصارح کے بیش نظر دومزیرمغالطوں پرروشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں:۔

## دومغالط

علاد پروسٹنٹ عوام کو قریب دینے کے لئے مہی کبی یہ دعوی کرتے ہیں کہ بہا اور د وسری صدی ہیں ان انجیلوں کی سندموجودہ اکیونکہ اس کے وجود کی شہادت روم کے بڑے یا دری کلیٹ اورا گئاشس دغیرہ نے دی ہوان دول است روم کے بڑے یا دری کلیٹ اورا گئاشس دغیرہ نے دی ہے جوان دول است میں سے جوان دول است میں سے جوان دول است میں ،

دوسرے یہ کہ مرتب نے اپنی انجیل پطرس کی اعاضت سے اکسی ہے اور اوت اسے پہنے میں مدوسے اپنی انجیل بیطن اور پولس دونوں صاحب الها ستے اس سے یہ دونوں انجیل اس کا ظسے الهامی قراد باتی ہیں ،
مسلے مرف انجیلین اس کا ظسے الهامی قراد باتی ہیں ،
مسلے مرف الطہ کا جوائے :۔

یہ ہے کہ ہمالے اور عیسائیوں کے درمیان جس سندکا جھگا اہے اس سے
مراد سند تصل ہے ،جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عبرانسان ایک یا چند
واسطوں مے کبی درس معرف میں اس کایہ قول نقل کرے کہ نالال کتاب منالال
عواری یا فلال مغیر کی تصنیف ہے ،اور میں نے پوری تلب اس کی زبان سے خود
من ہے ، یااس کہ کوئی مشنائی ہے ،یایہ کراس نے میرے سامنے یہ اس رادیا کی

محاب میری تصنیعت بی اور اُس داسطه با داسطون کامنترانتاص بوزا طروری بےجنی بردابت می تنام شرطین میں بول ،

اس کے بعد ہادا کہ معنیاں کے معنیاں تک میسائیوں کے باس ہرگز موجو ونسیں ہو،

عدی کے شروع سے الاجیل کے معنیاں تک میسائیوں کے باس ہرگز موجو ونسیں ہو،

ہم نے متعد و مرتبہ اس سے معنیاں تک مطالبہ بھی کیا ، اور خودان کی اسناد کی کتابوں

ہم نامان میں کیا ، گرافسوس ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام دہے ، جکہ ہزوری تنسر کی سے کہ اس مناظرہ میں میا عدد میں کی کہ ہما ہے باس اس تسم کی سے داس سے موجوز ہیں سے کہ ابتدائی میں مدہ ایوں میں ۱۹۲۷ سال تک بوجے اوٹ بیش آتے ہے اس لئے بیست خدودی باوری کی بین اس کے ایم دوسری صدی

ہم اس تخیبنہ اور اندازہ کا اکارنہیں کرتے ،جن کی بنار پر بیہ صفرات کتب قدامی اور نہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کارو ان کے مسنفوں کی مارون کمان وا نوازہ اور قرائن سے نسوب نہیں کرتے ، بلکہ ہما را کو ان کے مسنفوں کی مارون کمان وا نوازہ اور قرائن سے نسوب نہیں کرتے ، بلکہ ہما را کہنا توصرون اس قدر سے کو فان اور تخبید کوسسند کا نام نہیں دیا جا سکتا، جیساکہ آپ کو فصل منہ رہ میں معلوم ہو جیکا ہے،

رہم کواس بات کا ایکاریے کہ کے گنابی دومری صدی کے آخر یہ تیمری صدی کے میں اس کا ایکاریے کہ کے گئی تیس کو ان بی موزعت کے جانے کی میں میں اس ناقص طریقے سے مشہور ہوگئی تیس کر ان بی موزعت کے جانے کی

اله جب مسنفت كا بادرى فلاتر سع ملهو دمناظره بوائفا . توفند رك جانب إدرى فررج بطورمعا وفقر بعد الله جب من الله المراد الترمليد كاطرف مع واكثر وزيرخان ما حب مروم ١١ تق

پوری مناش بانی جاتی ہو، ایس اقص شہرت کا ہم اعترات کرتے میں جیسا کہ بات ہی عنقر میب معلوم ہوگا، اس موقع برہم کلینس اور آگئاسٹس کا کہا چھا بھی بیان کرتے ہیں است یا کہ کیفیست پولے طور پر وانتے ہوجائے ، سنتے ؟

سيكليس كاخطاناجيل سي اخوذري

مشہور موبی ولیم میورنے مال می کو ترج دی ہے ، اور مفتر للار و نر نے مال میں میں کو ترج دی ہے ، اور مفتر للار و نر نے مال میں کو ترج دی ہے ،

ہم اس اختلات سے بھی قبلی نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نطاکا سالی تحریر عیسانی دعود سے مطابق ہر جال ملا ہے متبال دعود سے مطابق ہم جا اس کے بعض جنول سے کسی ایک انجیل کے بعض جنول سے کسی صفحہ ن میں متعدا در موافق ہوگئے ہیں ،جس کی وجہ سے عیسائی زہر دستی یہ دعو لے کر بیٹھے کہ یہ جلے اس نے انجیلوں سے نقل کئے ہیں ،

ا۔ بعض مضایس کے استحامی نقل کرنالازم نہیں آتا، دردہ یہ بات الازم آسکی

کران اوگوں کا دعویٰ ہجا ہوجائے ،جن کو برد کسٹنٹ فرقہ کے اوگ لمحد سے بی ، کیونکران کا دعویٰ یہ ہم کونکر ان کا دعویٰ یہ ہوجائے ،جن کو برد کسٹنٹ فرقہ کے اوگ لمحد سے بین کر کھوا ان حسن کی تعلیات لفل آئی بیس. وو مکماراور بُت برستوں کی سمتابوں سے منقول ہیں، اسمبومو کا مصنف کہتا ہے کہ ،۔

البخيل من احسنها في فاصله كي جرتعليم موجود عنه اورجس برعبسا ينور كوبرا از يه وه والله لفظ كنفيوس كركتاب الاخلاق سد منقول عيجروال عربيع عدوه والال قبل گذراہے، مشلة اس كى كتاب كى خلق ٢٢ يس يوں كماكيا بركة؛ دو سرے كے ساتھ وہی برا او کر وجس کی اس سے اپنے لئے توقع مکتے ہو، اور اتم کو صرف اس فلن كى صرورت ہى، كيونكرية تام احسلاق كى جرشب، خلق منراه يى ہے كه إينے وشن كى موت الكوركيو كدية واست ب كارب وجب كداس كى زند كى حداكى تدرست میں ہے و علی بنبر ا میں ہے کہ اُ ہا ہے لئے شمن ہے ا حراض کر اُ ابغیر انتقام لے ہوتے مکن ہو، اور لمبی خیالات ہیشہ ترسے نہیں ہوتے ؛ اسی تسم كى اورمېرت سى عمر فصيمنين مندوستان ويونان كے حكارك اور موروش ۲ ، الرئیس ان الجیول سے نعل کرتا تواس کی نقل پر سے مضمون میں اصل کے مطابق ہونا جاہے، گرایسا نہیں ہے، بکداس نے کی جگدا سجیلوں کی مفالفت کی ہو، براس امرک بڑی دلیل ہے کہ اس نے ان ابنیلوں سے نعل نہیں کیا ، او راگر اس کی

مله دن ابرازم کے حامی افراد جوائے آب کو آزاد خیال اور حقولیت بند Rationalist کیتے ہیں اللہ کنفیر شسس و Confucions ما اضلاقیات کا شہور فلسفی جو مین کے فرہد تر اللہ کا تنہور فلسفی جو مین کے فرہد تر احت اللہ تربیح انزا نداز متعا، و بدائش ملائے۔ ق، و فائن مسئلہ ق، اس کی نسبت سے میں کے سابق نظریہ حیات کو مسئیو شرم میں ام ان کی سابق نظریہ حیات کو مسئیو شرم میں ام ان کی سابق نظریہ حیات کو مسئیو شرم میں کہا جا گاہے ، ۱۲ تقی

نقل ابت بھی موجائے تو ہوسکتاب کراس نے ان چارا بخیار سے بجائے اُن جمیلا سے نقل کیا ہوجو اس کے عہد میں مردج تقییں ، جنا مخد اکہا دن نے اس جلے ہار اُن سے اس جلے ہار اُن سے اس جلے ہار اُ

۳ ، یرشخص تا بیبن میں ہے ۔ اور شیع کے اقرال واحوال ہے اسس کی دا تغیب مرقس ولوقا کی واقفیت ہے کم نہیں ہے ، اس کے خانب ہی ہوکو اُسے مرقبہ اخیاں سے نقل کیا بیوگا جوائی کے مجامعے خودان روایات نے نقل کیا بیوگا جوائی کے میجامعے خودان روایات نے نقل کیا بیوگا جوائی کے میجامعے خودان روایات نے نقل کیا بیوگا جوائی کے میں اس امرکی صراحت ہو تی سے کہ میں نے نقل کی ہے ، کی ہے تو یہ دعوی بلائم میں موجودہ صورت میں تطعی ہے کہ مل ہے ، کی ہے تو یہ دعوی بلائی میاریت ہے ، ماس کے عدد کی رہایت ہے ، نقل کرتے ہیں . ۔ کی میکی میکی عباریت ہے ۔

مرشنی بینی سے بحث رکھتاہے اس کومین کی دمیت پرعل کرنا جاہتے "
مرجو سی کا دعویٰ ہے کہ کھیں نے یہ فقر دانجیل ایوحنا باس آیت ہ اسے نقل کیا کہ
آیت مذکورہ یوں ہے کہ:-

المرائم ہوے بہت درکھتے ہو قومرے محوں برعل کردگے ؟
دد نول عبار توں کے معنمون میں ہو مناسبت پائی جاتی ہے جولس و یا حب فروق میں
اس کی بنار پرنقل کا دعویٰ کیا ہے ، اوراس سنسرق کو نظرا نداز کردیا ہو دونوں میں
نایاں ہے ، یہ دعویٰ محض بہت وحری ہے ،جس کی دجہ چھے اسبب کلاش ....
میں کتب معلوم فرا کھے ہیں ، بلکہ بیبات سرے سے فاندہی کیونکہ آپ کومعلوم ہوجکا
ہی کہ اس خط کار مال محرر جلوا قوال کے بیش نفا ملا ہے جس متجا وزنیس ہوسکتا ، حالا کم

خوداُن کی دائے سے مطابق انجیل اوحاً مشہ میں مکھی گئی ہے ، بجر بی نوت واس انجیل سے کیونکومنقول ہوسکتا ہے ؟ مگرمسند تا ہت کرنے کے جنون نے اس بطل وہم می مسب تلاکر دیا ،

اس كے خط كے بات يں ہے كم :-

افرح المعتدى نے المار الم المرح كرتے بي ، كيونكر أور العتدى نے اللہ اللہ المار المعتدى اللہ اللہ المار المعتدى اللہ اللہ الم معقلندانسان ابن عقل برناز بيس كياكرا، اور خداد ندمير كرد الفاظ يا دكرنے چاہتيں بوا محول نے بردبارى اور جاہدہ كى تعليم كے وقت كى الفاظ يا دكرنے چاہتيں بوا محول نے بردبارى اور جاہدہ كى تعليم كے وقت كى خطا سے ، اين تم دو سروں بردم كرد ، اكار تم بردم كيا جائے ، تم دو سروں كى خطا

معافت کردہ آگہ تھاری خطاہ درگذری جانے ، جیسا کہ تم دو مردل کے ساتھ برآ اُدکر دیئے وہ ت تھائے ساتھ کیا جانے گا، جیساتم دو مرول کو دو گے ویسائی مزکو د ماحلت گا، حیسا کرد ہے ویسا بحر دہے ، جیساتم دو مرول پرزتم کھاؤگے مزم رحم کیا جانے گا ، جس بیانہ سے تم دو مردل کو ناب کرد دیگے اُس بیا ہے۔ مزم کو ناب کردیا جانے گا ہو

عیسائیول کا بوئی ہے کو کلینس نے بیرعبارت ابخیل اوقاکے باب آیت ۲۹، ۲۹، ۳۸، ادر ابنجی می کے باب آیت نمبر ۱ و۲ و ۱۱ست نقل کی ہے ، اور اوت کی عبارت اس طرح ہے کہ :۔

تجیسا تھا را باب رحم ہے تم بھی رحم دل ہو، جیسب جوتی مذکر و، تفداری بھی جس جس جوتی مذکر وہ تفداری بھی جس جس جوتی مذکل جائے گا ، بحر م مذتھ بھی جس جر ان بھی جس جائے گا ، اچھا بیانہ خلاصی دور تم بھی خلاصی از کے ، دیا کر د، تعیس بھی دیا جائے گا ، اچھا بیانہ داب را در بلا بلاکر اور لبریز کرکے تھا کہ تجھی ڈالیس کے ، کیونکہ جس بانہ داب را در بلا بلاکر اور لبریز کرکے تھا کہ تجھی ڈالیس کے ، کیونکہ جس بانہ سے تم ناہتے ہواسی ہے تھا ہے لئے نا باجائے گا ، (آیات ۲۳ تا ۱۸ تا) اور متی کی عمادت یہ ہے :۔

انعیب جول مذکر دکر تحداری بھی عبد بوئی نری جائے اکیو کم جرط سرح تم عبد جولی کرتے ہواس طرح تھاری بھی عبد جولی کی جائے گی اور بس بیانے سے تم ایتے ہواس سے تمالی واسط ناپا جائے گا "رباب اآبت اوم) ادراآبت ۱۲ میں ہے :-

"بس بو کوئم باست بوک نوک متعالیے سا عدری وی تم بی اُن کے متاکرد

كيوكد توريت اوربيول كي تعليم يهي ع

تىسرى عبارت:

اس مے خط کے باب ۲ مم میں یوں ہے کہ:۔

"فدات مسيح كے الفاظ يا وكرو،كيونكماس نے كہاہے كه اس انسان كے لئے برائي اور بلاكت، رجس سے مناه صا در ہو، اس كے لئے يہ بہتر تفاكم و د بريدابى مذہوا ، برنسبت اس كے كمان لوگول بيس سے كسى واذيت دے بريد بريدابى مذہوا ، برنسبت اس كے كمان لوگول بيس سے كسى واذيت دے بريد ميرے برگزيده بيس، اس كے لئے برا جھاتھا كما اپنے حلى بريكي كا بيتم الحكالية اور دريا كے جمنور ميں ودب جاتا، برنسبت اس كے كم ميرے حجو سے بچو ل كو دريا كے جمنور ميں ودب جاتا، برنسبت اس كے كم ميرے حجو سے بچو ل كو الله ميرے و بوستے بچو ل كو الله ميرے و بوستے بيوں كو الله ميرے و بيدا بي الله ميرے و بيدا بي الله مير الله بي الله بي الله بينسبت الله بينسبت الله و بيدا بي الله بينسبت الله كار مير الله بينسبت الله بينسبت

عیسانیوں کا دعویٰ ہے کہ کلینس نے یہ عبارت انجیل متی کے بالب آیت ۱۹۲۰، ارد باب کی آیت ۲سے ، اور انجیل مرقس باق آیت ۲۴ سے ، اور انجیل لوقا باب آیت ۲سے نقل کی ہے ،

اوريه آيات أس طرح بن:

الجیل متی بات آیت مهم کے الفاظ یہ میں ا

"ابن آدم توجیهااس کے حقیم لکھا ہے جاتا ہی ہے ،لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے دسسیلہ سے ابن آدم کم دایا جاتا ہے ،اگروہ آدمی بیدانہ ہوتا قراس کے لئے اچھا بوتا ہے

اور باب آیت ۲ یں ہے کہ :-

انجو کوئی ان جو ٹول یں سے جوجہ برایان الات بین کسی کو تھو کر کھلا آ ہے ،

اس کے بے یہ بہترے کہ بڑی کی کا بات اس کے علی میں اٹھا یاجائے، اور گہری سمندر میں ڈورد یا جائے م اور انجیل مرتس باق آئیت اسم میں ہے ہ۔

ہوکون ان چو آوں میں سے جو جو پرایان اسے جی کسی کو مٹوکر کھلات اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی کا پلٹ اس کے تلے جی لٹکا یا جانب اور وہ سمندر میں بچینک دیا جات ہ اور انجیل لوقا باک آیت ایس ہے :

آن جوڈن یں سے ایک کو شوکر کھلانے کی برنست اس سے کے پینید جوٹاکہ بیٹی کا پلٹ اس سے محلے میں افکا یا جاتا ، اور وہ مندر میں بعین کا جاتا ؟ لارڈونر آپنی تفسیر طبوع سلام او کی جلد اصفی ہے تا بیں کلینس کی عباست اور انجاول کی عبار میں نقل کرنے کے بعد یوں کمتاہے کہ :۔

میں نے متعدد الجیلوں کے الفاظ مقابلہ میں نقل کرنے ہیں، تاکہ برخض ای میں میں میں میں میں میں میں اوقا مرج بہوان ہے ، محرمام دائے یہ ہے کہ اس عبارت کا آخری برد الجیل لوقا اللہ ایت اے نقل کیا گیا ہے ،

کلینس کے خطا کی ندکورہ و و فول عبار میں ان عیسائیوں کے خیال میں جن کو اندکا دعویٰ ہے مست بڑی عبار میں ہیں، اس لئے بیلی نے ان و و فول پر اکتفار کیا اور ایکن یہ دعویٰ باطل ہے، کیو کہ آگر وہ کسی آنجیل سے نقل کرتا تومنقول عمند کی منر و رقص تر کرتا ، اور اگر صواحة نه کہتا تو کم اذکم بقیہ عبادت کو نقل کرتا ، اور اگر یہ مکن نہ متعا تو کم اذکم نقل کردہ عبارت معنوی کی اظ سے پورسے طور پر منقول عنہ کے مکن نہ متعا تو کم اذکم نقل کردہ عبارت معنوی کی اظ سے پورسے طور پر منقول عنہ کے

کے مطابق قوموتی ، طالانکہ ان میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے ، بچرکیو کر نست کی احتال میں ہم مرکبات کی احتال میں اور دونوں عبین اور دونوں عبین ملیا سے کہ کی اس سے مرکبات سے مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مر

اوراگریم نقل محرسلیم بی کرلیں تو یہ کرسکتے ہیں کہ اس نے یہ و دنوں عباری کسی دور مری ایجیل سے نقل کی ہیں جس طرح بیشیمہ سے مالات کا ایک نقر وایک میں جس طرح بیشیمہ سے مالات کا ایک نقر وایک میں جیسا کہ کہا ران کے کام سے علیم ہوچکا ہے ، جیسا کہ کہا ران کے کام سے علیم ہوچکا ہے ، جیسا کہ کہا ران کے کام ایستے ہوئے اعتران کیا ایک اعتران کیا ایک اعتران کیا اور وقول اس نقل نہیں کیا ، لارو ترف این تغیری حبالدیں ان دونوں عبارتوں کے بائے یں کہا ہے کہ ،

مم رئسلم سے بی کرمینی تیوں انجیلیں اس المان مان سے بہلے الیعت

ہو جک تغییں ، کھرا اُرکلینس اُن نقل کرے توبیہ بات مکن ہو، اگر ہیر لفظ وعبار میں ہوری مطابقت مذہوء گریہ باست کہ اس نے واقعۃ نقل کی سے اسس کی خیت آسان نہیں ہو کیونکہ یہ شخص انجیلوں کی الیعث سے تبلی بھی ان مالا سے بخ لی وا قعت عقا ، اور الجیاوں کی الیعت کے بعد بھی یہ جوسکی ہے کہ جن حالات سے وہ بخولی وا تعث مقاان کا بیان اور تدکی البخیدں کی تالیعت سے سلے کی عادت کے مطابق النجیلوں کی طرعت رجوع سے بغیر کرتا ہو، ال دونون صور توں میں انجساوں کی سیائی کا یعین تازہ ہوجا آے، کیونکہ رجوع کرنے کی صورت یں توظا ہرہے ، دوسری تکل میں مجی الجیلوں کی تصدیق نایاں ہوتی ہے ، کیونکہ اس کے الفاظان کے موافق میں ، اور دہ اس درج مشہور ہو مل کی میں که ده خودسی اود گرخنس دایے مجی اس کا علم دکھتے۔ تھے ، ادرم کویہ لیستین يدا ہوجا تاہے كرائجيل كے مؤلفي في مشيح كے دوالفاظ ليكے إلى جن كى جى تعلیم اسے خدا وندنے برد باری اور ریاصت سیمنے سے وقت دی تھی، اور یہ الفاظ کمال اوب کے ساتھ محفوظ کتے جانے سے لائت ہیں، اگرچ بہاں وشواری برالیکن اس کے باوج دمیراخیال ہے کہ اکثرا فامنیل کی رائے میکارک کی آگ سے موافق ہوگی ، البتہ کتاب الاعمال انٹ آبست ۳۵ میں مقدس بونس نے يلعبوست كيسككما

> آورفدا وندلسوع كى إلى يادركمنا جائي كداس في خودكهادنيا ليفت مهارك برو

ادر جي كويفين ہے كہ عام طور برب إست تسليم لى كئ ہے كہ قولس نے يہ قول كيى

معنوب نقل بہیں کیا، بلکدائن سی الفاظ کو بیان کیا ہے جس ساس کو اور دوسروں کو وا تعنیت میں، محراس سے بیرلازم نہیں آپ کر میشدر جوع کاطرافقہ میں بھی اجام اسطے مرافقہ کا اسطے مواقع کا اسطے مالی کو معلوم ہے کہ اور کا کا اسطے مواقع کی استعال کیا ہے، اور فالب بلکہ یعنین ہی کہ دو تعمی ہوتی انجیلوں سے بھی نقل کرتا ہے ؟

اس کے کلام سے ظاہر ہو تاہے کہ عدائی علماء کواس امر کا بخت لیتین ہمیں ہو کہ کہ عدائی علماء کواس امر کا بخت لیتین ہمیں ہو کہ دو مورت انجیاوں کی محض بنان کی ہزر پر کرتا ہے ، باقی یہ کہنا بالعل غلط ہے کہ ہمر دوصورت انجیاوں کی سیائی تابت ہوتی ہے ، اس لئے کہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ جو طسسرح مو تفیین ایکی نابت ہوتی ہے ، اس طسسرے انجیان نے اس مقام میک کھام کو کی بیتی کے ساتھ نقل کیا ہے ، اس طسسرے دو مرے مواقع پر مجی نن کی نقل اس طرح ہوگی ، اورا قوال میں کے انحوں نے جہنے کو انحوں نے جہنے کو انحوں نے جہنے نا کہ نقل اس طرح ہوگی ، اورا قوال میں کو انحوں نے جہنے نقل ہیں کیا ہوگا ،

اوراگرہم اس سے قطع نظری کرلیں تو بھی یہ کہا جائے گا سکھینس کے کلا) ،

سے یہ بات لازم آئی ہے کہ ان انجیلوں کے یہ جلے مسیح کا کلام ہیں، گریہ ہر گرالازم ،

ہیں آ تا کہ ابجیلوں کا پورا بیان اور نظل اسی قیم کی ہے ، کیونکہ ہی ایک قول کی ،

شہرت سے تمام اقوال کا مشہور ہوتا طروری نہیں ہے، ورمذ لازم آئے گا کہ دوہری جھوٹ انجھوٹ اس وجہ سے بھی مانی جائیں کہ کی تقرب کے بعض فقری ان سے موافق ہیں،

ادریہ بات بھی غلطہ کہ پولیکارپ مجی اس اربقہ کوستعال کرا ہے ،

کیونکہ بیرخض بھی کابنس کی طرح حوار اول کا تابعی ہے،اور ودنوں کی پوزائین ایک ہوا کہ اس کا ناجیل سے نقل کر ناظری خالب کا درجہ حامل ہندیں کرتا، چہ جائیکہ بقیب نی ہوا بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کی پوزیشن اس طرافقہ کے ہتعال سے وقت مقدس پونس جب ہو ، ہو اسکتا ہے کہ اس کی پوزیشن اس طرافقہ کے ہتعال سے وقت مقدس پونس جب ہو ، اسکا شیس سے خطوط اور انکی حقیقت ،

کلینس کی پوزئین واضح کرنے کے بعد جوست بڑا شاہر تھا اب و وسے رشاہر اللہ میں است مقابر اللہ میں کا البی ہے، جوالطا کید کا استقت تھا، اللہ میں کا عال سنے، یہ خص بھی حوار یوں کا البی ہے، جوالطا کید کا استقت تھا، اللہ اللہ تعلیم کے مادا یں کہنا ہے کہ ا

" ان جین اور جیره م نے اس کے نایاب خطوط کا ذکر کیا ہے، ان کے نادا کی درست بنطوط بھی اس کی طرف خسوب ہیں ، جن کی نسبت جہود ملیا ہی وات بہ ورست بنطوط بھی اس کی طرف خسوب ہیں ، جن کی نسبت جہود ملیا ہی وات ہے یہ ہے کہ وہ جعنی ہیں ، میرے نزدیک بھی ظاہر یہی ہے ، ان سائٹ خطوط سے داو نسخ ہیں ، ایک بڑا ، ورسسرا چوٹا ، اورسواے مسٹر وسکن اور و یا بیا واس کے تبدین کے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخ ہیں احدا فرکیا گیا و و یا بیا واس کے تبدین کے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخ ہیں احدا فرکیا گیا اور و یا بیا واس کے تبدین کے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخ ہیں احدا فرکیا گیا اور و یا بیا واس کا تبدین کے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخ ہیں احداث کی جانب خسوب کمیا جلسکے ،

یں نے بڑے خورے ان دونوں کا مقابل کیا ہے جس سے معب کویہ منکشف ہواہ کہ جوٹے نسخہ کو الحاق اور زیادتی سے بڑا بنادیا کیا، یہ بات بسین برکہ بڑے کو صدحت واسقاط کے ذورجہ چیوٹا کرلیا گیا ہو، متقدمین کے بسین برکہ بڑے کو صدحت واسقاط کے ذورجہ چیوٹا کرلیا گیا ہو، متقدمین کے

منقولات میں برنسبت بڑے کے جھٹے کے زیادہ موافق ہیں۔

اب بيسوال إقى ره جامات كرجون نصر ك خفر طاكيا واتعى كاكتس کے لکھے ہوئے ہیں انہیں اس میں بڑانزاع واختلات ہے ابڑے بڑے محققوں نے اس باب میں اپنے اپنے قلم کے محورے دوڑات ہیں، فراتین ك توريات و يحف مح بعد برسوال ميرے نز ديم بيميده بوگياہ ،انسبت میرے نزدیک یہ ات واضح ہے کریخطوط وہی ہی جن کو یوسی بی فرج او اور جو آریجن کے جدمی موجود تھے وان کے بعض فقرے اگنامیٹس کے دور کے مناسب بنیں ہیں ، اس بنا۔ پرمناسب یہ ہے کہم یہ خیال ایم کرلیں کہ ہے فترا انحاتی میں ، نہ یہ کہ ہم تمام خلوط کوان مجت فعت رول کی وجہ سے زوکرد-بالخدوص نسون كى قلبت كى صورت بي حب بين بم مسبقلابى ، اورجى طرح فندقهٔ ایرین سے میں شنس نے پڑے نسخ میں اعذا فہ کر دیا تھا، اسی طب ح مکن ہے کہ اس منسرقہ سے مجسی شخص نے یا دمیندار وں میں سے سی نے یاور نو میں کری شخص نے مجوثے نسخہ اس مجمی تصرف کیا ہو، آگر جے میرے نزد کیا۔ اس

تصرف ہے کوئی بڑا نقصان واقع ہیں ہوا ا

مبتی بیلی ماست بر راکعتلب که:-

یکوسٹ تران میں اکنائس کے بین خطوط کا ترجیسریان زبان میں بایا با تحارجی کرکیوری من نے ملبع کیا تھا، اور یہ بات قریب قریب بقینی ہے کہ

سله فرقة ایرین ، وه منسرة جوآر بیس کا بیر دمتها، ادراس کے عقائد توحید کی طرف مانس تنے ادرجے نیقید کی کونسل میں روکیا گیا ، محموث خطوط جن کی اصلاح آئی نے کی مخس ان میں اعاق موجود ہے ؟
عیسانی علمار کی ان عبارتوں سے چند باہیں ابابت ہوتی ہیں ،۔

۱۔ ان سات خطوط سے علادہ باتی تام خطوط تام علمارسی سے نزد یک جب ل بیں ، اس سلتے یہ خطوط غیر معتبر ہوتے ،

بیں ، اس سلتے یہ خطوط غیر معتبر ہوتے ،

یں ، اس سے یہ سول پر ہر ارسے،

اللہ خطوط کا بڑا انسخ بھی سواے مسٹروسٹن اور اس کے مبعن متبعین کھیے

زویک جلی اور محرّف ہو اس لئے دہ بھی لائن اعتبار نہیں ہے،

سر جبوٹے نسخ بی زبر دست اختلات پایاجا گاہے، کہ دہ اس کے مطابق اور دونوں جانب بڑے بین زبر دست اختلات پایاجا گاہے، کہ دہ اس کے مطابق اور دونوں جانب بڑے بڑے محققین محتے ہیں، اس لئے منکرین کے قول کے مطابق یہ نسخت بھی غیر معتبر ہے، اور جو لوگ اسے اپنے ہیں اُن کے قول کی بناء پر بھی اس میں بخواہ تحراف کے اسے اپنے ہیں اُن کے قول کی بناء پر بھی اس میں بخواہ تحراف کے ایس کو لی جو، اس لحاظ سے بہت ہی قابل اعتبار بور یا در دونوں ہیں سے کو لی جو، اس لحاظ سے بہت ہی قابل اعتبار میں اس می اور دونوں ہیں سے کو لی جو، اس لحاظ سے بہت ہی قابل اعتبار میں دونوں ہیں سے کو لی جو، اس لحاظ سے بہت ہی قابل اعتبار میں سے کو لی جو، اس لحاظ سے بہت ہی قابل اعتبار میں ہے۔

نيل ۽

یتن کی جانب کردی گئی، آرم کلارک ابنی تغییرے مقدمہ میں کمتاہے کہ :
دہ اصل تعند پر جو کمیشن کی طرف نمسوب متنی دہ معددم مربو جی ہے ، ادرج
اب مسوب کی جاتی ہے وہ علما سے نزد کمی مثکوک ہے ، ادرال کا شک

اوراگریم به بات فرص بھی کولیں کہ یہ خطوط اگفاسٹس ہی سے بین شب بھی کوئی فا مُرہ مذہ ہوگا، کیو کہ جب او بین الحاق جوجکا تو ان خطوط ہے اعتاد اُ ہو عمل ہجر جس طرح اُن کے بعض فعرے عیسا نیوں کے نز دیک الحاتی بین اسی طرح مکن ہوکہ وہ مستندیں وہ بھی جل دو مستندیں وہ بھی جل دو مستندیں وہ بھی جل مرس اوراس تم کی بتیں اُن لوگوں کی عادات سے مستبعد بھی ہیں، یوس بیں اوراس تم کی بتیں اُن لوگوں کی عادات سے مستبعد بھی ہیں، یوس بیں اور سی بین اُن اُن کوئی کی عادات سے مستبعد بھی ہیں، یوس بیں اور سی بین اُن کی گاب رائع بی ہم ہتا ہے کہ اُد

مرکورتھیہ کے استعن ویون سس نے کہاہے کہ میں نے دوستوں کا درخوا پر کھوات کھے ہیں، ادران سیاطین کے جانشینوں نے ان کو گندگی ہے ہمرہ یا، اجمن اقوال کو بدل دالا، ادراجمن کا امنا ذکر دیا، اجمن اقوال کو بدل دالا، ادراجمن کا امنا ذکر دیا، جس سے بحد کو دوسل کی کہ بنجا، ادراس لے آگر کمی خص نے ہالی خوا و ندکی مقدس کی اوں ہی اس ان کا ادادہ کیا ہو تو کوئی تجب نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ لوگ ان کی و س

ک ایجیل طین اے ڈائیا عمر از کے طیعات اور ان ایک کا استان کے ایک ان ایک کا استان کے ایک ایک کا استان کے ان ایک کیا تا اور ان ایک کی مینل کا متنا ہے ۔ ایک کیسا کے لئے جاروں ان جیل کو اکٹا کرکے تیاری کیا تا اور ان ایک استان میں کہ یہ ہوتائی زبان میں تھا یا سریان ہیں و دیماری کتب مقدمه میں ۱۳۸ میں اس بات کا علم نہیں کہ یہ ہوتائی زبان میں تھا یا سریان ہیں و دیماری کتب مقدمه میں ۱۳۸

آدم کلارک اپنی تفسیر کے مقدمہ میں کہنا ہے کہ ا۔
"آریجن کی بڑی بڑی تصانیف نا بید ہو بھی ہیں اس کی بہت سی تفسیری موجو و میں ہیں ، اس کی بہت سی تفسیری موجو و میں ہیں ، اس کی بہت سی تفسیری موجو و میں ہیں ، گران میں تمشیل اور خیالی شرح بگرت ہے جو اُن میں تمرّلین و اقع ہونے کی زیر دست دلیل ہی ہ

تأكم : والفشظ بي صوروت اخت يأركريس اليّن آقا م محيم من كا ارت ك ز انه می نوگوں نے اس میں تغیر کر ڈالا، اور کہنے گئے کہ ودنون منتقل ہونیوالی اورا بعت الاب تبول كريف والى حيسة من اس كف بحاك محتبى كدر دميون في ان کے خلافت اس باست کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ انقلاب اس سبب ہے ہوا ہو محرکیتعولک سران کے نزدیک یوں کہا ما آے کراپی ایک روح اس روٹی ہے ج ترسيع كے جدد كارا زے بيجدے ، اس بي انعلاب ير دادات كرنے الا كوتى لفظ موجود نهيس ب، اور مبت ككن ب كريه قول نم الذبهب بى كابوا ميوكداس كے زار بى العت الب ستال كى تعليم كرج لى يى رائخ بىيى بوئى تى لیکن سسردار ایسلامطران جس نے ردی گرج یں بھوٹ ڈالی تھی اور كيفولك بن كيا مقا، دوسية بن ردميون كي بح مح سائ تقريركية ہوکے اس معاملہ میں بر کہتاہے کرمیرے پاس مائے قداس مے ملت میں وال وبىسسران كتابى موجوديس جن كامقا بلهم في دوى مطبوع نعفه كيابو

بمعاله فللحض فالميثاج الصفايع فعيلتها فيعلبها

استی رابون کا اور ان مام کا اون مین کون ایک لفظ می ایسا موج د نهیس ب
جوانقلاب پر و لاات کر تا بور، بلکه برکبانی نیکذرس نے جو تسطنطنی کا بطابی تفا،
قداس الروم میں گھڑی ہے ، جو نہایت ہی معتحکہ شیزے ، پھرجب لیا قد لیس
گیافٹین میں جومشرق سے لے کرمغرب انگ آبار کے درمیان مفہود ہی جس
گیافٹین میں جومشرق سے لے کرمغرب انگ آبار کے درمیان مفہود ہی جس
گی الدت تام مسترقوں کے گرج ن میں ہوتی ہے ، اس کے ساتھ لؤگوں نے
گیمل کیا، اور اپنی اغواص کے مطابق اس کی تعلیم بدل ڈالیں، اور اس قدلی ک
کی طرف اس کی نبیت باتی رکھنے میں شرم نہیں کی قوا لیے وگوں کی ذراری
پر ہم کو کیونکر بھروسہ بوسکتا ہے ، کہ اعتوں نے دومرے آبار کے اقوال میل پی
خواہشات کے مطابق ان کے عنوانات کو اُن کے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے بوئے اُس کے انہوں کے ساتھ باتی رکھنے بوئے اُس کے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے بوئے اُس کے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے بوئے اُس کے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے بوئے ہوئے ہوئی ہوگی ؛

و بارات بر قرب کے چندسانوں کا یہ ہے کہ شام فیر می قبل کی بقولی نے بیر اسل نے بیر اسل کے بید سانوں کا یہ ہے کہ شامی فیر می قبلی بیر ایک بیر اسل نے بیر ان ان نور میں موتی تفسیر ایجنی یو حبّا کے ترجہ کی تعبیج اسل یونا نی نور سے بڑی سخمت محنت اور کیٹر مصارف سے کی اور دوق م کے علماء

المه اس سراد را برس کا و فرقد ای جود بایت کے سلسلی باسیکو ( ایسان الله اس سراد را برس کا و فرقد ای جود بایت کے سلسلی باسیکو ( کا میں بہت کے سلسلی برس سے اپنے ذائیس بہت رہ بہت کہ بردی کرتا ہو، آسیلی برس سے بہت با اور اس کے اصول دقوایان دخت کے ، آگر جہاس سے تبل برکم معری اربیانیت کی ابتدا کر دیکا تھا، گراس کو ترق دینے اور با قاعدہ بنانے کا کام ست بہتے با سیدس بی کے رہ اس کی کئی تھا بی بی کہ دو تو ایخ کلیسا سے دی ۱۱ کی سات کے دی ۱۱ کی سات کے دی اور ایک بی بیت خادم اور ڈیکن بھی کہتے ہیں، کسس کی سے میں کی دور گری ہے ، کام سے جدہ ہے خادم اور ڈیکن بھی کہتے ہیں، کسس کی تشریح اس کی سے بی کسی دور ہی گئی ہے ،

فے جو او آن اور عوبی دو توں زبانوں سے بڑے یا ہر ہیں، دمشق میں اس کامقابلہ كيا، اوراس كي محت كي نهما دست دى ، ادراس سه ايس محتن نسخ احت ديا، لكن سردار مكيم نے شوير كى خانقاد ين اس كے جمانے كى ا جازيت نمانىك یهال تک که بادری الیکسیوس اسانیول او رخوری روس جیجیج مارونی کی امداد ے اس کی کھود کرید کی بجود ونوں کے دونوں اصنی این ان زبان سے باتکل ناوا تھے، ان دونوں نے مذکورہ نسخ میں اپنی مرضی کے مطابق کی بیشی سے ذراحیسہ یا یا نی مذہر سب سے ساتھ مطابقت پیدا کرنے سے لئے تصرف کیا ،اورجب پواے طور براس کاستیاناس کرڈالاء تب اس کی صحبت اور تصدیق کے لتے اپ ہری تبت کیں، اوراس صورت سے اس سے جیلینے کی اجازت دی گئی، بہلی جلد کی اشا حست سے بعدجیب اس کا مقابلہ اُس اصل سے ساتھ کیا گیا ہو ردمیوں کے اس محفوظ متنی ، تعب سخر العین کا بتہ جلاء اور ہو کر توست الخوں نے کی سخی و در دسوانی عالم بونی بیس سے تنجریں شاس خریل اس خروم حرکت کے صدمه کی تاب نه لاکرمرکها م

به كماليك كرا-

میم ان کے سام ایک الیس کتاب سے جو حربی حبارت والی ب، اورج اُلیک میاں عام طورے مطبوحہ لمتی ب اُن کے مرداد دن کی متفقہ شہادت بطوردیل

ا شور اسبنان کا ایک شهر داس کے فاصلہ رعیدا یول کی شہور خالفاء تقی، اس کی طرف نبست کر کے دام ب عود قدل کو مشور یات می کیا جا کہ اور دم با بنت کا جو مخصوص طرفقہ بہاں وکی تقالے شور یہ کہتے ہیں دالمجد

بین کرتے ہیں وہ سبنان جلس کی دورت ہے، جوابی بری احبوار کے ساتھ

ربی گریج سے طائفہ آر د تیرک تہم ہا ور این اوران کے بطریک اور علار کی

جانب سے ردی کمیٹی کے سربراہ موشینٹور بھوانی گرنز نی میں ہاں بولی، اور

تقویر کی فانقاء ہیں کی تھو کی سرداروں کی اجازت سے بھابی گئی، یہ کمیٹی فدر مۃ الفتا کہ پر گفت و کرتے ہوئے کہتی ہی کہا ہے گرج ن ہی فوا فیر لینی فیسٹور حیات پر انے

موجو دہیں اگریچ وہ غلطیوں سے پاکسویں ، ایکن وہ ایسے قدلیں اوگوں کی طرفت

ملسوب ہیں جنعوں نے مذان کو تصنیف کیا ہے ، و یہ کتابیں ان کی ہوئی ہی بالی فاسمہ

مانوں کی ایسی ہی جو اسقفوں کے نائم سے ہیں ، جن کو کا تجول نے اپن فاسمہ

اغوامن کی دج سے واضل کر دیا ہے، آپ کے لئے خورا پنے ضلاف ان کا لیا ڈار ا

" ہم کوخوب معلوم ہے کہ ہا ری روشن خیال نسل اپن مرض کے مطابی تولین مرض کے مطابی تولین کرنے کے مراب کے کہ وہ مانتی ہے کہ انجیل کے کرنے کی جرات کرنے سے قاصر ہے ،اس لئے کہ وہ مانتی ہے کہ انجیل کے عافظوں کی بھا ہیں انھیں دیجے رہی ہیں ،لیکن ارید عہدوں میں پانچو برصدی کے دیا ہی ہیں ،لیکن ارید عہدوں میں پانچو برصدی سے نے کرساتویں صدی کئے جب کہ پاپا اوراسقنوں کا مطلب ایک بربری

مله میدایون کایرطاکند ارادون کی طرف خسوب بر بو با نخری صدی کے مشہوردا بول یوست ایک مشہوردا بول یوست ایک مان اس کی خاص نسبت مرکعے والے عیدائی بابال فرہست نراوہ مان ناون میں متازیں کر اعمیں مادونی میں متازیں کر اعمیں مادونی میں متازیں کر اعمیں مادونی کر اعمیں میں متازیں کر اعمیں مادونی ادونی کی استوں کے استان کا استوں کی کر استوں کی استوں کی استوں کی استوں کی کر استوں کر استوں کی کر استوں کر استوں کر استوں کر استوں کر استوں کی کر استوں کی کر استوں کی کر استوں کر استوں کر استوں کر استوں کر استوں کی کر استوں کر

الله تنافر إليوبهات يراوطفس إرين فد اتبن ، يماده كتابي المرابي مي نبي فس فركور بون ١٠٠

عکو دست متی، بن بی اکر لکعنا بر بهنامی بنیس جائے ہے، اور بیابی حفالات عیسانی مختلف اقوام کی فلامی بی برجانے کی دج سے اپن جانوں کی حفالات کی فکر میں گرفتار اور بڑی تنگی میں ہے، اس دقت کے اسے بی ہے کو تحقیق معلوم نہیں اکیا کچھ گذرا برگا، لیکن جب ہم اس جر رکی نوایخ پرنظر الے بی قرباری نگا جوں کے سامنے وہ نظامی آتے ہیں جو ہم کو اس بی گرچے کی گئے۔ پر ایڈ آکٹ آنسور و نے پرجود کرتے ہیں، جو اُس زیاد ہی سے باؤں گئے۔ سٹیاناس ہو جہانا تا ہے

ناظرین ان بیزی عبارتوں کو طاحظ مسندمائیں اور بتائیں کر کیا اب بھی ہائے۔ سابقہ بیان بی کیی شک کی کھائش ہے ؟ ٹیقبہ کوئے اس کے قوائین میں تحریف :-

نیقادی کونسل کے منظور کر وہ قوانین کی تعبد ارصرت بیس تنی ،جن ہے کونین کرکے اور قوانین کا اصافہ کرکے اور قوانین کا اصافہ کہ کیا گیا، صنرقہ کینٹولک اس کے قانون تنبرہ ہو وہ ماہ ہوجہ کی تعریراہی پراستدلال کرتا سے میرکتاب الثلاث عشرہ رسالہ کے تمب رمطبوعہ موسماء میں ماہ وہ 1 میں کھا ہے کہ :۔

 من ذکورہ کیٹی کے صرف میں قوانین میں جس کی شہادت آؤدور تیوس کی آپاد اور تیوس کی آپاد اور تیوس کی آپاد اور حسکون کونسل تمبر موسی شار اور حسکون کونسل تمبر موسی شار دی ہے۔ در تی ہیں ، اور حسکون کونسل تمبر موسی شار در تی ہے کہ نیقاوی کمیٹی کے صرف ۲۰ قوانین ہیں ہ

اس طرح اور دومری کتابی محوامی میس ، جنگویا و ن کی جانب مثلاً کالیتوس ، بربوی ایک بات میراوی ایک بیراوی ایک بیت محواب میامی کی جانب خموب میامی ایک بات می در کے صفحہ ، میں ایک بات کے ا

توب الدواور تما اسے رومی گرہے سے اکثر علمار کا اعر اعت ہے کہ ان پاپاؤں کا من بیں جو ال اور بے اصل بیں "

معالط ممرا کاجواب انجیل مرتس لیطرسے بعدری کی ا۔ بیجی سرامرد موکد دی ادر خابص فریب کاری ہے ، سنے ؛ اریخ س کہا برکہ ا تیاس سے مرد ادر مترجم جنب مرتس نے پوس دیونس سے مدنے سے بعد نیوس

ال تمد فی کونسل ای میسائیت کے اصطلاح جماس خیری کا نعزنس کو کہتے ہیں جو ما المگر بیان فر برہ وی ہو، اور دنیا کے برحصہ ہے اس جم منا متعدے شریک ہوئے ہوں الیسی کونسلیں گل بندرہ ہوتی ہوں الیسی کونسلیں گل بندرہ ہوتی ہوں ایسی کونسلیں گل بندرہ ہوتی ہوں ایسی کونسلی ہے مراد دہ کونسل ہے جو اس می مطلقہ فرنیہ میں منطقہ فرنیہ اوراس میں موثوقیت قراد فی کیا رقوایخ دالمنجد ، میں منعقہ ہوئی، اوراد فی کیا رقوایخ دالمنجد ، اور ایسی میں ہوئی کی دوے کہی ہی اور او قائے بونس کی عائمت ہے ، اور جو نکھی ہی اور او قائے بونس کی عائمت ہے ، اور جو نکھی ہی المامی ہوئیں کا است سے ، اور جو نکھی ہی المامی ہوئیں کا اور مصاحب المام سے المام سے اس لئے یہ دو تو المنجلیں بھی المامی ہوئیں کا

کے نصائح کو قلبند کیاہے ہ اور لارڈ ترابی تغیری کہتاہے کہ ا۔

المرافیال کر کرفس نے این انجیل برائے و مرافیہ سے پہلے بنیں رکعی اسے میں اسے قبل تیام کرنے کی کوئی معقول وجر ہم کونظر نہیں آتی اوریہ تایخ متدم مصنف آرینیوس کے بیان کے باکل مطابق ہے ، جو کہتا ہے کہ مرض نے پاکل مطابق ہے ، جو کہتا ہے کہ مرض نے پھل رویس کے مرنے کے بعد انجیل کیس ہے ، باسینی ، اسینی ، اسینی

این اور آرینیوس کے کلام سے یہ بات مان ہوگئ کورش نے اپن انجبل کویین بطر سرس و بولس کی وفات کے بعد انکی ہے ، اور پعلی سے مرش کی انجبل کویین طور پرنہیں دیجھا، اور جو وایت بعلی سے اس کے ویجھنے کی پیش کی جاتی ہے وہ بالکل مضیعت اور قابل احتبار نہیں ہے ، اس کئے مرشوا اطابیین کے مصنعت نے با وجود اپنے تعصب کے نسخ مطبوع مرسم اور کے صفو ، ا بر لکھل ہے کہ :۔

میں کا زم ہے کہ آنجبل مرش بعلی سے زیر نگرانی مکمی تی ہے ،

ماس کا زم ہے کہ انجبل مرش بعلی سے زیر نگرانی مکمی تی ہے ،

مؤرکیے دونظر تھم صاف اس پردلالت کر رہا ہے کہ یہ دیوی اطاب جی کی کہ دور کی اطاب جی کی کور کی اور کی اطاب جی کی کور کی کی اور کی اور کی کا کہ اس کو کی اصل نہیں ہے ،

مله جن، نی مینل که تمان : مرض کی انجیل مے ارتبی دیاج میں جوسند میں مکھا گرا تھا۔ ایک اطلاع دیکی کر مرض نے لیاس کی دفات کے بعد انجیل الی میں محق می اوریہ خیال میں اور درست معلی ہوتا ہے ، ورا دی کتب مغرصہ اس میں میں) بوس نے انجیل اوق کونہیں رکھا ۔۔

سى طرح پونس نے بھی لوقائی انجیل کونہیں دیکھا، دو وجہ ۔۔

ا ، اول قواس لے کہ ایجا علمارون روستن کاراج قول مرے کم

این انجیل سالت میں دیمی تی اور اس کی الیت اخیا میں ہوئی،

دوسری جانب یر محقق ہو کہ مقدس بونس نے سالندم میں تیدسے رائی بائی تھی

بھرکین میم روایت سے مرتے دم مک اُس کے مال کا پتر نہیں جدا، لیکن فالب

يهى ہے كدر إلى كے بعد وہ اسب إنسرا در مغرب كرطون چلاكيا تھا، مذكر مشرق

گرجوں کی طرف وادر آخیا مشرقی شہروں میں ہے ہے، اور غالب ممان یہ ہے کہ

وقائے اپن انجیل سے فاغ بوٹے کے بعداس کو تعیناس کے پاس مجع دیا تھا ۔ جودومیت

الجنيل كي البعث كا باعث معاً.

مرشدالطالبين كامصنف نخد طبوعه مناها وملدا فعل إرصفي الاا من لوقا

ے مال میں یوں استاہے کہ:۔

جو کر آوقائے پولس کی . ... رہائی کے بعداس کا کوئی حال ہیں اکھا ،اس کر کسی بھے روایت ل بنا دہر رہائی ہے و ت بھ اس کے سفر دفیرہ کا حسال کھے معلوم نہیں ہوتا ہ

لأروزايي تغيير طبوه مراع على علده صفحه ٥٠ مين بالماس كرور

" ہم جاہتے یں کراب وارئ کا حال اس وقت سے دلبن رائی کے وقت ا

الله وقان الجال كالتدارين تعري كابركريك مصفى كالم يكام والكريم الم

سله ين كناب! عال من ،

موت آن گراو قا کے بیان سے مجھ مجھی و دنہیں لمتی، عبد حدید کی و و مری کتابوں سے لبتہ مجھ شخیری در ملتی ہے متعقد مین سے کلام سے کچھ ریادہ و دنہیں لمتی، اوراس معالمہ میں اختاات بایا جا کا برکہ وہ دبائی کے بعد کہاں جمیا "

ان دونوں مضمروں کے کام سے نابت ہوجا کہ کران کے مقدس کا کوئی مال رہائی سے موت کے کہ سے کہ ان کے مقدس کا کوئی مال رہائی سے موت کے کسی صحے دوایت سے برگز معلوم نہیں اوتا ، اس لئے لبعض متاخرین کا یہ گران کہ آزادی کے بعددہ مشرق گرجن کی طرف چلا گیا تھا تطعی جمت اور سنونہیں ہوسکتا، واسون کے نام خط کے باب 10 آیت 11 میں ہے کہ :۔

\* گرچ کر مجکواب ان مکون بی جگه باق بنیس ری اور مهت برس تعادے باس آیکا شاق می بون اس کو جب سفان کو جاد گانو تھا کہاں بڑا ہوا جا و تکا کو کرم وامید برکواس عزمی م

دیکے ان کامقدس صاحت کر اس کا ادارہ اسپانے جانے کا ہے ، اور کبی بھی بھے
ادروی دلیل دوایت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دہ رائی سے قبل آدھ کیا ہے ، اس لؤغالب
یس ہے کہ دہ رائی کے بعداً دھر کیا ہوگا ، کیونکہ اس کے ادارہ کے ضخ کی کوئی معتول دجم
نظر نہیں آئی ، کتاب الاعال باب ۲۰ آیت ۲۰ میں یوں ہے کہ ا۔

" اب يجوم بالمول كرتم سبائية رميايس دران ي ك منادى آجوا برا متدميرة ويجو يحيه

يه قول مجي اس امر رد الالت كرد إسه كواس كا اداده مشرقي كرج ل كم مانب جاني كام عقاء

کلینس رومی استعث اینے رسالہ میں لکھتا ہے کہ:۔

پُرس ساره الم کو بجان کا بن پڑھ لے کیلئے اہمّائر ملک بخرب ہو ہا آگیا اور باک مگرا واد ہو ہا ا یہ قول میں اس امر مرد لالت کر تاہی کہ وہ مغرب کی جانب کی جانب اس امر مرد لالت کر تاہیں کہ وہ مغرب کی جانب اس اس امر مرد لالت کر تاہیں کہ وہ مغرب کی جانب اس اس اور مرد نرز نے بہتے تواریوس کا قرل بوں نقل کیا ہے: بُونس کے مقدی فرقانے ایک کتاب میں دہ بشامت کیسی ہے جس کا دوط پونس نے کہا تھا میں بھر کہتلہ نے کہ بہ

ملاہ ہے سام ہوتا پرکر ایر دائن وقالا انجا کا خام مرض کے ابن البحل کھنے کے بعد واقع ہوا
ادر پولس کی دفات کے بعد ہ
اب اس قول کی بنار پر پولس کا لوقا کی انجیل کود بھنا تعلق مکن نہیں ہے ،
ادر آگریہ سنسر من کر لیا جائے کہ پولس نے لوقا کی انجیل کو دیجھا ہی تھا، تب
ادر آگریہ سنسر من کر لیا جائے کہ پولس نے لوقا کی انجیل کو دیجھا ہی تھا، تب
جی ہما ہے نز دیک اس کا دیکھنا کا لعدم ہے ، کیونکہ ہما ہے نز دیک اس کا قول
الہامی نہیں ہے ، چوکسی فیرالہامی شخص کا قول پولس کے دیکھنے سے اہای کیونکم

جلدا ول تمام شد

## مند عد

فرانسيسي ترج كے مقيد ترحاني ؟

( توالے پوچورہ ترجے کے صفح اور سطرکے دیتے گئے ہیں) ( ارد دصفح ۲۲۹ تا ۲۳۰) : ہمارا مؤلف HOR NE کی کتاب کو لارڈ نر

لا ARDNER کی طون منسوب کرتاہے ، نیز بشپ ہورسلے HORSLEY کی احداث اللہ HORSLEY کی اور نبشب واٹس HORSLEY کی اور نبشب واٹس MATSON کی اور نبشب واٹس کی سے موہو کا گرام و مناحت نہیں کا یا کہ کتابوں کو جو متعدد بین صرت واٹسن کی تب سے موہو کا گرام و مناحت نہیں کا یا ۔ ، حوم نے متعدد کتابوں کے حوالے دیتے بین یا صرف کسی ایک کتابی ، (محد حمید العثر)

رص ۲۳ سطری: میتھولک ہرالہ CATHOLIC HERALD مد بعفة داراخبار کھاجو سنر فِلا و لفیا (امیرکا) سے شائع ہو کرتا کھا،

رص ؟)، عیسانی تحق ترمیں تثلیث کوخدات واحد کے تین اقتوم HYPOSTASE کہاج آہے ، یہ اصطلاح جو فلسفہ افلاطون کے شائق ہتعمال کرتے ہیں اوہ پڑانے بے دین لوگو PAGANS سے مستعار لی گئی ہے

رص ۲۵ ۳ ، آخری سطر) : "یجییٰ کی قبر!! ؛" پیمجی خلاصته ببیان ہے ،

(ص ۱۰ س ۱۰ س) ؛ انتالیسوال اختلات ، زیاره صبح ہوتااگراکیت(۱۱) و (۳۲) کہاجاتا، جوماثل ہیں ،

ر ص ۹ ۴ ۴ ، س ٤) : "۱۲ ۴ - يُحمة اور متى يه بهى مبان كرتے بين كر آپ نے يہ سوكم بيا " مگر مد بورى طرح درست نہيں ، رص ۸۵ میں ۱۱): "م ۲ یک اب بیدائش لیے " یہ عامر قرح بابل ۸۵ میں کے مطابق ہے ،جس میں لکھاہے کو تعمیری روح ابری طور برانسان کے ساتھ نہ جھگڑ ہے گئی کہ ، اپنی گراہی میں دہ گوشت [کے لو تقوظے آکے سوا کھی جبی بہیں ، ان کے دن ... ، لیکن اوسٹروا لُڑ اپنی میں دہ گوشت [کے لو تقوظے آکے سوا کھی جبی بہیں ، ان کے دن ... ، لیکن اوسٹروا لُڑ ہی گردہ با تبل کے الفاظ بی ، "میری وح انسانوں سے جمیشہ نہ جھگڑ ہے گئی ،کیونکہ وہ بھی آخر گوشت [کالو تقوظ آ ) ہی بین ، ان کے دن ... "

رص ۱۲ ۲ ۲ س ۱۰ نیزص ۲۵ ۲ ۲ س): "تیزی مکررتعیرکبھی نه بوگی ۱۰۰۰ اورمهر سے ۱۰۰۰ سے ایک پوری عبارت بچھوٹ گئے ہے ، عستر بی میں ہے ، اس مجلے کے ترجے تا اعظیت کی تصفیہ و تصدیر لبسط المستب کات ولن نشبنی اس مجلے کے ترجے کے ترجے بے بخرصا شے کا مطلب مجھ میں نہ آئے گا، (محمید اللہ)

رص ۱۲۸۲ ، س۱) : " قبیلہ جس کا نام اُورم کھا۔ ۱۳۹۶ "حواله صحح بنیس ، شاید ۱۳۶ مراد ہے ، مگر دہاں ہوڑن اس بات سے با نکل برعکس بیان کرتا ہے جو ہما لیے مؤلف نے سکی طرف پمنسوب کی ہے ،

رُصه،ه،س) بالساورشاتر PALAY & CHANNING مگربیقتی نهیس،[۹]

رص ۱۱۵ ، سس) ؛ ۱ نگر: دارکین A · K E i TH کابیان کر عیسانی مزمهب کی صحت اس بات سے تابت ہوگئ کراس کی پیٹیمنگوئیاں پوری ہوگئیں ۔ یہاں اقتباس لفظ لیفظ ہنیں دیا گیاہے ،

رص ۲۱ م، س و): يہورن كے بيان كا خلاصهد،

(ص ۱۹۷۹، س ۱۱): [اصل کو بی مین شاسور "سے پہلے سا ہے، اس باب میں نکات کے سالے بخراد دو میں حذت ہوگئے ہیں، رحمیدا دیڈر) بخراد دو میں حذت ہوگئے ہیں، رحمیدا دیڈر) بخراد دو میں حذت ہوگئے ہیں، رحمیدا دیڈر کی فرانسیسی کتاب کے انگریزی ترجے کا احتباس دینا جا ہمتاہے ہو کیمرج میں جھیا، بوسو تبر عبد کا احدالال فاں ENFANT کی فرانسیسی کتاب میں جمیدا کے مطالعے کی تبر مبر بیرکے مطالعے کی تبریز کے مطالعے کی تبدیز کا سرا کا لینڈ ایس تھی تھی،

رص ۵۱ ۵۱ س ۲۰۱ ایسان بهی کمته ما اردویس کی اجاتا چهوت گیا به دهیدانش)

نکته ملا : اصل میں شولز [ میریح : شو تینے ] SCHULZE کی کتاب کا ذکر کرتے ہوت ہوں نے بیان کیا ہے کہ برونو اس کے بیان کیا ہے کہ برونو اس کا درا کیا اضافوی اور خوافاتی شخصیت قرار دیتا ہے بمی جرونو کی بی رائے ہے ، بری برائے رکھتے ہیں ،
کی بری رائے ہے ، والتے ATHE اورا کیاران [ میری بی فورتن ہے دھیدالشر)] صفح الا بر میں دان ہے دھیدالشر)] صفح الا برائیل میں فورتن ہے دھیدالشر)] صفح الا برائیل میں فورتن ہے دھیدالشر)] صفح الا برائیل میں اللہ و دستی میں اللہ و دستی اللہ و دستی اللہ الله برائیل میں اللہ و دستی اللہ و دستی اللہ و دستی اللہ و دستی اللہ و دیتے ہوت ا فقت س سے کم دبیش مانی ہے ،
اولیش میں اللہ و اللہ عبارت ہے ، جو دیتے ہوت ا فقت س سے کم دبیش مانی ہے ،
دس ۱۹۸۸ ہرایک عبارت ہے ، جو دیتے ہوت ا فقت س سے کم دبیش مانی ہے ،

رص ۱۳۹۹، س۱۱۰): "منظ زلود بها " پیانسل میں زلود بها ہے، (میہاں عام مروج بائیل ۷ ULG ATA اور برائسٹنٹوں کی بائنبل دغرہ میں باہم انحتلات ہے)۔ رصابہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں انتہاں کا دانا کا استان کی انتہاں کا ایوان کا میں میں اور انتہاں کا

وص ۱۹۴۱ س ۱۱) : مخر ۲۸ ، جورُن نے عرائی عبارت کا اغلب تصعیف ہوا ہو نا صرف

ملاخیاکی عبارت سے متعلق ببان کیا ہے ، دومری عبار تول کی اس نے توجیہ و آاویل کر دی ہے ، (ص ۱۹۲۵ء س ۵ اور 1 کے مابین) : (ار دو ترجم میں کتی سطری عبارت جھوٹ گئی ہے '

رص ۱۵ د ۱ ، س ۱ ) ، نبر ۸ - کلار ک A · C LARK E فیان کیاہے کریساری آیت مجے الحاق معلوم بوتی ہے ، (دیکھوکتاب اعداد اید )

اور دیگرا دیشنول میں قرق ہے،

(ص ۲۱ ، س): بمر ۲۱ – مورٌ سُلے HORSLEY في کئي کا ۴۲ مرس ۲۱ مي کا ۴۶۸۸۱ ميل کا ۴۶۸۸۱ کا کا ۴۶۸۸۱ کا ۴۶۸۸۱ کا ۲۵ کا ۴۶۸۸۱ کے اس کی تر دیر کی بر، اور رہ یان کیا ہے کہ بہاں عبارت کا محاق واصل فرنہیں ہوا ، بلکہ محصن نقل مقام ہوگیا ہے، اور یہ کہ باب سابق رایعن ۱۱) کی دس آخری آ بیتیں اصل میں بلکہ محصن نقل مقام ہوگیا ہے، اور یہ کہ باب سابق رایعن ۱۱) کی دس آخری آ بیتیں اصل میں

باب د۱۱) کی آیت (۹) اور (۱) کے ما بین آگئی بین ، نیزریکه باب (۱) کا تعلق باب (۱۱) کی آیت (۱۳) سے ہے ، اور وہ اس باب کے بعد آ تاہیے ، اور اس طرح ساری دشواری رفع ہوجاتی مجوباتی کے درص ۱۳۵ ، ۱۲ سال میں صرف درس ۱۳۵ ، ۱۳ سال میں صرف جوبل نے یہ بیان کی اور وارڈ طاحت وارڈ اس بیان کو نفت کی جوبل نے یہ بیان کی اور وارڈ اس بیان کو نفت کی سرکھا اس کی تردید کر تاہے ،

رص ۱۹۰ س۱۱) : مخبر ۲۰ سم بورُن کے اقتباس میں تراس ۱۹۰ سی بوری ہے، وہ تو یہ بیان کرتاہے کران عبار توں کی صحت کی تائید ڈواکٹو مِسل ۱۹۰ شار و بیٹنے ۱۹۲۲ کا ۱۹۳۸ میٹ کل میٹ کا اور ٹرداکٹو کی میٹ کا ۱۹۳۸ میٹ کو بیل کا ۱۹۳۸ میٹ کی ہے، کے ہے،

( ۱۰ - ۱ ، ۱۳ ) مغراا ، انتسوی آیت : انس می پیخیا کی کتاب براا ، میر ایست . در میال ۱۸ ، ۱۲/۳ میر به به رومیال ۱۸ ، ۱۲/۳ : بیهال کلارک در در کرف و ان سادی چیزول کو محت کی تائیدا ور تر دید کرف وانی سادی چیزول کو تفصیل سے نقل کرکے جو نیچوا خذکیا ہے وہ بہ ہے : "اگری آئیس زبر رمی الحاقی میں توریالی بهبت قدیم ذما ندمیں موا بوگا کیو کہ جروم EROME لی فیت سلام و رحمیداللہ ) نے بہبت قدیم ذما ندمیں موا بوگا کیو کہ جروم اس کے شہادت دی ہے ، اور کہا ہے کہ اس کے ذما ندمیں بیستی مساور گرمیات ہوا ہے ، بیسم بیرانی عبارت سے انقباص ہے ، اس کی شہادت دی ہے ، اور کہا ہے کہ اس کے ذما ندمیں بیستی مساور گرمیات اور میں بڑھی جاتی تھیں ، جروم سے کس قدر قبل یہ الحاق ہوا ہے ، بیسم بیان نہیں کرسکت ، اور ایم کہ یہ آئیت المام کا ایک قیمی شکر ایس کا ذکر سیدن ہیں بیا ول کے مکتوب بنام امل دوما ہوا ہی الحق ہیں ہیں ہے ، اس کی تردید سے کوئی فائرہ نظر نہیں آنا ولی کے دور نور پرور آن DE ROSS ا کی کتا ہیں ہیں کے دور دور نور پرور آن DE ROSS ا کی کتا ہیں ہیں

رص ۱ سا ۱ ، س ۱ س ۱ ، بجب بطرس نے اپنے محتوب اول کے باب رس کی آیت (۲) لکھی ". س یہ حوالہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ،

ت الم ۱۹۵۵، س۱): "سينوب كر اكويلاً AQUILLA DE SINOPE في عبار كاي ترجم كال نبيس بهت مختفر خلاصه بيد ،

اص ۱۵ اس ۱۵

پائل ۲۱۴ کو ۲۲ کے حوالے سے اور قانون (کی اثبت ۲۲) کے مطابق کہاہے کر"نا متحل حالت میں قانون مجی نا پیمل موالیت کے اور تب اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ" ہم میں صبط و نظم ہر قرار رکھے ، ہیں تعلیم ہے ' اور ہماری طبیعت کو اس بات کے لئے تیا بکرے کہ زیا وہ بلند اور زیا وہ مقد تس لنظم انجیل کو ہماری اساسی تصویق کے طور پر قبول کیا جاسکے " قانون ایک معلم اور مورسے کے ایک استاد کے ممانی ہے ، اور جو لوگ اس قانون ( ؟ تورات ) کے ماتحت زندگی گذار نے تھے ' مورک کے استاد کے ممانی ہے ، اور جو لوگ اس قانون ( ؟ تورات ) کے ماتحت زندگی گذار نے تھے ' ایک استاد کے ممانی کے سے تھے ، بلکہ نتھے ہج آری کا مورس کے مقان ہی ہو اور پر وفیسراور پونیورسٹی میں درس کی کرسی برفائز شخص کے ممانی ہی ایمان کو اس قابل ہو تا ہم ہوت کہ برد فیسر کے درس میں منٹر کیک ہوسکے تواسے اس بات کی مزور نظم کی مورس میں منٹر کیک ہوسکے تواسے اس بات کی مزور نظم کی مورس میں منٹر کیک ہوسکے تواسے اس بات کی مزور نظم کی مجان کی آمرے کہ باعث ہمیں اس معلم کی موروت مذر ہی ' اوسٹر والدی فرانسیسی با شبل میں اشعالی مشبت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضر شیسے کے قانون نے حصرت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضر شیسے کے قانون نے حصرت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضر شیسے کے قانون نے حصرت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضر شیسے کے قانون نے حصرت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضر شیسے کے قانون نے حصرت طور پر واضح ہمیں ہوجاتی کہ حضر شیسے کے قانون نے وصور کے والوں نے والے اس فات کی توانون کو مفسون کر دیا ،

(مر ۱۹۹۸) المرق کے عیدائی اس المحقید المسل الم المحت المسانی ہیں، المسل المحت المحت

عربي لردم

مطلب می دارد وصفی ۱۰۳، آخری سطی باب اول کے آخریں ۱۰سباب کے برایک سے آخریں ۱۰سباب کے برایک سے زیادہ یور دبی [ غیر سلم انسے طفالانہ بجھ کر] بمنس بڑے گا، لیکن جولوگ سے مسی خدائی دحی براعتقا در کھتے ہیں اور باتبل کی صحت کو النتے ہیں ، وہ مجھے خوف ہے کہ بہت سی چیزوں برفسوس کریں گے کہ وہ بکر اے گئے ہیں ، اگر صفی ۲۵ (؟) برنقل شرہ کتاب تثنیہ کا کا کا کا معادت ، خاص کر بہا ، جو کہ ہما را اولف نقل نہیں کرتا ، گرج حسب ذیل ہے ؛

مد اگر کوئی نبی اتنا مغرور ہو کہ وہ میرے [ یعنی خداکے] نام پر کوئی ایسی جیسیز بیان کرے جس کے کہنے کا میں نے حکم مزدیا ہو، یا یہ کہ وہ دیگر دیوتا وں کے نام پر کھے مبیان کرے تو ایسا سفیم رم جائے گا،،

اگریرحقیقت میں خداکا قول ہے اور کوئی جوئی خرصی عبارت ہمیں، توان تام لوگوں برجو بائبل برا عتقاد رکھتے ہیں، واجب ہوگا کہ [حضرت] محرز کوایک بیتے نبی کے طور برقبول کریں، کیونکہ [اپنے دعوا سے نبوت کے با دجود] مذصرت یہ کہ وہ مربے ہمیں بلکہ ترکیشے سام عمرتک زندہ دیمے، اور ایک دین کی تاسیس کی جوآ کھ یا نوسوسال تک ساری دنیا پر حکومت کرتارہا، اور آج ہمارے زمانے بی بھی اتناہی مضبوطا ورغیر متزلزل ہے جننا اپنے متومت سے زمانے میں، مکن ہم اس کا شاید یہ کہ کرجواب دیدیا جائ کہ کما ب تثنیہ کی اس عبارت سے مراد [صرف میں دیوں سے بیغیریں،

رص ۱۰۹۲، س۷): نمبر۲۱- يدعبارت [باتبل كے) مختلف ترجمول ميں مختلف مر وستردالد OSTERVALD ، ديوداتي DIODATI دغره ،

زیاده دو دو انیت والی نظر نہیں آتی، ان حالات میں وہاں صرف حوروں کے ہونے پر کیول اس اس مرکیا جاسے ؟ مزید برآں سیدنے یا ول کے مطابق ہو تو موں کا بڑا حواری ہے، جنت کئی مزل ہوگی، کیونکہ خور سیدنے یا ول کا عیسرے آسمان بر دل لجھا لیا گیا تھا، جنت کے کئی مسنزلہ ہونے کی ماتید حضرت عیسی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو ایجیل بوحنا [ پہلا (حمیداللہ)) میں ہے کہ معمرے باب کے مکان میں متحد دسکن ہیں "کیا اس کا امکان نہیں کہ نہریں، میوے وغیر ان منزلوں میں سے ایک ہیں ہوں اور وحانی لذیمیں ایک دوسری منزل بر مہول ؟

[ ناچیز مترجم محد حمیدالندادب سے بھے اور بھی عرض کرے گا دا) غیسا تیوں کے عقائد زمانوں کے لیے اطلعے بدلتے دہتے ہیں، چوتھی صدی عیسوی کے ہما بیت مستندا دراسخ العقید مقائد زمانوں کے لیے اظلمے بدلتے دہتے ہیں، چوتھی صدی عیسوی کے ہما بیت مستندا دراسخ العقید مقائد بادری میشل سوری PAIEL LE & VRIEN کے مطابق جنت میں ساری دی لذتیں ہی ہمیں باکہ خوبصورت حوریں بھی ہیں،

رد) اسلامی جنت ایک لمبا کرد نہیں جس میں بے شادلبتر ہوں، اورسادی اولادِآدا وہاں خورب غرباری طرح اسھی دہتی ہو، ملکہ ہرانسان یا ہر جوڑے کے لئے اس کا ابنا ایک مستقل اور علیحدہ محل ہوگا، جس میں ستقبل باغ اور نہریں، خدمتگا دا ور صزوریات زندگی ہوں گے ظاہر ہے کہ الفرادی قصر زیادہ موزوں ہیں، برنسبت غریب بورڈ نگ ہاؤس یا شفا خانے کے سونے کے الفرادی قصر زیادہ موزوں ہیں، برنسبت غریب بورڈ نگ ہاؤس یا شفا خانے کے سونے کے المان میں کوئی امر مانع نہمیں، کہ ان انفرادی جنتوں کے جو علیم کے سونے کے لیے مشترک کرے ہے، اس میں کوئی امر مانع نہمیں، کہ ان انفرادی جنتوں کے جو علیم کے اطراف ایک اصاطری دیوار ہوجیں میں متعدد در دوازے ہوں، تاکہ غرصتی لوگ وہاں جبکیسے گھٹس ندا کیں،

نصیب ہوگ اوراس نظایے میں نوگ ایسے محوم وجائیں گے کرجنت بھی اس کے سامنے ہی ہوگی ، یہ بیان کرنے کے بعدرسول اکرم نے ارشاد فرایا کر قرائی آئیت ہے "یا آؤٹ انٹی آئیت آئیت آئیت آئیت ہے ایک کرنے والوں کو بہت اچھی جیز بھی ملے گی اورا یک زائد جیز بھی میں لفظ " نریا دُق " بیراسی جی اور دی کا کرنے والوں کو بہت اچھی جیز بھی ملے گی اورا یک زائد جیز بھی مقابلہ کرلیں کہ قدیم اور غیر تبدل پڑے اور رویت باری کی طرف اشارہ ہے ،اب جدید عیسائی وں کے ہاں کے آئے دن برلئے والے تصورات کو کیا اسلامی عقائد کی جنت کیا ہے ، اور خود عیسائیوں کے ہاں کے آئے دن برلئے والے تصورات کو کیا تیمت دینی چاہئے ، (حمیدالشر)

## النفات ترضانيف مفت عظم مرسولا المح شفيع طاحيا

النساني اعضاءكي بيوندكاري خطبات جمعه وعيدين مالك أسلاميرسے قاديانيوں كى غدارى توزيع التروة فيالاسلام عربي اسلامي نظام بين معاشي اصلاحات قرآن ين نظام زكاة براديذنك فتذير زكؤة اورسود ملمين - گنامون كاكفاره حكم الأسقاط بسمالترك فضائل سلامی ذبیحہ مناجات مقبول اوزانِ سنسرعيه ضبط ولادست ذوالنون مصري احكام القرآن عربي جلدفاس الازديادلهنى على اليانع الجنى

رالعب لوم كراچي بمكلا

معارف القرآن كمل مجلد ٨حبلدين فتاوى دارالعلوم كامل مجلد دومباري امداد الفتاوى كالله جلدي مجلد جواهرالفقه جلداول ودوم كامل مجلد آلات جديده كيمشرعي احكام الم كانظام اراضى ایمان اور کفرقرآن کی روشنی میں تاریخ متسربانی (ع صروری احکام) علامات قيامت اورنزوك ميح ميرت فاتم الانسر روبیت ہلال کے احکام تنتنت وبدعت احكامج ذكرالتراور فضائل درودست کا نگرگیس اورمسلم کیگ عائلی قوانین پر مختفر تبصره تقبیت کے بعدراحت رفيق سفرامع احكام سفر) بيرك والدماجد